﴿ صرف احمد ي احباب كي تعليم وتربيت كے لئے ﴾

اصحاب احمر

جلديازدتهم

مؤ لفير

ملک صلاح الدین ایم ۔اے

مجلس انصارالله بإكستان

| نام كتاب: | <br>اصحاب احمر جلد گياره            |
|-----------|-------------------------------------|
| مصنف:     | <br>ملک صلاح الدین ایم اے           |
| نا شر:    | <br>عبدالمنان كوثر                  |
| كمپوزنگ:  | <br>فخراحمه فرحان احمه              |
| مطبع:     | <br>ضیاءالاسلام پرلیس ربوه (چنابگر) |

# فهرست عناوين

| صفختبر | عناوين                                                               | نمبر |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------|
| i      | عرض حال                                                              | 01   |
| 1      | خاندانی حالات                                                        | 02   |
| 2      | شادی اور سسرال کے حالات                                              | 03   |
| 4      | طالب علمی کےحالات                                                    | 04   |
| 5      | بچوں کی وفات پر والدہ کا صبر                                         | 05   |
| 11     | ولا دت چو ہدری ظفر اللہ خاں                                          | 06   |
| 13     | والدچو مدری نصرالله خال کی وفات اوران کی املیه کا خلوص               | 07   |
| 17     | نیک مجالس میں حاضری ۔حضرت مولوی عبدالکریم صاحبؓ کی طرف سے وعظ ونصیحت | 08   |
| 26     | والده ماجده كا قبول احمريت                                           | 09   |
| 37     | صالح اولا د                                                          | 10   |
| 38     | چو مدری ظفر الله خال صاحب کی قبول احمدیت وروایات                     | 11   |
| 39     | شجر ه نسب                                                            | 12   |
| 44     | تعلیمی حالت                                                          | 13   |
| 49     | تمام افرادِ خاندان خلافتِ ثانيه کی بيعت ميں                          | 14   |
| 59     | سالکوٹ سے قادیان کو ہجرت                                             | 15   |
| 60     | وزیر ہند۔ گورنر پنجاب اور وائسر ائے ہند کی خدمت میں سپاسنامہ         | 16   |
| 64     | با قاعده شوری کا آغاز                                                | 17   |
| 67     | فتنار تدادِ ملكانه                                                   | 18   |
| 78     | جج کی تو نیق                                                         | 19   |

| 78  | آ خرى علالت<br>1 خرى علالت                            | 20 |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 83  | وفات                                                  | 21 |
| 84  | الفضل میں ذکر خیر                                     | 22 |
| 89  | تعزیق قرار دادمجلس معتمدین                            | 23 |
| 90  | خدمات ِسلسله                                          | 24 |
| 90  | مالىقربانى                                            | 25 |
| 95  | كتب حضرت مسيح موعود كاانثريكس                         | 26 |
| 97  | وفات کے متعلق دورؤیا                                  | 27 |
| 98  | آ خرى علالت                                           | 28 |
| 99  | رحمه لی کاایک واقعه                                   | 29 |
| 101 | تشويشنا ك صورت                                        | 30 |
| 102 | د ، بلی کور دا نگی                                    | 31 |
| 106 | سفرقاد یان اور آخری گفتگو                             | 32 |
| 108 | وفات                                                  | 33 |
| 111 | حضرت چوہدری صاحب کے سیرۃ وشائل                        | 34 |
| 111 | منكسرالمز اجي اورعلاء كااحترام                        | 35 |
| 111 | قرآن مجید ہے محبت اور اعلیٰ قوتِ حافظہ                | 36 |
| 113 | تأثرات ِ احباب                                        | 37 |
| 140 | خدمت سلسلہ کے لئے وقفِ زندگی                          | 38 |
| 141 | چو مدری صاحب کی دفتری زندگی                           | 39 |
| 143 | کسی کام سے عذر نہ ہونا                                | 40 |
| 143 | اِ کرن کا معر که شُدهی                                | 41 |
| 150 | ا کران کا معر که شُدهی<br>آپ کاا خلاص اوراعلیٰ تقو کی | 42 |

| 151 | حضرت امليه صاحب جو مدرى صاحب كى سيرة وشائل                         | 43 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----|
| 151 | غرباء پروری _انکساری اورعفوو درگز راور دینی امور کی قدر            | 44 |
| 153 | مالى قربانى                                                        | 45 |
| 154 | رسوم اور بدعات سے بیزاری                                           | 46 |
| 154 | جرأت ا <i>ور رحمد</i> لي                                           | 47 |
| 156 | ہدر دی بنی نوع انسان                                               | 48 |
| 159 | سلسله كے متعلق غيرت                                                | 49 |
| 160 | خاندان حضرت مسیح موعوّد کے ساتھ شدید محب <sup>ت</sup>              | 50 |
| 180 | جماعت احمديه پرخصوصی دورِابتلاء                                    | 51 |
| 197 | از دوا جی زندگی                                                    | 52 |
| 199 | خد مات ِسلسله                                                      | 53 |
| 207 | مالی خد مات                                                        | 54 |
| 200 | قلمی جہاد                                                          | 55 |
| 233 | سپاسنامے بخدمت وائسرائے صاحبان                                     | 56 |
| 237 | شنراده ویلز کی خدمت میں روحانی تخنه                                | 57 |
| 239 | تربيت وتبليغ اوراعلائے کلمة الله                                   | 58 |
| 273 | مساجد کی بناءوا فتتاح                                              | 59 |
| 277 | قانونی خدمات                                                       | 60 |
| 294 | سرکاری وکیل کا جواب                                                | 61 |
| 296 | جواب الجواب از چو مدری ظفر الله خال صاحب                           | 62 |
| 299 | مقدمەتو بىن عدالت پروكىل سركارى كى تقرىر                           | 63 |
| 302 | چو مدری ظفراللهٔ خال صاحب کی جوابی تقریریابت روز نامهٔ ' زمیندار'' | 64 |
| 321 | احرار کانفرنس اوراس کے نتائج                                       | 65 |

| 330 | با وَندُرى كَمِيشَن                                         | 66 |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|
| 331 | آ ل انڈیا پارٹیز کانفرنس میں شمولیت                         | 67 |
| 336 | سلسله کے لٹریچ میں ذکر                                      | 68 |
| 336 | دورؤیا کے شاہد                                              | 69 |
| 347 | عمرہ سے مشرف ہونا                                           | 70 |
| 348 | مدینه منوره کی زیارت                                        | 71 |
| 348 | خلافت سے وابستگی اور اخلاص                                  | 72 |
| 352 | آپ کاا خلاص اور قدرالله اورخلیفة الله کی نظر میں            | 73 |
| 356 | قربانی کیرژپ                                                | 74 |
| 358 | سفر ہائے یورپ میں رفاقت                                     | 75 |
| 369 | مجلس معتمدین ومقامیمجلس شوری کی تعزیتی قرارداد              | 76 |
| 371 | تأ ثرات حضورا بده الله بابت حضرت چومهری صاحب                | 77 |
| 378 | والده محترمه كم متعلق تعزيت نامه                            | 78 |
| 380 | سرظفرالله خال صاحب ہے محبت                                  | 79 |
| 381 | مرحومه کی وفات کے متعلق ایک خواب                            | 80 |
| 381 | مرحومه کے رشتہ دار                                          | 81 |
| 382 | مرحومین کے کتبہ جات                                         | 82 |
| 383 | صحابه کامقام                                                | 83 |
| 386 | سيدنا حضرت خليفة أسي الثاثئ نے جلسه سالانه 1955 ء كوفر مايا | 84 |
|     | اشارىي                                                      | 85 |
|     | اشارىي<br>حوالہ جات                                         | 86 |

# عرض حال

### شکریہ:

اَلْحَمُدُ اللهِ حَمُداً كَثِيراً كهاصحابِ احمد كى گيار ہويں جلد كى اشاعت كى توفق پار ہا ہوں۔ اس موقع پر مين اُن احباب كاشكريها داكرتا ہوں جنہوں نے خريدار مہيا كرنے ميں خاص طور پر اعانت فرمائی۔ فَجَزَاهُهُ مُ اللهُ أَحُسَنَ الْجَزَاءِ۔

ان میں سے بعض کے اساء درج ذیل ہیں:

ا- ربوه: چوہدری مشاق احمد صاحب باجوه و کیل الزراعت (سابق امام مسجد لنڈن حال مجاہد سوئٹزرلینڈ) صاحب چوہدری صلاح الدین احمد صاحب بی اسے، ایل ایل بی (ناظم جائیدا دصد را مجمن احمد بی) چوہدری ظہورا حمد صاحب الدین احمد صاحب بی اے، ایل ایل بی (ناظم جائیدا دصد را مجمن احمد بی) چوہدری ظہورا حمد صاحب بشیر (نائب وکیل النبشیر) مولوی فضل الہی صاحب بشیر (سابق مجاہد ماریشس و مشرقی افریقه) مرزا فتح الدین صاحب (سپرنٹنڈنٹ دفتر پرائیویٹ سیکرٹری سیّدنا حضرت خلیفة اللیے الثانی ایده اللہ تعالی) اور مولوی غلام باری صاحب سیف (پروفیسر جامعہ احمد به)

۲- لا ہور: چوہدری اسد اللہ خاں صاحب بیرسٹر (امیر جماعت احمدیہ) قریشی محمود احمد صاحب (ایٹر ووکیٹ سپریم کورٹ) خواجہ محمد شریف صاحب (مالک بنگال ٹیکسٹائل کارپوریشن برانڈرتھے روڈ) شخ عبدالقا درصاحب مربی سلسلہ احمدیہ

٣- سر گودها: مرزاعبدالحق صاحب ایدووکیٹ (امیرصوبائی)

۴- لائل بور: چوہدری احمد دین خال صاحب بی اے (خلف حضرت حاجی غلام احمد صاحب سکنه کریام)

۵- بها وكنگر: رانا محمد خال صاحب ایدُ ووکیٹ (امیر جماعت وضلع) شیخ ا قبال الدین صاحب

تاجروسيّدانواراحرصاحب شريفي اوورسيئر ـ

۲- کرا جی: مهرمجمه عبدالله صاحب عمزاده برادر ملک مبارک احمه صاحب ارشاد عبدالرحیم صاحب مد بوش رحمانی \_

2- کوئٹہ: تا ثیر صاحب احمدی ۔ شخ محمد حنیف صاحب (امیر جماعت) عبدالرحمان خان صاحب سابق درویش (ایجنٹ اخبارات احمد یہ)

۸- بشاور: چوہدری محمد سعید صاحب ایجٹ۔ چوہدری محمد احمد صاحب باجوہ (سپلائی ڈائر کٹوریٹ ہٹر کوارٹر)

9- سابق سنده: صوفی محمد رفع صاحب سکھر (اپر ڈویژن)۔خان فضل الرحمان خاں صاحب (سول انجینئر ذیل پاک سیمنٹ فیکٹری حیدر آباد پاک)۔ چوہدری فضل احمد صاحب (مینجر بشیر آباد اسٹیٹ)۔ چوہدری محمد اساعیل صاحب خالد (مینجر احمد آباد اسٹیٹ)۔ چوہدری محمد اساعیل صاحب خالد (مینجر احمد آباد اسٹیٹ)

۱۰- مما لک بیرون: چو مدری محم<sup>حسی</sup>ن صاحب لنڈن (سابق امیر جماعت احمد میہ جھنگ)۔ شخ مبارک احمرصاحب (رئیس التبلیغ مشرقی افریقه)۔مولوی محمد اساعیل صاحب منیر (سابق مجاہد سلون ومشرقی افریقه حال مجاہد ماریشس)۔میاں عطاء الله صاحب وکیل (سابق امیر جماعت راولینڈی حال واردکینیڈا)

۱۱- کیمارت: مولانا محمسلیم صاحب مبلغ سلسله (کلکته) منشی محمرشمس الدین صاحب (سابق امیر کلکته) مولوی محمراساعیل صاحب وکیل یا دگیر به

کتاب کے متعلق دیگر بہت سے اُمور میں چو ہدری محمد شریف صاحب فاضل (سابق مجاہد بلادِ اسلامیہ حال مجاہد گیمبیا مغربی افریقہ)۔ چو ہدری محمد سی صاحب بی اے (لا بھریرین خلافت لا بھریری ربوہ)۔ اور چو ہدری محمود احمد صاحب عارف (معاون ناظر امور عامہ قادیان) اور اپنے بھائی ملک برکت اللہ صاحب بی اے ، ایل ایل بی منتگری۔ دفعد ارمحم عبد اللہ صاحب لا بھریرین قادیان ومرز ابشیرا حمد صاحب گجراتی نائب لا بھریرین قادیان کا بے حدممنون ہوں۔

# تح یک خریداری:

احباب ذیل کے طریقوں میں سے حسب تو فیق کسی طریق سے خریدار بن کراس کام میں مدد

دیں اور عنداللہ ماجور ہوں۔ بارہ تیرہ سال سے بیسلسلہ تالیف جاری ہے اوراس وقت تک قریباً جار ہزار صفحات شائع کئے جاچکے ہیں۔

ہیں مجلّد جلدوں کی خر بداری قبول کر کے ایک سورو پیہ پیشگی عنایت فر مائیں۔ڈاک کاخر چ بھی اسی میں شامل ہے۔ کچھ سابقہ اور بقیہ آئندہ جلدیں دی جائیں گی۔

یااسی طریق پر دس یا پانچ جلدوں کے لئے بچپاس یا تجییں روپے پیشگی عنایت فر مائیں۔ ماکستان میں رقم بھجوانے اور خط وکتابت کا پیۃ

مَنْجُ اصحاب احمد احمد بيبكدُ يو ـ دارالرحت شرقى \_ ربوه ضلع جهنگ

### محنة طلب كام:

یہ بیان کرنے کی چنداں حاجت نہیں کہ یہ تالیفات محت طلب ہیں۔ اٹھکم، البدر، بدر، الفضل، احمد یہ گزٹ، رپورٹ ہائے سالا نہ، رپورٹ ہائے مشاورت، رفتارِز مانہ لا ہور، فرقان، حیاتِ فیض، مصبِ خلافت وغیرہ کم وبیش ایک سوجلدیں اور کتب کا مطالعہ کرنا پڑا ہے۔ قریباً اٹھاون سال کے طویل اور مُمتد عرصہ کے حالات کی جبتو سہل امر نہیں اور اس پر جس قدر محنت، توجہ اور دماغی مشقت بر داشت کرنی پڑتی ہے۔ وہ ظاہر وباہر ہے اور حصولِ حالات کے لئے بھی خطو و کتابت کرنی پڑتی ہے۔ چنا نچہ جب چوہدری صاحب نے خاکسار کی استدعا پر چارسال قبل مسودہ کا مطالعہ فر مایا تھا اور پچھ حالات بھی حضرت والدصاحب نے خاکسار کی استدعا پر چارسال قبل مسودہ کا مطالعہ فر مایا تھا اور پچھ حالات بھی حضرت والدصاحب نے خاکسار کی استدعا پر چارسال قبل مسودہ کا مطالعہ فر مایا تھا اور پچھ حالات بھی حضرت والدصاحب نے متعلق رقم فر مائے تھے۔ فَجَزَ اھُمُ اللّٰہُ أَحْسَنَ الْجَزَ اءِ ۔ ان چارسالوں میں خاکسار نے اس مسودہ میں خاصہ اضافہ کیا ہے۔ فَالْحَدَ مُسَدُ لللّٰہِ عَلٰی ذَالِد کَ سے حالات کی دور بنی اور برکات کے نظارے بھی سامنے آئیں گی اور حضرت امام ایدہ اللّٰہ تعالیٰ کے بہت سے عزائم، دُور بنی اور برکات کے نظارے بھی سامنے آئیں گی۔

#### نع تثمر ہے:

ا- محترم سيّد داؤدا حمرصاحب (مظفر پور - بهار) تحريفر ماتے ہيں:

''آ پایک بہت اہم اور شاندار کام کررہے ہیں۔ صحابہ کرام ایک قومی سر مایداور حضرت سے موعود علیہ السلام کی صدافت کے نشان ہیں۔ انہیں یکجااور محفوظ کرنا ہراحمدی کا فرض ہے۔ مبارک باد کہ اس کام کے لئے خدا تعالیٰ نے

آپکوپُن لیا"۔

۲- محتر منثی څرش الدین صاحب (سابق امیر جماعت کلکته) تحریفر ماتے ہیں:
 ۲- محتر منتی څرش الدین صاحب (سابق اللہ علیہ سرانجا میار ہی ہے'۔

٣- محترم مرداربشيراحمه حب ايگزيکٹوانجينئر لا ہورتح ريکرتے ہيں:

''آپ کے مقصد میں کا میا بی کے لئے ہمیشہ دُ عاکر تار ہتا ہوں۔ آپ ہم سب پر، ہمارے آباء پر، اور آنے والی نسلوں پر ایک احسانِ عظیم فر مارہے ہیں۔اللّٰد کریم کے ہاں آپ کے لئے ایک اجرعظیم مقدرہے''۔

۳ - محترم میاں عطاءاللہ صاحب ایڈوو کیٹ (سابق امیر جماعت احمد بیراولپنڈی حال مقیم کینیڈا) رقم فر ماتے ہیں:

> ''حلدہ شتم میں ختم کر چکا ہوں۔ جلد نہم بھی بہت سے صفحات میں پڑھ چکا ہوں۔ اگرعزیز محمد عباس نہ پڑھ رہے ہوتے تو میں ختم کر چکا ہوتا۔ جَزَ اکُمُ اللهِ ثُمَّ جَزَ اکُمُ اللهُ ثُمَّ جَزَ اکُمُ اللهُ أَحُسَنَ الْبَجَزَاءِ۔

> خدا تعالیٰ کے فرستادہ اپنے تتبعین میں کیا انقلاب پیدا کر دیتے ہیں اور خدا تعالیٰ اپناچہرہ انبیاء کے مانے والوں پر بھی کس طرح بے نقاب کرتا ہے اس کے لئے اوّ لین اور بہترین نمونہ اصحاب سیّدالانبیاء صلی اللّٰہ علیہ وسلم میں ماتا ہے اور اس کے بعد تیرہ سوسال کا زمانہ گزرنے کے بعد دوسرا نمونہ حضرت جری اللّٰہ فی حلل الانبیاء کے اصحاب میں ماتا ہے۔ آپ کتنا بڑا مبارک کام کررہے ہیں اور اپنے جسم و جان کا ذرہ ہ ذرہ کس طرح اس کے لئے قربان کررہے ہیں اور اپنا ہر سانس اس کے لئے کس طرح صرف کررہے ہیں۔ اس کی قدرہم کیا والیں گے اللّٰہ تعالیٰ ہی خود اس کا اجر ہوگا ۔۔ جَنَ اکْمُ اللّٰهُ شُمُّ جَزَ اکْمُ اللّٰهِ ۔

۵- کمرم مرزا محمد اسلعیل صاحب چن پاکستان (والد ماجداخویم مرزا محمدادریس صاحب مجامد پورنیو)تحریرفر ماتے ہیں:

> ''اصحاب احمد جلد دہم عاجز پڑھ رہاہے۔اللہ پاک آپ کواپنے فضل سے بے حدو حساب اجرِ عظیم بخشے جس کے فضل سے بیرتو فیق آپ کو ملی اور مل رہی

ہے۔ آنے والی نسلیں بھی آپ پر یقیناً رشک کریں گی .....مبارک ہے آپ کا وجود جس کواس بہت بڑے نیک کام کے کرنے کی توفیق ملی'۔

۲- مکرم حاجی محمد ابرا بہم خلیل صاحب (سابق مجاہدا طالیہ وا فریقہ ) لکھتے ہیں:

''آپ صحابہ کبار کے حالات قلمبند کر کے سلسلۂ حقہ کی بڑی خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ بڑاہی نیک کام ہے۔ جَزَاکُمُ اللهُ اُحُسَنَ الْجَزَاء ''۔

کرم چوہدری عبدالما جدصا حب کراچی (برا در جناب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پروفیسرلندن)
کھتے ہیں:

''تا بعین اصحابِ احمداوّل اور اصحابِ احمد جلد دہم ملیں۔ جَن َ اللهُ اللهُ أَحْسَنَ الْبَجَزَاءِ ۔ ایک ہی دن میں دونوں جلدین ختم کیں ۔ آپ کی محنت اور کاوش کا جرتو الله تعالیٰ ہی آپ کو دے سکتا ہے''۔ ۸۔ حضرت نواب ممار کہ بیگم صاحبہ رقم فر ماتی ہیں:

نہیں یا سمجھنہیں ۔مگر حضرت صاحب سمجھ گئے ۔مسکرائے اور فر مایا کہ یہ کہہ رہی

#### ہیں اصحاب احمد کے متعلق اور اخراجات کے متعلق''۔

## ایک معاون کے لئے درخواست دعا:

ایک دوست نے اس وقت تک سب سے زیادہ مالی اعانت کی ہے اور آئندہ بھی کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔احباب ان کی صحت و عافیت ، ایمان ، اموال واولا دمیں برکت ہونے کے لئے دعا فرمائیں۔

#### احماب سے درخواست تعاون:

اس کام کے تعلق میں احباب سے تعاون کی درخواست ہے کہ ان کے علاقہ میں یا ان کے سوائح سے میں جوصحابہ وفات پا چکے ہوں ان کے سوائح سے خاکسار کو مطلع فرما ئیں۔ تا ان کے سوائح شائع کرنے کا جلدا نظام کیا جائے۔ ایک کثیر تعدادا یسے احباب کی ہے کہ جنہیں میں ہیں ہیں سال شائع کرنے کا جلدا نظام کیا جائے۔ ایک کثیر تعدادا یسے احباب کی ہے کہ جنہیں میں ہیں ہیں سال نہیں کرتے ۔ حالا نکہ ان کے سوائح کی اشاعت ان کے خاندانوں کے لئے برکت کا موجب ہے۔ اس کا بین کرتے ۔ حالا نکہ ان کے سوائح کی اشاعت ان کے خاندانوں کے لئے برکت کا موجب ہے۔ اصحاب احمد کے تعلق میں بہت سے عزائم ہیں۔ بعض کتب کا گزشتہ جلدوں میں اعلان کر چکا ہوں۔ قریب میں حضرت صاجز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب دام عزق نے حضرت منشی عبداللہ صاحب ہوں۔ قریب میں حضرت صاجز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب دام عزق نے حضرت منا کے جلد تر شائع کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور جلسہ سالانہ پر حضرت صاجز ادہ مرز اشریف احمد صاحب کی وفات کے تیسر بے روز اُن کے متعلق بھی مجھتے کر کے فرمائی تھا گی است خصل مرز اثر یف احمد اخر مائیں تا اللہ تعالی اپنے فضل میں نا اللہ تعالی اپنے فضل سے بہت بڑھ کراس کام کی تحمیل کی توفیق عطافر مائے اور اسے اپنی رضا اور میر بے سن خاتمہ کا موجب بنائے۔ اھریئی کیا دُبُ الْعَالَمِ ہُیں۔ خاتمہ کا موجب بنائے۔ اھریئی کیا دُبُ الْعَالَمِ ہُیں۔ خاتمہ کا موجب بنائے۔ اھریئی کیا دُبُ الْعَالَمِ ہُیں۔ خاتمہ کا موجب بنائے۔ اھریئی کیا دُبُ الْعَالَمِ ہُیں۔ خاتمہ کا موجب بنائے۔ اھریئی کیا دُبُ الْعَالَمِ ہُیں۔

خاکسار یوم الجمعه ۲۳ رمارچ ۱۹۶۲ء صلاح الدین ملک ایم ۔ا بے مجداقصلی ۔قادیان ممبروآ ڈیٹر ہرسدانجمن ہائے (صدرانجمن احمدیتر کیک جدید وانجمن وقف جدید) قادیان

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَلَى عَبُدِهِ المُسِيْحِ المَوْعُودِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَريم

# حضرت چوہدری نصر اللہ خان صاحب 🖈

#### خاندانی حالات:

حضرت چوہدری نصر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالی عنه ضلع سیالکوٹ کے ایک معزز خاندان کے چشم و چراغ سے۔ آبائی مسکن ڈسکہ ضلع سیالکوٹ تھا۔ آپ کی قوم ساہی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ تر علاقہ منٹگمری میں آباد تھی ۔ چنا نچہ منٹگمری کا پرانا نام ساہیوال تھا۔ کسی وقت پنجاب کے ایک علاقہ پراس قوم کی حکومت تھی ۔ اِس خاندان کی بیشاخ قریباً بارہ چودہ پشت سے مسلمان ہے اور اس کی ایک دوشاخیں اب تک ہندو ہیں باقی یاسکھ ہیں یا مسلمان ۔ 🌓

آپ کے والد چوہدری سکندر خال صاحب ابھی بالکل بچہ ہی تھے کہ اپنے والد چوہدری فتح دین صاحب کی جواں مرگ کے باعث ان کے سابیہ پدری سے محروم ہو گئے ۔ اِسلئے چوہدری سکندر خال صاحب کی پرورش بہت سختی کے حالات میں ہوئی تھی ۔لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں حزم ودانش ودیعت کی تھی ۔ اسلئے با وجود شرکاء کی مخالفت اور منصوبوں کے انہوں نے اپنا زمانہ نہایت خوش اسلو بی سے گز ارااوروہ اینے علاقہ کے بہت بارسوخ زمیندار تھے۔

وہ زمانہ ہر رنگ میں تاریکی اور جہالت کا زمانہ تھالیکن باوجود اسکے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیوی دانش کے علاوہ دین کاعلم وفہم بھی عطا فرمایا تھا۔وہ اہلحدیث فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور احکامِ شریعت کی تخق سے پابندی کرتے اور کرواتے تھے۔شرک کے ساتھ انہیں خصوصیت سے دشنی تھی اور ہرفتم

﴿ آپ کے بڑے صاحبز ادہ صاحب محترم کی تالیف''میری والدہ'' سے جو با تیں نقل کی گئی ہیں وہاں حوالہ دیا گیا ہے۔ بعض جگہ عبارات بعینہ درج کی گئی ہیں اور بعض مقامات پر حسب ضرورت خلاصہ یا تغیّر الفاظ کے رنگ میں۔

کی بدعات سے سخت نفرت تھی ۔ ماتم کے موقع پرعورتوں کی جزع فزع کو بہت بُرا منایا کرتے اور اِس سے بڑی تختی سے روکا کرتے تھے۔ دُگام کے ساتھان کا برتا وَ تواضع کیکن وقار کا ہوا کرتا تھااور دگام بھی ان کا احترام کیا کرتے تھے۔

مہمان نوازی اورغریب پروری ان کا خاص شعار تھے۔ گوجن حالات میں سے انہیں بچپن سے گذرنا پڑا تھا، اُن کے نتیجہ میں خود انہیں عگی سے گزرنا پڑتی تھی۔ لیکن اِس کا اثر وہ مہمانوں کی تواضع پر پڑ نے نہیں دیتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد رات کے کپڑے بہن کروہ مہمان خانے میں چلے جاتے اور ایک خادم کے طور پر مسافروں اور مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور تہد کے بعد بھی مہمانوں کی خبر گیری کیلئے مہمان خانے میں جو مبحد کے ساتھ ملحق تھا، چلے جاتے تھے۔ ایک دن فجر کے وقت مہمان خانہ کے خادم نے اطلاع دی کہ ایک مسافر جس نے مہمان خانہ میں رات بسر کی تھی غائب ہے۔ تھوڑ کی دیر کے بعد بیاوگ میں رات بسر کی تھی غائب ہے اور اس کے بستر کا لحاف بھی غائب ہے۔ تھوڑ کی دیر کے بعد بیاوگ اس مسافر کو لحاف سمیت کپڑے ہوئے آپ کے سامنے لے آئے۔ آپ نے دریا فت کیا میاں تم موسم ہے اور ہمارے گھر میں بچوں سمیت چار نفوس ہیں۔ سر دی کا اسے جھوڑ دو۔ اور وہ لحاف بھی اسے دیور دو۔ اور وہ لحاف بھی اسے دے دیا اور ہمارے گھر میں صرف ایک لحاف ہے۔ آپ نے کہا اسے جھوڑ دو۔ اور وہ لحاف بھی اسے دے دیا اور ہمارے گھر میں صرف ایک لحاف ہے۔ آپ نے کہا اسے جھوڑ دو۔ اور وہ لحاف بھی اسے دے دیا اور ہمارے گھر میں دیور دے اور وہ لمانے کے اسے دے دیا اور تین رویے نقد دیکر اُسے رخصت کیا۔ آ

اُن کی مہمان نوازی اور سخاوت کی وجہ سے تمام علاقہ میں بلکہ اردگرد کے اضلاع میں بھی لوگ اُن کا نام عزّ ت واحترام کے ساتھ لیا کرتے تھے۔

خاکسارمؤلف کوبھی سردار ہربنس سنگھ صاحب ساہی نے کئی بار اِس تعلق میں بتایا کہ چو ہدری سکندرخاں صاحب مرحوم تھکے ماندے مہمانوں کاجسم دبانے میں بھی کوئی عارمحسوس نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اسے باعثِ افتخار جانتے تھے۔اور چونکہ مہمان ان کوخادم سمجھتے تھے اسلئے بعض دفعہ نا جائز بحکم اور درثتی ہے پیش آتے لیکن مرحوم اسے بطیّب خاطر بر داشت کرتے تھے۔ \*\*

### شادی اورئسر ال کے حَالات:

محترم چو ہدری نصراللہ خان صاحب ؓ کی شادی محترمہ حسین بی بی صاحبہ ؓ سے ہوئی جن کی ولادت محترم چو ہدری نصراللہ خان صاحب ؓ کی شادی محترمہ حسین ہیں۔ ﷺ سردارصاحب کی سکونت ڈ سکہ کی ہے۔ تقسیم ملک کے بعد بمقام دسو ہے شاع ہوشیار پورمقیم ہیں۔

غالبًا۱۸۲۳ء میں چوہدری الہی بخش صاحب کے ہاں آبائی مسکن داتا زید کا (ضلع سیالکوٹ) میں ہوئی۔قوم با جوہ تھی ۔ جوسیالکوٹ کی زمیندار اقوام میں نہایت معرِّ زقوم تمجی جاتی ہے۔ چوہدری الہی بخش صاحب کی اولاد پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹاتھی محترمہ حسین ہی بی صاحبہ سب سے بڑی تھیں۔ چوہدری عبداللہ خاں صاحبٌ مرحوم (امیر جماعت احمدید داتا زید کا) چار بہنوں سے جھوٹے اور ایک بہن سے بڑے تھے۔

آپ بوجہ اپنے والدین کی پہلی اولا دہونے کے بچپن سے ہی بہت لا ڈلی تھیں۔ فرمایا کرتی تھیں کہ وہ وہ زمانہ خوشحالی کا تھا اور چونکہ (جو خاندان کے سرکر دہ تھے ) اُن سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی ہرخوا ہش کو پُورا کرنے کی کوششش کرتے تھے۔اسلئے اوائل بچپن میں اُن کی طبیعت نسبتاً آزاد تھی اور کسی وقت بیا بیانا زیا شوخی کر بیٹھتی تھیں جو اِس زمانہ میں تو بچوں کا شعار بن چکی ہے۔لیکن اُن ایّا م میں ان کی والدہ کے لئے بعض دفعہ پریشانی کا موجب بن جایا کرتی تھی ۔لیکن بیآزادی کا زمانہ اوائل عمر میں ہی نکاح ہونے کی وجہ سے جلد ہی ختم ہوگیا۔

دونوں خاندانوں کی پہلے بھی رشتہ داری تھی۔ چنانچہ حضرت چو ہدری نصر اللہ خاں صاحب کی والدہ محتر مہ پناہ بی بی صاحب (جو بہتی مقبرہ قادیان میں دفن ہیں ) اپنی بہو کی حقیقی پھو پھی تھیں 'گویا چو ہدری صاحب کی شادی اپنے حقیقی ماموں کے ہاں ہی ہوئی تھی۔ اور چو ہدری صاحب اپنے بھیپن کا بہت ساحصہ اپنے نھیال میں گز ارا کرتے تھے۔ اور آپ کی ممانی صاحبہ آپ سے بہت پیار کیا کرتی تھیں ۔ آخر عمر تک جب بھی دونوں کو ملنے کا اتفاق ہوتا تو بہت دیررات گئے تک دونوں آپس میں ما تیں کرتے رہا کرتے تھے۔

ممانی صاحبہ ایک نہایت ہی عابدہ ، زاہدہ ، باصبر اور باہمّت عورت تھیں ۔ اس زمانے میں جب دیہات میں عورتوں کی تعلیم کی طرف کوئی توجّہ نہیں کی جاتی تھی ۔ ان کے والد صاحب نے ان کو باقاعدہ طب پڑھوانے کا انتظام کیا تھا۔ اور وہ طب میں خاصی مہارت رکھتی تھیں ۔ چنانچہ ان کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ گوآپ کی دختر (اہلیہ چو ہدری نصر اللہ خاں صاحبؓ) طب نہیں پڑھی تھیں ۔ (نہ صرف یہ کہ علوم مرقبہ سے بے بہرہ تھیں بلکہ لکھنا پڑھنا بالکل ہی نہیں جانتی تھیں ) ہلا کیکن عام بیار یوں کا رسمی علاج وغیرہ جانتی تھیں ۔ اور بعض دفعہ تو سخت بیاری کی حالت میں بھی نسخہ تجویز کرنے بیار یوں کا رسمی علاج وغیرہ جانتی تھیں ۔ اور بعض دفعہ تو سخت بیاری کی حالت میں بھی نسخہ تجویز کرنے کی جرائے کر لیتی تھیں اور اللہ تعالی اپنے رحم سے مریض کو شفا بھی عطاء کر دیتا تھا۔

<sup>🛠</sup> الحکم ۳۵ – ۱- ۲۸ میں مندرج آپ کے بیان سے خطوط واحدانی والے حصّہ کوزا کد کیا گیا ہے۔

یدز مانہ حضرت چو ہدری صاحب کے سرال میں نسبتاً خوشحالی کا زمانہ تھا جبکہ ایکے اپنے گھر میں نسبتاً خوشحالی کا زمانہ تھا۔ نکاح کے وقت ابھی دونوں بیچے ہی تھے۔ پیشر خصتانہ نکاح کے چند سال بعد ہوا۔ جب آپ کی اہلیہ محتر مہنے سرال آنا جانا شروع کیا ، آپ لا ہور اور بیٹیل کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس زمانہ کی معاشرت کے مطابق مرحومہ کو اپنا تمام وقت اپنی ساس صاحبہ کی ہدایات کے ماتحت گزارنا پڑتا تھا۔ یوں توان دونوں کی آپس میں قریبی رشتہ داری تھی ۔لیکن بیز مانہ مرحومہ کے لئے کافی شختی کا زمانہ تھا۔ان کی طبیعت بچپن سے بہت حساس تھی ۔اوران کی صحت بھی اچھی نہیں رہتی تھی ۔اوران کی صحت بھی

چوہدری صاحب کوطالب علمی کی وجہ سے بہت کم عرصہ گھر پر رہنے کا موقعہ ملا کرتا تھااوران سے جدائی مرحومہ کو بہت شاق تھی ۔لیکن بیسب کچھانہیں خاموثی سے برداشت کرنا پڑتا تھا۔ چو ہدری صاحب کے والدصاحب اپنی بہوسے بہت شفقت اور ہمدردی سے پیش آتے تھے۔لیکن ان سے کسی فسم کی تکلیف کا بیان کرنا بہوکو طبعاً گوارانہ تھا۔ آ

## طالب علمی کے حالات:

<sup>🖈</sup> الحکم ۳۵ -۱- ۲۸ میں آپ کا بیان ہے کہ نوسال کی عمر میں آپ بیا ہی گئی تھیں۔

طبیعت کا تقاضا پُورا کرلیا مگر حضرت چوہدری صاحبؓ کی رفیقۂ حیات کے دِل پر جوگذری ہوگی، اُس کا اندازہ کوئی در دمند دِل ہی کرسکتا ہے۔

آپ فرماتے تھے کہ اب تو تعلیم کے لئے اتی سہولتیں ہوگئی ہیں اور پھر بھی تم لوگ کئی قتم کے بہانے کرتے رہتے ہو۔ ہمارے وقت میں تو سخت مشکلات تھیں ۔ اوّل تو اخراجات کی سخت تنگی تھی۔
میں نے چھسات سال کا عرصہ لا ہور میں بطور طالب علم کے گزارا۔ اور ٹنگیل کا لیج سے بی، او، ایل کا امتحان پاس کیا اور پھر مختاری اور وکالت کے امتحان پاس کیا اور پھر مختاری اور وکالت کے امتحان پاس کئے ۔ اس تمام عرصہ میں گھر سے ایک پیسے نہیں منگوایا۔ جو و ظائف ملتے رہے ۔ انہیں پر گزارا کیا۔ گھر سے صرف آٹا لے جایا کرتے تھے۔ اور وہ صرف اس مقدار کا کہ اِس تمام عرصہ لا ہور میں کیا۔ گھر سے صرف آٹا لے جایا کرتے تھے۔ اور وہ صرف اس مقدار کا کہ اِس تمام عرصہ لا ہور میں قانون کے امتحانوں کے لئے یہ وقت تھی کہ اکثر کتب انگریزی میں تھیں اور اگریزی نہ جانے قانون کے امتحانوں کے لئے یہ وقت تھی کہ اکثر کتب انگریزی میں تھیں اور اگریزی نہ جانے والے طلباء کو ہڑی وقت کا سامنا ہوتا تھا۔ کیونکہ ٹی کتب کر تاجم میٹر نہ تھے۔ چنا نچا ایک و کیل طلاح چت دائے مصمون کی تیاری کریں۔ جس کے نصاب کی کتب کا اُر دوتر جمہ میٹر نہیں صاحب کی زریگرانی ایسے مضمون کی تیاری کریں۔ جس کے نصاب کی کتب کا اُر دوتر جمہ میٹر نہیں تھا۔ اُن دنوں ابھی حصار تک ریل نہیں بی تھی ۔ اور بہت ساحتہ سفر کا بہلی یا گئہ کے ذریعہ کرنا پڑتا تھا۔ باوجود الی مشکلات کے آپ بختاری اور وکالت دونوں امتحانوں میں اوّل رہے اور اِس صلہ میں مشکلات کے آپ بختاری اور وکالت دونوں امتحانوں میں اوّل رہے اور اِس صلہ میں ہوتا کیا در ایک میں ہوتے کے اس کیا میں ہوتے کے ایک میں بیا تھی کی اور وکالت دونوں امتحانوں میں اوّل رہے اور اِس صلہ میں ہوتے کے تعفیانوں میا کے ۔ ق

''' آپ طالب علمی میں ایک شریف ،صاف گواور قابلِ فخر طالب علم سمجھے جاتے تھے۔اوراس وجہ سے طلبہ میں عزیّت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔'' (بیان حضرت عرفانی صاحبؓ)

وکالت کا امتحان پاس کرنے سے قبل آپ نے بطور مختار ڈسکہ ہی میں پر یکٹس شروع کر دی تھی۔ لیکن وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ نے سیالکوٹ میں پر یکٹس شروع کی اور وہیں رہائش اختیار کی ۔ 🌡

# بچوں کی وفات برانکی والدہ کاصبر:

جناب چومدری ظفراللہ خاں صاحب کی ولادت سے قبل پانچ بچے فوت ہو چکے تھے۔ان میں

سے پہلے تین کی ولا دت ووفات تو اُس زمانہ میں ہوئی جب بچوں کے والدابھی طالبعلم ہی تھے۔اور آخری دو کی ان کی مختاری اور و کالت کے زمانہ میں ۔ان میں سے ہرایک بچیر کی وفات ان کی والدہ کے لئے ایک امتحان بن گئی ۔لیکن وہ اللہ تعالی کے فضل اور اسکے رحم سے ہرموقعہ پر ثابت قدم رہیں اورکسی وقت بھی ان کے قدم جادؤ صدق سے إدھرادھ نہیں بھٹکے۔اور بیا بتلاء آپ کے لئے اصطفاء کاموجب ہوئے۔

آپ بیان کرتی ہیں کہ انیس بیس سال کی عمر میں میں نے خواب دیکھا کہ میرے تایا صاحب نے کئی عورتوں کورو پے دئے ۔میرے اصرار پر مجھے دواٹھنیاں اور تین روپے دئے اور کہا کہ یہ تمہارے پاس رہیں گے نہیں۔ چنا نچ میں نے مٹھی کھولی تو وہ شیشے بن چکے تھے۔اور پھروہ ریزہ ریزہ ہوگئے ۔اور مئیں نے انہیں باہر پھینک دیا۔ اِس خواب کے سات ماہ بعدا لیک مُر دہ لڑکی پَیدا ہوئی۔ پہر چارسال بعد بڑا بیٹا پیدا ہوا۔ جس کا نام بھی ظفر ہی تھا۔ آپ ان بچوں میں سے ظفراور رفیق کا نہایت محبت کے ساتھ ذکر فرما تیں اور ان کی خوش شکلی کی بہت تعریف کیا کرتی تھیں۔ظفر کی ولا دت کے سات روز بعد آپ کے میکہ کے گھر وہاں کی ایک ہندوعورت جے دیوی نام آئی اور پوچھا کہ ساہی راجہ کہاں ہے؟ \*\* آپ نے گود میں بچہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ پھو بھی یہ ہے۔وہ جب چلی گئ تو بیجے نے خون کی قریا کی اور میں بچہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ پھو بھی یہ ہے۔وہ جب چلی گئ تو بیجے نے خون کی قریا کی اور اُسے خون کے دست آئے۔

ج دیوی کولوگوں نے چڑیل یا ڈائن مشہور کررکھا تھا۔اور وہ بھی اِس شہرت یا بدنا می کا فائدہ اُٹھا لیا کرتی تھی۔ بچہ کا علاج شروع کیا گیا۔ایک آ دمی تعویذ دے گیا۔اور ایک عورت نے یہ تعویذ بچّے کے گلے میں ڈالنا چاہا۔لیکن بچّے کی والدہ نے بیتعویذ چھین کر پُو لھے کی آگ میں پھینک دیا۔اور کہا کہ میرا بھروسہ اپنے خالق و ما لک پر ہے۔میں اِن تعویز وں کوکوئی وقعت نہ دوں گی۔ بچہ دوماہ کا ہوا تو آپ اسے اپنے سُسر ال موضع ڈسکہ لے آئیں اور چھ ماہ وہاں قیام رہا۔اب

اس عنوان میں مندرجہ بعض رؤیا''میری والدہ''اورالحکم مورخہ ۲۸/۱/۳۵ دونوں میں درج ہیں۔ مؤخر الذکر میں یہ محتر مہ کا بنالکھوایا ہوا بیان ہے۔ یہاں میں نے دونوں کو گلوط کر کے درج کیا ہے۔ اور جہاں قدرے اختلاف پایا ہے۔ وہاں والدہ محتر مہ کے بیان کوتر ججے دی ہے۔ کیونکہ بیان کی آپ بیتی ہے۔ الحکم سے بعض مزیدرؤیا بھی شامل کر دی ہیں۔
 \*\* ساہی قوم سے حضرت چوہدری صاحب تعلق رکھتے تھے۔

وہ آٹھ ماہ کا ہو چکا تھا۔ آپ اُسے لیکر میکے آئیں۔ چھروز ہوئے تھے کہ وہی جے دیوی ملنے آئی اور

نچ کو پیار کیا اور آپ سے بچھ پارچات اور بچھرسد اِس رنگ میں طلب کی جس سے بیمتر شخ ہوتا تھا

کہ گویا ہیہ چیزیں ظفر پر سے بلاٹا لنے کیلئے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہتم ایک مسکین ہیوہ عورت

ہو۔ اگرتم صدقہ یا خیرات کے طور پر پچھ طلب کر وتو مکیں خوشی سے اپنی توفیق کے مطابق تہمیں دینے

کے لئے تیار ہوں ۔ لیکن مکیں چڑیوں اور ڈائنوں کی ماننے والی نہیں ۔ مکیں صرف اللہ تعالی کوموت

اور حیات کا مالک مانتی ہوں۔ اور کسی اور کا اِن معاملات میں کوئی اختیار سلیم نہیں کرتی ۔ الیمی باتوں

کومکیں شرک سجھتی ہوں۔ اور ان سے نفرت کرتی ہوں اِس لئے اِس بناء پرمکیں تمہیں کچھ دینے کے

لئے تیار نہیں ہوں۔ جو دیوی نے جواب میں کہا کہ اچھاتم سوچ لو۔ اگر ہے گی زندگی چا ہتی ہوتو

چند دن بعد آپ ظفر کونسل دے رہی تھیں کہ پھر جے دیوی آگئ۔ اور بچے کی طرف اشارہ کر کے دریا فت کیا:۔''اچھا یہی ساہی راجہ ہے؟'' آپ نے جواب دیا۔''ہاں یہی ہے۔'' جے دیوی نے پھر وہی اشیاء طلب کیں ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ جو پہلے موقعہ پر دیا تھا۔ اِس پر بح دیوی نے پچھ بر ہم ہوکر کہا:

''احپھاا گریچے کوزندہ لے کرگھر کو ٹیس توسمجھ لینا کہ میں جھوٹ کہتی تھی۔''

آپ نے جواب دیا:

''جیسے خدا تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔''

ابھی بے دیوی مکان کی ڈیوڑھی تک بھی نہ پنچی ہوگی کے منسل کے درمیان ہی ظفر کوخون کی گئسل کے درمیان ہی ظفر کوخون کی گئے ہوئی اورخون ہی کی اجابت ہوگئ ۔ چندمنٹوں میں بیچ کی حالت دِگرگوں ہوگئ اور چند گھنٹوں کے بعد وہ فوت ہوگیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی ۔ یا اللہ! تو نے ہی دیا تھا اور تو نے ہی لیے اللہ اور تو نے ہی دیا تھا کہ جد خالی گودڈ سکہ واپس کے لیا۔ میں تیری رضا پر شاکر ہوں ۔ اَب تُو ہی مجھے صبر عطاکہ جدو۔ اسکے بعد خالی گودڈ سکہ واپس آگئس۔

محتر مہ کے الفاظ ہیں اور کیا ہی ایمان بھرے الفاظ ہیں ۔ کاش ہم میں سے ہرایک کوابیا ایمان نصیب ہو ۔ فرماتی ہیں :

''سجی لوگ کہتے تھے کہ .... جے دیوی نے ہی اسے کچھ کر دیا ہے۔مگر مکیں اپنے اِس عقیدہ پر

اصراراورمضبوطی سے قائم رہی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یُوں ہی تھی۔اللہ تعالیٰ کے منشاءاورارادہ میں کسی کو دخل اور قدرت نہیں۔مئیں جانتی تھی کہ وہ ربّ العالمین میراایمان دیکھتا ہے اورامتحان کرنا چاہتا ہے۔وہ زمانہ عجیب تو تیمات اور جہالت کا زمانہ تھا۔لیکن میرے عقیدہ میں کوئی فرق نہ آیا۔''

''ایک سال گذر جانے پر جھے ایک خواب آیا کہ ایک لڑکا ہمارے گھر ڈسکہ میں آیا ہے۔اُس کے پاس پُوڑیاں (وَ نگاں) ہیں۔ میں نے اُس سے پُو چھا کہ آیا وہ دینے آیا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں چوڑیاں بیچنے نہیں آیا بلکہ یہ بتلانے آیا ہوں کہ آپ کوایک گر ہمن گے گا۔ سنچر کاروز ہوگا۔ دس بج دن کا عمل ہوگا۔ اِس کا علاج حفظ ما تقدّم کے طور پراختیا طاً لازم ہے۔۔۔۔سوا یا وَ آٹا لے کراس میں کچی ہلدی ڈال کر گوندھ لو۔ اور اُس کا بُت بنا کرا پنے چوبارہ کی بام پریا منڈیر برجہاں ہرروز چیل بیٹھتی ہے۔ وہاں رکھ دو۔''

#### " توبه کرو۔استغفار کرو"

میں نے اس آئے وغیرہ .....(کو) مکان سے باہر پھینک دیا .....اس لڑکے نے مجھے یہ کہا تھا کہ بُدھ کے روز یہ بُت حسبِ ترکیب بالا تیار کروں ۔ چنا نچہا للہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل واحسان سے مجھے اِس گناہ کبیرہ اور شرک کے ارتکاب سے محفوظ فر مالیا۔ مَیں نے اپنے پروردگار کا لا کھ لا کھ شکر یہ (ادا) کیا۔ تو بہ کی ، استغفار کی اور مجھے یقین کامل ہوگیا کہ یہ شیطان ہی تھا۔ جو اس لڑکے کی شکل میں مجھے خواب میں دکھائی دیا۔ اور مجھے گمراہی کی اور شرک وظلم کی تعلیم دے گیا۔ یہ واقعہ بُدھ کے روز کا تھا۔ اور سنچروارکومیرے ہاں ایک لڑکا چھاہ کامُردہ بیدا ہوا۔''

ایک سال بعد محمد رفیق پیدا ہوا۔ ظفر سے بھی زیادہ پیارا اور خوش شکل ۔ بچے کے دادا صاحب نے آپ سے کہا کہ جب تک یہ بچہ چلنے پھر نے لگے اور آپ سے الگ رہنے کے قابل نہ ہوجائے آپ کو داتا زید کا جانے نہ دیں گے ۔ رفیق قریباً پون سال کا ہو گیا۔ اور آپ اس عرصہ میں ڈسکہ میں مقیم رہیں۔ پھر آپ کے خاندان میں کوئی وفات ہو گئی اور مجبور اُ انہیں داتا زید کا جانا پڑا۔ بچے کے دادا اُس وقت کسی دُوس کے گاؤں گئے ہوئے تھے۔

داتا زید کا پہنچنے کے ایک آ دھ دن بعد پھر بے دیوی آئی ۔اوراُس نے اپناپُرانا مطالبہ پیش کیا

اورآپ نے پھر وہی جواب دیا۔اس موقعہ پر رفیق کے نا ناصاحب نے بھی اصرار کیا کہ آخر اتنی کوئی بڑی بات ہے۔ چندروپوں کا معاملہ ہے۔ جو پچھ یہ مانگتی ہے۔ اِسے دے دو۔اورا گرتمہیں کوئی عذر ہے تو ہم دے دیتے ہیں۔آپ نے جواب دیا کہ یہ چندروپوں کا معاملہ نہیں۔ یہ میرے ایمان کا امتحان ہے۔ کیا میں بیسلیم کرلوں کہ میرے بچے کی زندگی اِس عورت کے اختیار میں ہے؟ یہ تو گھلا شرک ہے۔اگر میرے بچے کواللہ تعالی زندگی دیگا تو بیزندہ رہیگا۔اورا گروہ اسے زندگی عطانہیں کریگا تو کوئی اور ہستی اسے زندہ نہیں رکھ سی میں توا پنے ایمان کوشک میں ہر گرنہیں ذلا کی عطانہیں کریگا تو کوئی اور ہستی اسے زندہ نہیں رکھ سی میں توا پنے ایمان کوشک میں ہر گرنہیں ڈالوں گی۔ بچے زندہ رہے یا خدر ہے۔

دو ماہ خیریت گزرے ۔ جے دیوی اکثر ملتی رہتی تھی ۔اورآ پ اُس سے بے تعکنی سے باتیں کیا كرتى تھيں ۔اورآپ كى طبيعت برقطعاً كوئى خوف نه ہوتا تھا۔ جب تك الله تعالىٰ كومنظورتھا۔ بيمه چنگا بھلا ر ہا۔لیکن پھرآپ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اُن کے گاؤں کی ایک عورت شکایت کر ر ہی ہے کہاس کے بیچ کا کلیجہ ہے دیوی نے نکال لیا۔اورکسی نے اُس سے باز پُرس نہیں کی ۔اگرکسی صاحب اقتدار کے ساتھ ایبا سلوک ہوتا تو وہ ہے دیوی کو ذلیل کر کے گاؤں سے نکال دیتے ۔آپ نے خواب میں ہی جواب دیا کے موت اور حیات تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ۔ ئے دیوی کا اِس میں کچھ واسطہٰ ہیں ۔میرے بیہ کے ساتھ بھی تو بظا ہرا بیا ہی واقعہ ہواتھا۔لیکن ہم نے تو بے دیوی کو کچھنیں کہا۔آپ کا یہ کہنا ہی تھا کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ گویا ایک طرف سے کوئی کھڑ کی کھولی گئ ہے۔اوراُس میں سے جے دیوی کا چرہ نظر آیا۔اور آپکونخاطب کر کے جے دیوی نے کہا کہ ''احیمااب کی باربھی اگریچے کوزندہ واپس لے گئیں تو مجھے کھتری کی بیٹی نہ کہنا ، چوہڑے کی بیٹی کہنا۔'' آپ کی دہشت ہے آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ چراغ گُل ہو چکا ہے۔ آپ کی عادت تھی کہ اپنے سونے کے کمرے میں روشنی ضرور رکھا کرتی تھیں ۔اور فر مایا کرتی تھیں کہ جب بھی خواب میں بے دیوی نظرآ یا کرتی تھی تو آنکھ کھلنے پر ہمیشہ کمرہ اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ چنانچیہ آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کو آ واز دی۔ جواسی کمرہ میں سورہی تھیں۔انہوں نے چراغ روثن کیا۔آپ خواب سُنا رہی تھیں کہ ر فیق نے خون کی قے کی اور ساتھ ہی اُسے خون کی اجابت بھی ہوئی اور نیم مُر دہ سا ہوگیا۔ چنانچہ آپ بہت گھبرائیں ۔ اِس خیال سے کہ اسکے دا دا تواہے آنے ہی نہیں دیتے تھے۔اوراب اگر ظفر کی طرح په بھی پہیں فوت ہو گیا تو آپ کا تو ڈ سکہ میں کوئی ٹھکا نانہیں۔

چنانچہ آپ نے اصرار کیا کہ ابھی سواری کا انظام کیا جائے ۔ مُیں فوراُ بچہ کو لے کر ڈسکہ جاتی ہوں ڈسکہ چوہیں میل کے فاصلہ پر ہے ۔ سحری کا وقت تھا۔ فوراُ دوسوار یوں کا انتظام کیا گیا۔ اور دونوں ماں بیٹی دوخادموں کے ساتھ رفین کو اُسی حالت میں لے کر داتا زید کا سے روانہ ہو گئیں۔ جب کچھروشیٰ ہونی ہونی شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ رفیق بالکل مُر دہ ساہور ہا ہے اور بظاہر زندگی جب کے آثار باقی نہیں ہیں۔ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے سیجھ لیا کہ موت کا وقت آچکا ہے ۔ لیکن ساتھ ہی جھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قضا وقد رکوبھی ٹال دینے پر قادر ہے۔ چنانچہ میں نے گھوڑ نے کی باگ اُس کی گردن پر ڈال دی۔ اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کی کہ یا اللہ اگر اس بچ کی زندگی تجھے منظور کی گردن پر ڈال دی۔ اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کی کہ یا اللہ اگر اس بچ کی زندگی تجھے منظور نہیں ۔ اگر تیر کے تو تہ ہوگیا تو میرا ڈسکہ میں کوئی ٹھکا نہیں۔ اس بچ کی جان کی فکر نہیں ۔ اگر تیر کے تو تہ ہوگیا تو میرا ڈسکہ میں کوئی ٹھکا نہیں۔ اس اس کے کی جو اس کے کہ اور موت قریب ہے بھا نو بھی زندگی اور موت قریب ہے ۔ اگر تیر کے زوت ہوگیا تو میرا ڈسکہ میں کوئی ٹھکا نہیں۔ اس کے دادااسے ہنتا کھیاتا دکھے لیں۔ اور میر کے سرال والوں کو بیہ پہتے نہ لگ سکے کہ بچہ بیار عطافر ما۔ تااس کے دادااسے ہنتا کھیاتا دکھے لیں۔ اور میر کے سرال والوں کو بیہ پہتے نہ لگ سکے کہ بچہ بیار عطافر ما۔ تااس کے دادااسے ہنتا کھیاتا دکھے لیں۔ اور میر کے سرال والوں کو یہ پیتہ نہ لگ سکے کہ بچہ بیار عطافر ما۔ تااس کے دادااسے بنتا کھیاتا دکھے لیں۔ اور میر کے سرال والوں کو یہ پیتہ نہ لگ سکے کہ بچہ بیار موالی تھا۔ آٹھ دن کے بعد پھر أو اِسے بُلا لم بجب و مُنیں آسی وفات یرائوں کو یہ پہتے نہ لگ سکے کہ بچہ بیار اس کے دادااسے بنتا کھیاتا دور میں میں وفات یرائوں کو نہ کی نہ کروں گو۔

فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ مُیں نے یُوں دُعا کی لیکن مُیں ابھی دعا ہی کر رہی تھی کہ رفیق نے میرے دو پٹے کو کھینچا اور تندرستی کی آواز میں مجھے پکارا'' بے بے'۔اور مُیں نے دیکھا کہ اس نے آنکھ کھول کی ہے۔اور وہ بالکل تندرست حالت میں میری گود میں کھیل رہا ہے۔تب مجھے یقین ہوگیا کہ میرے مولی نے میری بے کس کی دُعاسُن کی ۔اور میرادِل اُس کے شکر سے معمور ہوگیا۔

ڈسکہ پہنچ تو بچے کے دا داصاحب بہت خوش ہوئے کہ بیلوگ وعدہ سے پہلے ہی واپس آگئے۔

پوتے کو گود میں لیا اور پیار کیا۔ اور ہنمی ہنمی اس سے با تیں کرتے رہے۔ اور اس طرح دن گذرتے

گئے۔ فر ماتی تھیں کہ میں دا دا پوتے کو خوش د کھے کرمسکرایا کرتی تھی کہ رفیق تو نہیں بیتو اللہ تعالیٰ کی
قدرت ہنس رہی اور مسکرار ہی ہے۔ رفیق تو خدا تعالیٰ کی نذر ہو چکا ہوا ہے۔ چنا نچہ پورے آٹھ دن
بچے راضی خوشی ہنتا کھیلتا اور خوش وخرم کو دتا بچھد کتا پھرتا تھا۔ نویں دن رفیق پر کھیلتے کھیلتے کو ہی حالت

وارد ہوگئ جودا تازید کا میں ہوئی تھی۔اسی طرح نُون آیا اور وہ جلدا پنے مولی کے پاس چلا گیا۔ آپ کی گود چوتھی بار پھر خالی ہوگئی۔لیکن آپ نے خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی رضا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ تو نے ایک عاجز انسان کی زاری پر اسکے حال پر رحم فر مایا اور اُسکی آبر وکی حفاظت کی ۔ آا ایک سال بعدایک بچی پیدا ہُوئی ۔اس کی ولادت سے قبل آپ کوخواب آیا کہ وہ ہی جدیوں آئی ہے اور خواب میں چو ہدری نفر اللہ خال صاحب کی ساس صاحب نے اُسے کہا کہ اب تم ہمارے گھر آنا ور چوٹر دو تو اُس نے جواب دیا کہ تیرہ دن اور سولہ دن آؤں گی ۔ پھر نہ آیا کروں گی ۔ چنا نچہ پور بے تیرہ روز بعد لڑکی پیدا ہوئی اور سولہ دن زندہ رہ کر مرگئی ۔اسکے بعد پھر آپ نے اسے خواب میں دیکھی تو واویلا دی کے گئی ۔اور یہ کہتے ہوئے واپس چلی گئی ۔اور یہ کہتے ہوئے واپس چلی گئی ۔ اور یہ کہتے ہوئے واپس چلی گئی ۔ اور یہ کہتے ہوئے واپس چلی گئی ۔

''وا ہگورو! وا ہگورو! میں تمہارے مکان میں کبھی قدم نہ رکھوں گی۔تم نے تو گائے کا گوشت کھایا ہے۔ گؤ ہتیا کی ہے۔''

#### ولا دت چومدری محمه ظفرالله خال صاحب:

جناب چوہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب چھٹے بیچے تھے۔ان کی ولا دت ۲ رفر وری۱۸۹۳ء کو بہت جیتا ہے جات ہے ولا دت ۲ رفر وری۱۸۹۳ء کو بہتام سیالکوٹ ہوئی ۔گزشتہ خواب کے سات ماہ بعد آپ کی والدہ صاحبہ نے پھر اسے خواب میں دیکھا ۔اس نے بتایا کہ فلاں وقت لڑکا پید اہوگا۔لیکن ساتھ ہی کہا کہ بعض احتیاطیں ضروری ہیں ۔ایک تو یہ کہ پیدا ہوتے ہی لڑکے کی ناک اور کان چھید دینا،اور اُونٹ کا بال چھید میں ڈال دینا۔ دُوسرے ایک چراغ آٹے اور کھی اور ہلدی کا بنا کرکل رات اپنے مکان کی سب سے اُوپر کی منزل کی حجیت کے اُس کو نے میں جہاں چیل بیٹھا کرتی ہے،جلادینا۔

اگلی رات دس بجے کے وقت چوہدری محمد ظفراللہ خاں صاحب پیدا ہوئے۔ان کے والد صاحب خواب کے مطابق ناک کان چھیدنے گئے توائلی والدہ صاحبہ نے ایک بلندآ وازسُنی: ''تو یہ کرو۔استغفار کرو۔''

یہ آواز سنتے ہی بچے کی والدہ نے اپنے خاوند کے ہاتھ سے اونٹ کا بال اور سُو کی چھین لئے اور کہا کہ مَیں ایسا ہر گزنہ کرنے دُوں گی ۔لیکن خاوند غضبناک ہوکراصرار کرنے لگے ۔ بچے کی والدہ صاحبہ نے کہا کہ جوآ وازاللہ تعالی کی طرف سے میرے کانوں میں الیں تخی اورز ورسے سنائی دی ہے، وہ آپ نے نہیں سُنی ؟ دونوں طرف سے اپنی اپنی بات پر اصرار ہوتا رہا۔ بالآخر بیج کے والد نے اپنی رفیقۂ حیات کی بات قبول کرلی۔ اِس طرح الله تعالیٰ نے آپکا ایمان پھر محفوظ رکھا۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کیا کہ اس نے سب کواس شرک عظیم سے بچالیا اور گناہ کے ارتکاب اور اسکے گراہ کن نتائج سے نجات بجشی۔

نضے ظفر اللہ خان کی عمر نصف سال کی تھی جب ان کی والدہ صاحبہ کے تا یاصا حب جنہوں نے ایک دفعہ خواب میں دواٹھتیاں اور ایک روپید دیا تھا، فوت ہو گئے ۔ بچے کے والداور دادانے آپ کوتعزیت کے داتازید کا جانے کی اجازت دینے سے انکار کیا ۔ آپ اصرار کرتی تھیں کہ ممیں ضرور جاؤں گی ۔ تین دن کے بعد یہ تھکش ختم ہوئی اور بالآخر آپ بچے سمیت وہاں گئیں ۔ مذکورہ جدیوی گھر آئی لیکن دُور ہٹ کر بیٹھ گئی آپ نے اسے اپنے قریب بگلا یا اور تھے ظفر اللہ خال سے ماتھ پر ہاتھ رکھوا کر سلام کروایا۔ جو دیوی نے پیار کیا اور سر پر ہاتھ پھیر کر دو پٹھ وغیرہ پارچات طلب کئے۔

آپ نے کہا کہ مجھے ڈرلگتا ہے کہ مبادا میرا اللہ اِس فعل کو میری طرف سے رشوت قرار دے دے اِس پر بحج کے نانا ناراض ہوئے کہ انکار کیوں کیا۔ یہ کیوں نہ کہا کہ مطلوبہ پارچات دے دوں گی۔ہم سیالکوٹ سے کپڑا ممثلوا کر جے دیوی کوظفر اللہ خاں کے والد صاحب کی طرف سے پیش کر دیں گے۔لیکن وہ کہنے لگیں کہ ممیں اپنے خدا تعالی کو راضی کرنا مقدم ہمجھی ہوں ۔ اگر خدا تعالیٰ نے دریا فت کیا کہ تو نے رشوت دی تھی تو میں کہوں گی ، مجھ سے باز پُرس نہ فرمائی جائے۔میرے والدسے پُو چھا جائے۔یہ بیان کر کے آپ فرماتی ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکرا داکرتی ہوں جس نے ہمیشہ مجھے گمرا ہی اور تباہی سے اپنے فضل اور دم کے ساتھ بچالیا۔اور ہر فرانی ہوں جس نے ہمیشہ مجھے گمرا ہی اور تباہی سے اپنے فضل اور دم کے ساتھ بچالیا۔اور ہر فرانی دفت میری دشکیری کر کے مجھے ہمیشہ سیدھارا ستہ دکھایا۔اور سید ھے راستے پر قائم رکھا اور فرانی میں شار ہونے سے نجا سے بخشی۔ پھ

جے دیوی نے کافی کمبی عمر پائی۔لیکن بیچاری کی زندگی مصیبت میں ہی گزری ۔لوگوں نے چڑیل مشہور کررکھا تھا۔ اِس لئے اکثر لوگ اُسے نفر ت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔اور جب وہ ضعیف

🖈 ''میری والدہ'' کے بیان میں الحکم ۳۵ -۱- ۲۸ کے والدہ محتر مہ کے بیان سے مفیداضا فہ کیا گیا ہے۔

ہو گئی تو کھانے پینے کو بھی محتاج ہو گئی۔اور کو ئی شخص حتی الوسع اسکے نز دیک نہیں جاتا تھا۔ حتی کہ اس کی آخری بیماری میں اُسے پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں ملتا تھااور وہ کچھ دن بہت تکلیف اور کرب کی حالت میں پڑی رہی ۔ آخر تنگ آ کر اُس نے اپنی چار پائی کوآگ لگا دی اور آگ میں جل کر مرگئی ۔ ۱۵

## والد چومدری نصر الله خال صاحب کی وفات اوران کی املیه برخاص برکات:

چوہدری نفر اللہ خال صاحب اپنے والد ماجد کی بیاری میں ہرروز شام کوڈ سکہ چلے جایا کرتے سے ۔ ڈسکہ اور سیالکوٹ کے سے ۔ اورضح کچہری کے کام کے لئے واپس سیالکوٹ آ جایا کرتے سے ۔ ڈسکہ اور سیالکوٹ کے درمیان سیدھی سڑک سے ۱۹میل کا فاصلہ ہے۔ چونکہ بیسڑک کچی ہے۔ اس لئے آپ گھوڑے پر بیس سفر کیا کرتے سے ۔ گویا اُن دنوں ہرروز سردی میں (فروری کامہینہ تھا) ۳۲میل سواری کیا کرتے سے ۔ اور تمام دن کچہری میں کام بھی کیا کرتے سے ۔ اس کے علاوہ گھر پر بھی مقد مات کی تیاری کے لئے وقت نکا لتے ہو نگے ۔

جس دن والدصاحب کی وفات ہوئی۔اُس دن چو ہدری صاحب اُن کے پاس ڈسکہ ہی میں سے ۔تار کے ذریعہ خبر ملنے پر چو ہدری صاحب کی اہلیہ محتر مہ تینوں بچّوں (چو ہدری ظفراللہ خال صاحب، ان کی ہمشیرہ صاحب اور چو ہدری شکراللہ خاں صاحب) کو لے کرسیالکوٹ سے اُسی وقت ڈسکہ روانہ ہوگئیں۔ ڈسکہ پہنچ تو دیکھا کہ گھر میں اور مہمان خانہ میں ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔اور مرحوم کے جنازہ کے ساتھا اس قدرانبوہ خلقت کا تھا کہ بازار میں سے گذرنے پرلوگوں کو کا نیں بند کرنی

آپ کی وفات اپنے خاندان کے لئے بہت بڑا صدمہ تھا۔اور چونکہ اپنی بہو (اہلیہ چوہدری نفر اللہ خال صاحب اللہ خال صاحب اور شفقت کا تعلق تھا،اسلئے انہوں نے اس صدمہ کو بہت محسول کیا۔اور جیسا اُن دِنوں میں رواج تھا۔اُئے ماتم میں بہت بڑھ کر حصّہ لیا۔لیکن مرحوم کو ایسی رسوم سے سخت نفرت تھی۔ چنانچہ کچھ عرصہ اُن کی وفات کے بعدا ہلیہ محتر مہ چو ہدری صاحب اُنے انہیں خواب میں دیکھا۔اور انہوں نے آپ کو ساتھ لے جاکر جہنم کا ایک نظارہ دکھایا۔ جہاں چندعورتوں کو دردناک عذاب دیا جار ہا تھا۔اور بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ماتم کیا کرتی تھیں اور

جزع فزع کرتی تھیں۔آپ اس نظارہ سے عبرت حاصل کریں۔اورالیی باتوں سے آئندہ کے لئے تو بہ کریں۔اورالیی باتوں سے آئندہ کے لئے تو بہ کریں۔اور پھر مرحوم ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر لے گئے۔اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مزار دکھایا۔ بید دونوں مزار ایک باغ میں نظر آتے تھے۔اوران کے سر ہانے ایک فوارہ نہایت شقاف پانی کا چل رہا تھا۔والدہ (چودھری ظفر اللہ خاں ) نے اس فوّ ارب کے پانی سے وضو کہا اور آئندہ کے لئے اپنی اِس کمزوری سے تو یہ کی۔

اس کے تھوڑا عرصہ بعد قریبی رشتہ داروں میں کوئی اور موت ہوگئی۔اوراُن کو ماتم پُرسی کے لئے جانا پڑا۔اوراگر چہ اُن کوخواب میں کافی تنہیہ ہو چکی تھی اوران کی طبیعت ماتم وغیرہ کی رسوم سے نفرت بھی کرنے لگ گئی تھی اور ڈرتی بھی تھیں ۔لیکن پھر بھی بوجہ قریبی رشتہ داری کے اور شرکاء کے طعن وتشنیع کے خوف سے ان رسوم سے بعلی پر ہیز نہ کرسکیں ۔اس کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اُن کا جسم بے شار چیونٹیوں سے تھڑا ہوا ہے۔اور وہ اُن سے نجات حاصل کرنے کی بہت کوشش کرتی ہیں ۔لیکن کوئی کوشش کا میاب نہیں ہوتی ۔جس قدر چیونٹیوں کووہ جسم سے اُتارکر کوشش کا میاب نہیں ہوتی ۔جس قدر چیونٹیوں کووہ جسم سے اُتارکر کوشش کا میاب نہیں ہوتی ۔جس قدر چیونٹیوں کووہ جسم سے اُتارکر کوشش کرتی ہیں ، اس سے زیادہ اور اُنکو چے جاتی ہیں ۔ اِسی وحشت اور کرب میں اُن کی نیند گھل گئی ۔اور پھر بے در بے گئی دفعہ اُن کے ساتھ خواب میں بہی کیفیّت گزری ۔اُنہوں نے سجھ لیا کہ بیہ اس امرکی سزا ہے کہ میں تو بہ کرنے بعدا بنی تو بہ برقائم نہ رہ سکی ۔

چنانچہ انہوں نے بہت استغفار کیا اور اپنی تو بہ کا اعادہ کیا۔ اور اس حالت پر چند دن گزر نے بعد پھر اُسی حالت میں والد چو ہدری نصر اللہ خاں صاحب کوخواب میں دیکھا انہوں نے برمایا۔ آپ نے بہت غلطی کی کہ تو بہ کے بعد پھر ایسی با توں میں شمولیت کی ۔ اب آپ نے دوبارہ تو بہ کی ہے۔ اِس پر آپ مضبوطی سے قائم رہیں ۔ اور ایک چا در انہوں نے دی اور ایک شفا ف تالاب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ جا کر اِس چا در کا پر دہ کر کے اِس تالاب میں خسل کر لیس ۔ جب آپ اُس تالاب میں داخل ہو کیں ۔ تو اس کے پانی کو نہایت شفاف اور خوشگوار پایا۔ اور جو ای جو آپ اُس تالاب میں آگے بڑھتی جاتی تھیں ، چیو نٹیاں آپ کے جسم سے اُتر تی جاتی تھیں ، اور آپ کا جسم بالکل صاف اور ہلکا ہوتا جاتا تھا۔ اِس خواب سے بیدار ہونے پر آپ خاتی تھیں ۔ اور آپ کا جسم بالکل صاف اور ہلکا ہوتا جاتا تھا۔ اِس خواب سے بیدار ہونے پر آپ نے اللہ تعالی کا بہت بہت شکر کیا اور ایخ دِل میں سے عہد کیا کہ اب ہرگز ان با توں میں حصّہ نہ کو الی گئی۔ اور اسکے بعد آپ کوآر ام سے نیند آنے گئی۔

کچھ عرصہ کے بعد حضرت چو ہدری نصراللہ خال صاحب کا بڑا بھتیجا فوت ہو گیا۔اور والدہ چودھری ظفراللہ خال صاحب کو پھر ان رسوم میں تھوڑا بہت ھتے لینا پڑا۔اب کی بار اُنہوں نے خواب میں دیکھنا شروع کیا کہ دوئیل لمیے بینگوں والے ان پر تملہ کرنا چاہتے ہیں۔اوراُن سے بھا گئ پھرتی ہیں۔لوراُن کے جسم کواپنے پھرتی ہیں۔لین کہیں جائے مفرنہیں۔اوربعض دفعہ وہ حملہ کربھی دیتے ہیں۔اوراُن کے جسم کواپنے سینگوں سے زخمی کردیتے ہیں۔ ہردفعہ سونے پراُ نکی بہی کیفیت ہوتی۔اور چندمنٹ میں اُن کی آ نکھ کھل جاتی ۔اِس طور پرگویا نیندحرام ہوگئی اور رات زاری اور دعاؤں میں گذرتی ۔حضرت چودھری صاحب بھی اُن کے لئے بہت دعائیں کرتے۔لین یہ کیفیت پُوراایک مہینہ متواتر جاری رہی۔

آخر مہینہ بھر کے استغفار اور دعاؤں کے بعد پھر آپ نے اپنے ٹھر صاحب کوخواب میں دیکھا۔اُنہوں نے انہیں سخت تنہیمہ کی۔اور فرمایا کہاب آئندہ کے لئے توبہ کا دروازہ بند ہے۔اگر پھر آپ نے بیلوں کو روک دیا اُور آپ سے فرمایا۔اب بے فکر گذرجائیں۔

لیکن ابھی ایک اورامتحان باقی تھا۔ اِس آخری تو بہ کے تھوڑے عرصہ کے اندر چودھری ظفر اللہ خال صاحبہ۔ صاحبہ کی بڑی پھو پھی صاحبہ کا بڑا فرزند فوت ہو گیا۔ اوران کی والدہ صاحبہ دا دی صاحبہ ﴿ يَجِی صاحبہ اور ڈسکہ کی اور چندعور توں کی ہمراہی میں بھو پھی صاحبہ کے ہاں ہمدر دی اورا ظہارافسوس کے لئے گئیں۔

ان دنوں دیہات میں رواج ہوا کرتا تھا کہ قریبی رشتہ دارعورتوں کے ماتم پُرسی کیلئے آنے پر
ایک کہرام کچ جایا کرتا تھا۔اور بہت واویلا ہوا کرتا تھا۔اور جس گاؤں میں ماتم ہوا کرتا تھا۔ وہاں کی
عورتیں ان قافلوں کی آمد پر اپنے مکانوں کی چھتوں پر سے ان کا واویلا سُنا کرتی تھیں۔ چنا نچہاس
موقعہ پر بھی جب چوہدری صاحب کے خاندان کی عورتیں پھوپھی صاحبہ کے گاؤں کے قریب پہنچیں تو
انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کی عورتیں اِس انتظار میں اپنے مکانوں کی چھتوں پر بیٹھی ہیں کہ اُن کا
واویلا سُنیں۔

والدہ چودھری صاحب نے اپنی ہمرا ہی عورتوں سے درخوست کی کہ وہ مطلق واویلا نہ کریں ۔اور بالکل خاموثی سے پھوپھی صاحبہ کے مکان پر پہنچ جائیں ۔ چنانچیانہوں نے ایسا ہی کیا۔لیکن جب وہ گلی میں داخل ہوئیں تو اِرد گر د کے مکانوں کی چھتوں پر جمع شدہ عورتوں میں سے بعض نے انہیں طنز کرنے

#### شروع کئے اور کہا کہ:

#### '' بي ٻيو ہنستي ہو ئي چلي جاؤ۔''

آپ کی والدہ صاحبہا وران کی ساتھ کی عورتوں نے صبر سے بیسب کچھسُنا اور بر داشت کیا۔اور خاموثی سے پھوپھی صاحبہ کے مکان کےا ندر داخل ہوگئیں ۔ وہاں پہنچ کربھی والد ہمحتر مہنے کسی رسم یا کسی قشم کی جزع فزع میں ھیے نہیں لیا۔اوراس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یُو را اُتر نے کی تو فیق عطا فر مائی۔ اِس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پُو ری مضبوطی سے اپنے عہدیر قائم رہیں۔ بہز مانہ آپ کا احمدیت سے پہلے کا زمانہ تھا۔اس زمانے میں آپ کوخواب اور رؤیا میں اکثر والدیودھری نصراللہ خاں صاحب ہی نظر آیا کرتے تھے ۔اوراُنہیں کے ذریعہ اُن کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہوئی تھی اورزیادہ تر اُنہیں کے ذریعہ بشارات حاصل ہوتی تھیں ۔ چنانچہ ۱۹۰۳ء کا ذکر ہے کہ والدہ چو ہدری ظفراللّٰہ خاں صاحب نے اپنے ٹھر کوخواب میں دیکھاا وراُن سے کہا کہ میرے پاس بدایک رویبہ داغدار ہے اِسے بدل دیجئے ۔اُنہوں نے وہ رویبہ لے لیا اوراپنی جیب ہے ایک روپیہ نکال کر اُن کو دیا اور کہا۔میرے پاس اب بیدا یک ہی روپیہ ہے بیہ لے لیجئے ۔لیکن بیہ محمرشاہی روپیہ ہے۔ اِس برکلمہ کندہ ہے۔ اِس کی بےاد بی نہ ہو۔ اِس خواب کے بعد آپ کو یقین ہو گيا كەللەتغالى انہيں ايك اورفرز ندعطا كريگا لىكىن ساتھە ہى بەيكىتقى كەان كاايك بچەتمداللەخاں جو چوہدری شکراللہ خاں صاحب سے جھوٹااور چوہدری عبداللہ خاں صاحب سے بڑا تھااور جس کی صحت اچھی نہیں رہی تھی اور کمز ورسا تھا،فوت ہو جائیگا۔ چنانجہ چند ماہ بعد چوہدری اسداللہ خاں پیدا ہوئے ۔اوراس کے کچھ ماہ بعدخسرہ سے چنددن بیاررہ کرحمہ اللہ خاں کی وفات واقع ہوگئی۔آپ نے اس موقعہ بریھی نہایت صبر سے کا م لیا۔اور کوئی کلمہ تک مُنہ سے نہیں نکالا۔جواللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوتا۔حمداللہ خاں فجر کے وقت فوت ہوئے اور دس بجے سے قبل اس کی تجہیز اور تکفین اور تد فین سے فارغ ہوکر حضرت چوہدری صاحب حسب معمول مقد مات کی پیروی کے لئے کچہری چلے گئے ۔اورتمام بچوں کوبھی وقت پر تیار کر کے مدرسہ بھیج دیا گیا ۔ 🗓

### نيك مجالس ميں حاضري \_حضرت مولوى عبدالكريم صاحب كي طرف سے وعظ وتلقين:

حضرت چوہدری نصر اللہ خال صاحب گواللہ تعالی کے فضل سے نیک طینت عطا ہوئی تھی اور اُن

کو نیک مجالس میں شریک ہونے کا شوق تھا۔ چو اِس امر سے ظاہر ہے کہ آپ حضرت مولوی
عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کے دار القرآن میں با قاعد گی سے شریک ہوتے ۔ اور ان کے متعلق حسن
ظن رکھتے تھے۔ یہی حسن طن حضرت مولوی صاحب کے لئے ذیل کا مکتوب رقم کرنے کا محرک
ہوا۔ جے سید نا حضرت میں موجود علیہ الصلاق والسلام نے بعنوان''مولوی عبدالکریم صاحب گا خط
ایک دوست کے نام' اپنی کتاب''ضرور قالا مام' میں درج فرماتے ہوئے تحریر فرمایا کہ:

(ایس خط پر اتفا قاً میری نظر پڑی جس کواخویم مولوی عبدالکریم صاحب
ن ایس رسالہ کے مضمون سے اس کو ہے ، چھاپ دیا۔' ا

وه مکتوب پیرہے:

''بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ . اَلْحَمُدُلِوَليَّهِ الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَىٰ نَبِيّهِ . اَمَّا بَعُدُ مِنْ عَبُدِ الْكَرِيْمِ اللهِ الرَّحْفِ اللهِ خَان . السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته . آج ميرے دل ميں پُرتح يک ہوئی ہے کہ پچھ در دول کی کہانی آپ کوسُنا وَں مُمَن ہے کہ آپ کھی میرے مدرد بن جائیں ۔ اتنی مدّت کے بعد بیتح یک خالی از مصالح نہ ہوگی ۔ مُرِّکِ قلوب اینے بندوں کوعیث کام کی ترغیب نہیں دیا کرتا۔

چوہدری صاحب! میں بھی ابن آ دم ہوں۔ضعف عورت کے بیٹ سے نکلا ہوں۔ضرور ہے انسانی کمزوری۔ تعلقات کی کششیں اور رقت مجھ میں بھی ہو۔بطن عورت سے نکلا ہوااگراورعوارض اسے چٹ نہ جائیں تو سنگ دِل نہیں ہوسکتا۔میری ماں بڑی رقیق قلب والی بڑھیادائم المرض موجود ہے۔میراباپ بھی ہے (اللّٰہ ہُم عَافِه وَ وَالِه وَ وَقِقُه لِلْحُسُنی ) میرے عزیز اور نہایت ہی عزیز بھائی بھی ہیں اور اور تعلقات بھی ہیں ۔ تو پھر کیا میں پھر کا کلیجہ رکھتا ہوں، جو مہینوں گذر گئے میاں دُھونی رمائے بیٹھا ہوں ۔ یا کیا میں سودائی ہوں اور میرے حواس میں خلل ہے ۔ یا کیا میں مقلد کور باطن اور علوم حقہ سے نا بلدم موں ہوں یا کیا میں فاسقانہ زندگی بسرکرنے میں اپنے کنبہ اور محلہ مقلد کور باطن اور علوم حقہ سے نا بلدم موں یا کیا میں فاسقانہ زندگی بسرکرنے میں اپنے کنبہ اور محلہ

اورا پیخ شہر میں مشہور ہوں ۔ یا کیا میں مفلس، نا دار پیٹ کی غرض سے بت نئے بہروپ بدلنے والا قلاش ہوں ۔ یَعُلَمُ اللهُ وَ الْمَلائِكَةُ یَشُهَدُون َ ۔ که بِحَهُدِ اللهِ ان سب معائب سے بری ہوں ۔ وَ لَا اَزَکِمی نَفُسِنی وَ لٰکِنَّ اللهُ یُؤَکِی مَنُ یَّشَآءُ۔

تو پھرکس بات نے مجھ میں ایسی استقامت پیدا کر رکھی ہے جو اِن سب تعلّقات پر غالب آ گئی ہے۔ بہت صاف بات اور ایک ہی لفظ میں ختم ہوجاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ امام زمان کی شنا خت ۔اللّٰداللّٰدیہ کیابات ہے۔جِس میں ایسی زبر دست قدرت ہے۔جوسارے ہی سلسلوں کوتو ڑ تاڑ دیتی ہے۔آپ خوب جانتے ہیں میں بقدر استطاعت کے کتاب اللہ کے معارف واسرار سے بہرہ مند ہوں۔اوراپنے گھر میں کتاب اللہ کے پڑھنے اور پڑھانے کے سوامجھے اور کوئی شغل نہیں ہوتا۔ پھرمئیں یہاں کیا سکھتا ہوں؟ کیاوہ گھر میں بڑھنااورا یک معتد بہ جماعت میں مشار المیہ اور مظمح انظار بننا میری روح یا میر نے نفس کے بہلا نے کو کافی نہیں؟ ہر گزنہیں ۔ واللّٰدثم تاللّٰہ ہر گزنہیں ۔ میں قرآن کریم بیٹر هتا،لوگوں کوسُنا تا، جمعہ میںممبر پر کھڑا ہوکر بڑی پُر اثر اخلاقی عظیں کرتا اورلوگوں کوعذاب الہی سے ڈرا تا اورنوا ہی سے بیچنے کی تا کیدیں کرتا ۔گرمیرانفس ہمیشہ مجھے اندرا ندر ملامتیں كرتاكه لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاللَّهِ أَنْ تَقُولُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ ۞ [ مَیں دُ وسروں کورُ لا تا۔ برخو د نه روتا اوروں کونا کر د نی اور نا گفتنی امور سے ہٹا تا۔ پَرخو د نه ہٹتا۔ چونکه معتمدریا کاراورخودغرض مکارنه تھا۔اورحقیقتاً حصولِ جاہ ودُنیامیرا قبلۂ ہمت نہ تھا۔میرے دِل میں جب ذرا تنہا ہوتا جموم کر کے بیہ خیالات آتے مگر چونکہ اپنی اصلاح کے لئے کوئی راہ وروئے نظر نہ آتا۔اورایمان ایسے جھوٹے خشک عملوں پر قانع ہونے کی اجازت بھی نہ دیتا ۔ آخران کشاکشوں سے ضعف دل کے سخت مرض میں گر فتار ہو گیا۔ بار ہامصمم ارا دہ کیا کہ پڑھنا پڑھا نا اور وعظ کرنا قطعاً حچوڑ دوں ۔ پھرلیک لیک کراخلاق کی کتابوں ۔تصوف کی کتابوں اور تفاسیر کویڑ ھتا۔احیاءالعلوم اورعوارف المعارف اورفتوحاتِ مكيه برچهارجلداوركثركتابين اسي غرض سے يراهين اور بتوجہ پڑھیں ۔اور قرانِ کریم تو میری روح کی غذاتھی اور بحد اللہ ہے۔ بچپین سے اور بالکل بے شعوری کے سن سے اس یاک بزرگ کتاب سے مجھے اس قدر انس ہے کہ میں اس کا کم و کیف بیان نہیں کرسکتا ۔غرض علم تو بڑھ گیا اورمجلس کےخوش کرنے اور وعظ کوسجانے کے لئے لطا ئف وظرا کف بھی بہت حاصل ہو گئے ۔اورمکیں نے دیکھا کہ بہت سے بیارمیرے ہاتھوں سے چنگے بھی ہو گئے مگر

جھ میں کوئی تبدیلی پُیدانہ ہوتی تھی۔آخر بڑے جی بیمس کے بعد جھ پر کھولا گیا کہ زندہ نمونہ یا اُس زندگی کے چشمہ پر پہنچنے کے سواجو اندرونی آلائٹوں کو دھوسکتا ہو۔ یہ میل اُتر نے والی نہیں۔ ہادی کامل خاتم الانہیاء صلوات اللہ علیہ وسلامہ 'نے کِس طرح صحابہ کو منازل سلوک ۲۳ بری میں طے کرا کیں۔ قرآن علم تھا اور آپ اس کا سچاعملی نمونہ تھے۔ قرآن کے احکام کی عظمت و جروت کو مجرد الفاظ اور علمی رنگ نے فوق العادة رنگ میں قلوب پر نہیں بٹھایا۔ بلکہ حضور پاک علیہ الصلاة والسلام کے علمی نمونوں اور بے نظیراخلاق اور دیگرتا ئیدات ساویہ کی رفاقت اور پیا پے ظہور نے ایسالا زوال سکہ آپ کے خدام کے ولوں پر جمایا۔ خدا تعالی کو چونکہ اسلام بہت پیارا ہے۔ اور اسلاک البدالمدھو تک قائم رکھنا منظور ہے۔ اِسلیے اس نے پہند نہیں کیا کہ یہ فدہب بھی دیگر فدا ہب کی طرح قصّوں اور افسانوں کے رنگ میں ہوکر تقویم پارینہ ہوجائے۔ اِس پاک فدہب میں ہرزمانہ میں زندہ نمونے موجودر ہے ہیں۔ جنہوں نے علمی اور عملی طور پر حامل قرآن عَدائیہ مصلواتُ الرَّحمٰن کا اور افسانوں کے رنگ میں ہوکر تقویم پارینہ ہوجائے۔ اِس پاک فدہب میں ہرزمانہ میں زندہ نمونے دو ایک گور ہو جائے۔ میں خدرت تھی ہو عود اید اللہ الودودکو ہم میں کھڑا کیا کہ زمانہ پر وہ ایک گواہ ہو جائے۔ میں خدروں ای جو کھوات نے ولیک کو خوروں دیا ہیں بھی تھی اسلام صادق علیہ السلام کے وجود پاک کی ضرورت بر چندوجدانی دلائل تھے۔ اس اثنا میں بعض تحریکات کی وجہ سے حضرت اقدس نے ''ضرورت امام' پر پرسوں ایک چھوٹا سا را تنا میں بعض تحریک تھا کھوڑا اللے ہو عامی کے وجود پاک کی ضرورت امام' پر پرسوں ایک چھوٹا سالہ لکھوڑالا ہے ہو عظر تیات کی وجہ سے حضرت اقدس اللہ کھوڑا دیا۔

بالآخرمیں اپنی نیکی سے بھری ہوئی صحبتوں کو، آپ کے با قاعدہ حسن ارادت کے ساتھ درس کتاب اللہ میں حاضر ہونے کو آپ کے اپنی نسبت کمال حسن طن کو اور ان سب پر آپ کی نیک دل اور پاک تیاری کو آپ کو یاد دلاتا اور آپ کی ضمیر روشن اور فطرت مستقیمہ کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچیں وقت بہت نازک ہے۔ جس زندہ ایمان کو قرآن چاہتا ہے اور جیسی گناہ سوز آگ قرآن سینوں میں پیدا کرنی چاہتا ہے وہ کہاں ہے۔ میں خدائے ربّ عرش عظیم کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ وہی ایمان حضرت نائب الرسول میے موجود کے ہاتھ میں ہاتھ دینے اور اسکی پاک صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب اِس کا رخیر میں تو قف کرنے سے جھے خوف ہوراکی خون کو خون کے نیا کا خوف چھوڑ دو۔ اور خدا کے لئے سب پچھ کھود و کہ یقیناً سب پچھال جائے گا۔ والسلام۔ کیماکتو بر ۱۸۹۸ء عاجز عبدالکر یم از قادیان ا

# مقدمه کرم دین میں شہادت اور اسکی برکت سے قبول احمدیّت:

حضرت مولوی عبدالکریم صاحبؓ نے چو ہدری صاحبؓ محترم کونیک دِل پایا اور آپ کی ضمیر کوروثن اور فطرت کو مستقیمہ اور آپ کی قرآن مجید سے مخبت کا ذکر کیا۔ حضرت اقد سؓ جو کہ لَعَملَگ بَاخِعٌ نَفُسَکَ عَلَیٰ الَّایکُونُونُوا مُؤ مِنِیْنَ والی کیفیت اپنے قلب مطبّر میں رکھتے سے۔ یمکن نہیں کہ آپ نے اِن حالات پر آگاہ ہوکر چو ہدری صاحبؓ کے قبول احماییت کے لئے دُعا نہ فر مائی ہو۔ خصوصاً جبکہ خاص طور پر حضرت مولوی صاحبؓ کو خط لکھنے کی تحریک ہوئی تھی۔ اور جسے خالی از مصالح آپ نہیں سمجھتے تھے اور حقیقہ ٹابت بھی ایسا ہی ہوا۔ اور بالآخر حضرت چو ہدری صاحبؓ نہ صرف سلسلہ عالیہ احمد یہ سے وابستہ ہوئے بلکہ ایک اعلیٰ رُکن ثابت ہوئے کہ جن کی موت وحیات ایک قابل رشک تھی ۔ بی ہے ۔

ہر بلاکیں قوم را حق دادہ اند زیرآں گنج کرم بنہادہ اند

مقدمہ کرم دین حضرت اقدس علیہ السّلام کے لئے گنج کرم ثابت ہوا۔ اس کیوجہ سے یقیناً گول نا گول فوائد ہوئے ہوئے۔ حضور گا وقتِ عزیز بمطابق وعدہ الہی کہ اَنُتَ الشّینُ خُ الْمَسِیْتُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

جناب چو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب فر ماتے ہیں کہ:

''ہمارے ناناصاحب اور ماموں صاحب احمدی ہو چکے تھے۔ والد صاحب بھی الحکم منگوایا کرتے تھے اور مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کے درس قرآن کریم میں شامل ہوا کرتے تھے۔''

''مولوی مبارک علی صاحب کے احمدی ہوجانے کے چندسال بعد چھاؤنی سیالکوٹ کے بعض احمدی اشخاص نے جمعہ مسجد چھاؤنی سیالکوٹ کی امامت اور تولیت سے مولوی مبارک علی صاحب کو علیحدہ کرنے کے لئے مقدمہ دائر کر دیا تھا۔اور جماعت احمد بیسیالکوٹ نے والدصاحب کومولوی مبارک علی صاحب کی طرف سے مقدمہ کی پیروی کرنے کے لئے وکیل مقرر کیا تھا۔''

اس مقدمه کی کماه نئی پر وی کرنے کی خاطر والدصاحب کو حضرت مسیح موعود علیه الصلاق والسلام کے دعاوی کا اور سلسله کے لٹریچر کا بالنفصیل مطالعہ کرنا پڑا۔ اور عدالت میں جماعت احمدیہ کے عقائد کی جمایت کرنی پڑی ۔جس کے نتیجہ میں ان کی طبیعت احمدیت سے بہت حد تک متأثر ہو چکی حقل میا بابا ۱۹۰۰ء میں انہیں حضرت مسیح موعود علیه الصلاق والسلام کی طرف سے مولوی کرم دین والے مقدمه میں گور داسپور بطور گواہ صفائی بھی طلب کیا گیا تھا۔ وہاں اوّل بار انہیں حضرت مسیح موعود علیه الصلاق والسلام کی خدمت اقدس میں شرف باریا بی حاصل ہوا تھا۔ اور وہ بہت خوشگوار اثر کے کروا پس آئے تھے۔''

'' مجھے یا د ہے کہ والدصاحب کے گور داسپور سے واپس آنے کے بعد کئی دن تک لوگ ہمارے ہاں آیا کرتے تھے اور والدصاحب سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے اور سہ پہر سے شام تک گفتگو میں زیادہ تریہی تذکرہ رہا کرتا تھا۔''

''سرستمبر ۱۹۰۴ء کوحفرت میسی موعود علیه الصلو قر والسلام کا لیکچر لا ہور میلا رام کے منڈو سے میں تھا۔ والد صاحب اس موقعہ پر لا ہورتشریف لے گئے اور مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ میری عمراس وقت ہا اسال کی تھی۔ میں نے حضرت میسی موعود علیه الصلو قر والسلام کی زیارت اوّل باراسی موقعہ پر کی اور جھے میں نے ایک مضمون میں جوالفضل میں جھپ چکا ہے واضح کیا ہے۔ میں بفضلہ تعالیٰ اُسی دن سے احمدی ہوں، گومیں نے بیعت تین سال بعد کی۔ '

بعدازاں حضور سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ چنانچیاں بارہ میں محترم چوہدری صاحب بیان کرتے ہیں: '' حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کی سیالکوٹ تشریف آوری اس شہر کے لئے تا ابد باعثِ

ا پالفضل ۳۸ ره روامین تحریفر ماتے ہیں کہ:

'' میرے والدصاحب جہائنگ مکیں معلوم کر سکا ہوں کسی وقت بھی حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف نہیں سے اور سلسلہ کے اخبارات و کتب کو ہمدر دی سے پڑھا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔اور گووالدصاحب اسوقت احمدی نہیں تھے تاہم جماعت کی طرف سے انہیں مقدمہ میں وکیل مقرر کیا گیا اور والدصاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ اس مقدمہ میں مجھے جماعت کے عقائد کا گہرامطالعہ کرنا پڑا اور ان عقائد کی عدالت میں حمایت کرنی پڑی اسلئے یہ مقدمہ میری توجّہ کوسلسلہ احمد یہ کی طرف بہت حد تک مبذ ول کرنے کا موجب ہوا۔''

فخر وا متیازر ہے گی۔ حضور کا ورود عین مغرب کے بعد ہوا۔ اسٹین پر خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ جس گاڑی فارم پر اس ہجوم کو کسی انظام کے ماتحت لا نامشکل ہوجا تا۔ اِس لئے بیا نظام کیا گیا تھا کہ جس گاڑی میں حضورا ورحضور کے اہلی بیت اور رفقاء سفر کرر ہے تھے، اُسے کا ٹ کر مال گودام کے پلیٹ فارم پر بہنی خلقت بہنی اور اُن کا ملک کے باہر سڑک پر بھی خلقت ہے جمرا ہوا تھا اور اس کے باہر سڑک پر بھی خلقت ہم حضور کی سواری گزرنی تھی، پولیس کا خاطر جمع تھی۔ اُسٹین پر اور ان بازاروں میں سے جہاں سے حضور کی سواری گزرنی تھی، پولیس کا خاطر خواہ انتظام تھا۔ سپر نٹنڈ نٹ پولیس اور اکثر حکام ضلع اور آئریری مجسٹریٹ انتظام کی نگرانی کے لئے موجود تھے۔ اکثر تو موجود تھے۔ اکثر تو ان میں اور مکا نوں کی کھڑ کیوں اور چھتوں پر کثر ت سے لوگ موجود تھے۔ اکثر تو ان میں سے زائر یا تماشہ بین تھے۔ بعض مخالف بھی تھے ۔ مخالف علماء اور سجّا دہ نشینوں نے ہر چندلوگوں کورو کنے کی کوشش کی تھی کہ حضور کے اِستقبال یا زیارت کے لئے نہ جا ئیں۔ لیکن بیمخالفت خود اِس ہجوم کے بڑھانے میں ممہ ہوگئی۔

'' خاکسار بھی والدصاحب کے ہمراہ اسٹیشن پر گیا۔لین ہجوم کی کثرت کی وجہ سے ہمیں حضور کی گاڑی کے قریب پہنچنے کا موقعہ نہ ملا۔ دُور سے اپنی گاڑی میں بیٹے ہوئے استقبال کا نظارہ دیکھتے رہے۔ اور جب حضور کی سواری ایک جلوس کی صورت میں اسٹیشن سے روانہ ہوگئ تو ہم واپس آگئے۔ لیکن میرے ماموں صاحب جلوس کے ساتھ ساتھ گئے اور حضور کے اپنے جائے قیام پر پہنچ جانے کے بعد گھر واپس آئے۔ ان سے ہم نے تفصیل کے ساتھ وہ واقعات سُنے جو حضور کو اور حضور کے وفتا ور حضور کے اور حضور کے بیش آئے۔

حضرت میں موعودعلیہالصلوٰ ۃ والسلام مع اپنے اہلبیت اورا فرادِ خاندان کے میر حامد شاہ صاحبؓ مرحوم کے مکان پر فروکش ہوئے ۔اور حضرت خلیفہاوّل رضی اللّٰدعنہ کا قیام بابوعبدالعزیز صاحبؓ مرحوم کے مکان پرقراریایا۔' ﷺ

والدہ ماجدہ چو مدری ظفراللہ خال صاحب نے حضور کی تشریف آوری کےا گلے روز ہی بیعت کر لی (جس کی تفصیل بعد میں درج ہوگی ) محترم چو مدری صاحب بیان کرتے ہیں کہ:

'' حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سیالکوٹ تشریف آوری کے وقت تک والد صاحب کی طبیعت بھی بہت حد تک احمدیت کی طرف راغب ہو چکی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اب آخری فیصلہ کا وقت آپہنچا ہے۔اُن دنوں ان کی صحبت بہت حد تک چو ہدری محمد امین صاحب کے ساتھ رہا

کرتی تھی۔اوروہ خواہش رکھتے تھے کہ چو ہدری محمدامین صاحب اوروہ انسٹے فیصلہ کریں۔ جب والد صاحب نے چو ہدری محمدامین صاحب کے ساتھ مشورہ کیا تو چو ہدری صاحب نے فرمایا کہ میرے دل میں شکوک ہیں۔ ممیں چاہتا ہوں کہ انہیں صاف کیا جائے۔ چنا نچہ حضرت خلیفۃ المسے الا وّل رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ طے ہوا کہ بید دونوں مخرب کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں اور چو ہدری محمد امین صاحب اپنے شکوک اور اعتراضات صاف کرلیں۔

'' خاکسار بھی مغرب کے بعد اس مخضر مجلس میں والدصاحب کے ہمراہ حاضر ہوا کرتا تھا۔ تین چاردن کے بعد چو ہدری محمدا مین صاحب نے والدصاحب کے پاس تسلیم کیا کہ اسکے اعتراضات کا جواب تو مِل گیا ہے۔ چنا نچہ والدصاحب نے فرما یا کہ پھر کل بیعت کرلیں گے۔لیکن دُوسری صحح جب والدصاحب چو ہدری امین صاحب کے مکان پر پہنچ اور کہا کہ حضرت اقد می کی خدمت میں بیعت کے لئے چلیس تو چو ہدری صاحب نے فرما یا کہ انہیں انشراح صدر نہیں۔ چنا نچہ والدصاحب اُن کے بغیر ہی حضرت اقد می کی خدمت میں تشریف لے گئے اور بیعت کر لی۔ اِس موقعہ پر بھی خاکساراُن کے ہمراہ تھا۔ بیدن غالبًا اکتوبر کے پہلے دو تین دنوں میں سے تھا اور وقت فجرکی نما ذکے بعد کا تھا۔''

'' حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے قیام سیالکوٹ کے دوران میں کثرت سے لوگوں نے بیعت کی ۔لیکن مولوی فضل الدین صاحب مرحوم اور والدصاحب کے سِلسلہ میں شامل ہونے کا سیالکوٹ میں بہت چرچا ہوا۔''

''اس کے قریباً ایک سال بعد یعنی تتمبر ۱۹۰۵ء میں والدصاحب پہلی دفعہ دارالا مان حاضر ہوئے اور خاکسار کو بھی ساتھ لیتے گئے۔ بعد میں اُن کا بیہ معمول رہا کہ جب تک وہ سیالکوٹ پر یکٹس کرتے رہے۔ ستمبر کی تعطیلات کا کچھ ھتبہ دارالا مان میں گزارا کرتے تھے اور جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لئے بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔خاکسار بھی ان اوقات میں عموماً ان کے ہمراہ قادیان حاضر ہوا کرتا ہے۔

حضرت عرفانی صاحبٌ فرماتے ہیں:

'' چوہدری صاحب کوسلسلہ عالیہ احمد رہیہ سے گونہ دِلچیپی اور تعلّق تو ۱۸۹۳ء سے تھا۔ آپ سلسلہ کی کتابیں پڑھتے اور حسن ظن رکھتے تھے۔ جماعت سیالکوٹ کے ممتاز اور مخلص احباب حضرت میر حامد شاہ صاحب اور حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی الله عنهما سے مرحوم کو محبّت تھی۔ وہ ان کی مجلسوں اور صحبتوں میں آتے جاتے اور چو ہدری صاحب ان کے درس قرآن میں شریک ہوتے سے ۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سے بہت اخلاص تھا اور حضرت مخدوم الملّت کے دل میں چو ہدری صاحب کی محبت اور اخلاص کا ایک گہرااثر تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اس وجود کے شریک جماعت ہونے کے لئے تڑپ رکھتے تھے۔ اور کوئی موقعہ نہ جانے دیتے جبکہ تح یک نہ کرتے رہے ہوں۔ انہوں نے مجھے فر مایا کہ میں سمجھ نہیں سکتا کہ نصر اللہ خاں اس سلسلہ سے علیحدہ رہے۔

''غالبًا۱۹۹۸ء میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام نے ضرورتِ امام کتاب کسی اور جب اس کا مسودہ کا تب نے ختم کیا تو حضرت مخدوم الملّت کا ایک مکتوب مخدومی چو ہدری نصر اللّه خال صاحب کے نام کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر سے اتفا قاً گزرا۔ حضور نے پسند فرما یا کہ وہ مکتوب ضرورتِ امام کے ساتھ شائع ہو جائے۔ چنا نچہ وہ مکتوب ضرورتِ امام کے آخر میں درج ہے۔ اس میں چو ہدری صاحب کو مخدوم الملّت نے خصوصیت سے دعوت دی ۔ اس خط کے بعد چو ہدری صاحب کی طبیعت میں ایک عجیب انقلاب واقع ہوا۔ اس خط کا اثر خصوصیت سے ان پر ہوا۔ لیکن بعض حالات کی وجہ سے ان کی بیعت میں تو تف ہوا۔ اور بیتو قف اس اسباب پر موقوف نہ ہوا۔ لیکن بعض حالات کی وجہ سے ان کی بیعت میں تو تف ہوا۔ اور بیتو قف اس اسباب پر موقوف نہ تھا، جو مخالفت یا شک وشبہ کے اثر ات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ ایک دقیقہ رس دل کے شا، جو مخالفت یا شک وشبہ کے اثر ات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ ایک دقیقہ رس دل کے کئے وہ کہاں تک تار ہیں۔

''جن ایا م میں یہ کشکش ان میں اندرونی طور پر جاری تھی ، وہ سیالکوٹ میونسپلٹی کے وائس پر یذیڈنٹ جے۔ان ایا م میں کسی میونسپلٹی کا عہدہ وائس پر یذیڈنٹ معمولی عہدہ نہ ہوتا تھا۔ پر یذیڈنٹ ہمیشہ ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا۔ إسلئے وائس پر یذیڈنٹ کی پوزیش بہت بڑی تھی جاتی تھی۔اورکوئی مسلمان جب تک وہ ہندومسلم ہر دو جماعتوں میں کیسال معزز اور بارسوخ نہ ہونتخب نہیں ہوسکتا تھا۔ چو ہدری صاحب عرصہ دراز تک اس عہدہ پر رہے۔اور وہ ہندومسلمان دونوں قو موں میں کیسال ہردلعزیز سے اور دونوں قو میں ان پراعتا در کھی تھیں۔لیکن جب چو ہدری صاحب نے بیعت کرلی تو آپ نے اس عہدہ سے استعفیٰ دیدیا۔

''وہ زمانہ سِلسلہ احمدیہ کے لئے نہایت ابتلاء کا زمانہ تھا۔ جب چوہدری صاحب ؓ سلسلہ میں

داخل ہوئے ۔ مولوی کرم الدین صاحب بھیں کے ساتھ مقد مات کا ایک سلسلہ عرصہ سے جاری تھا۔ اورکل پنجاب میں ان مقد مات کی وجہ سے ایک عام ہجان مخالفت تھا۔ احمد یوں کو ہر طرح سے تکلیف دی جاری تخلیف دی جاری گئی ۔ اور خطرنا ک طوفان بے تمیزی ہرپا کیا ہوا تھا۔ سیالکوٹ کاضلع خصوصیت سے اس مخالفت میں حصّہ لے رہا تھا۔ جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب کی مخالفا نہ سرگر میاں زوروں پر تھیں ۔ حضرت مسج موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب سیالکوٹ تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے اپنی مخالفت کا اظہار جن شرمناک کرتو توں سے کیا، وہ عام اخلاق کے چہرہ پر بھی ہمیشہ بدنما داغ رہیا ۔ چہ جائیکہ اِس میں اسلامی غیرت اور حقیقت کا کوئی اثر ہو۔ ایسے زمانہ میں سلسلہ عالیہ احمد سے میں داخل ہونا کوئی معمولی امر نہ تھا۔ اور ایسے شخص کے لئے جو ہندو مسلمانوں میں نہایت عرقت میں واکرام سے دیکھا جاتا ہو۔ اور جس کا پیشہ بجائے خود اِس قسم کی مخالفا نہ تحریک میں سلسلہ عقہ کو علی اور عیر میں سلسلہ عقہ کو علی اور یہ تھا۔ گر چو ہدری صاحب شنے عین اس طوفان بے تمیزی میں سلسلہ عقہ کو علی اور یہ تھا۔ گر

''سب سے اوّل وہ مقد مات گور داسپور میں بہ حیثیت گواہ صفائی پیش ہوئے اس وقت تک وہ احمدی نہ تھے۔ اور مقد مات میں ایک وکیل کی حیثیت سے وہ بخو بی سمجھ سکتے تھے کہ دیانت داری اور مومنا نہ اصول کی کہاں تک پر واہ کی جاسکتی ہے۔ اور خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ انہیں شہادت صفائی کے لئے طلب کیا گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس پاک فطرت کو لئیر آئے ہیں ۔ اگر چہ چو ہدری صاحب الیمی پوزیشن کے آدمی سے بیتو قع ہی نہیں ہوسکتی تھی کہ وہ کوئی بات خلاف ایمان وعلم کہیں لیکن سب سے بڑی بات جس نے اُن کے قلب پر اثر کیا وہ بیتی کہ ایک نظر نے لئے بھی ان کونہیں کہا گیا کہ ان کی شہادت کیا ہے کیا نہیں ۔ ان کے دریا فت کرنے کہا تھی کہہ دیا گیا تھا کہ بعض الفاظ کے معانی اور مطالب کے متعلق آپ کی شہادت ہوگی ۔ جو پچھ آپ کے علم میں ہو، آپ اُس کو بیان کر دیں ۔ چو ہدری صاحب پر قدر تاً اِس طریق تقویٰ کا ایک گھر ااثر ہوا۔ \*\*

﴾ (ازمؤلف اصحاب احمد) حضور عليه السلام كى طرف سے دو درجن گوا ہان صفائى كى فہرست دى گئى تھى۔ رائے آتمارام مجسٹریٹ نے دس گوا ہان كتا ۱۲ استمبر ۴۰ واء كيلئے طلب كئے۔ان ميں'' چوہدرى نصر اللّه خال صاحب پلیڈرسیالکوٹ'' كانام بھی شامل ہونے كاذكر الحكم مور خد ۲۴٬۱۲۸راگست ۴۰ واوسفحه ۲ پر ہے۔ '' حضرت می موجود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بصیرت کے ساتھ انہوں نے مطالعہ کیا۔ اور آپ کی عملی زندگی کا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شہادت دیکر وہ واپس چلے گئے۔ گر دراصل وہ احمدی ہوکرہی گئے۔ اور پھوع صہ بعد انہوں نے عملاً بیعت کر لی۔ بیعت کر لینے کے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ وہ سیالکوٹ میں ایک ممتازہ سی تھے۔ اور اپنے پیشہ کے لحاظ سے بہت معروف۔ ان ایا م میں سیالکوٹ میں لالہ بیلی رام وکیل فوجد اری میں اور مالی اور دیوانی میں چو ہدری نفر اللہ خال صاحب سب سے زیادہ قابل اور مشہور تھے۔ ان کی پریکش نہایت کامیاب پریکش تھی۔ جیسا کہ میں نے کرکر آیا ہوں سلسلہ میں داخل ہوکر انہوں نے میونسپائی کی وائس پریڈیٹی سے استعفیٰ دیدیا۔ اسکی وجدان کی مخالفت نہیں۔ بلکہ انہوں نے اُس وقت کو بچانے اور پر ان کی سلسلہ کی خدمت کے لئے ایسا کیا۔ پچھ شک نہیں ۔ ان کے احمدی ہونے سے قدرتی طور پر ان کی مخالفت ہونا ضروری تھا۔ گر چونکہ وہ اپنے بیشہ کی قابلیت اور اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے ہردلعزیز شخص۔ سلسلہ کے دشمنوں کو افسوس اور رنج ہوا۔ اور انہوں نے اپنی تد ایر میں کوئی کی بھی نہ کی۔ گران کی مخالفت یا منصوبہ بازی چو ہدری صاحب پر اثر نہ ڈال سے تھی۔ پو ہدری صاحب نے اسے علیحہ ہوجانا ضروری تھی۔ پو ہدری صاحب نے اسے علیحہ ہوجانا ضروری تھی۔ پو ہدری صاحب نے اسے علیحہ ہوجانا ضروری تھی۔ پو ہدری صاحب نے اسے علیحہ ہوجانا ضروری تھی۔ پو ہدری صاحب نے اسے علیحہ ہوجانا ضروری تھی ہوگی ہوگی۔ پو ہدری صاحب نے استخاب کے جھی تھی ہوجانا ضروری تھی ہیں کوئی کی بھی نہ کی بھی نہ کی بھی ہوجانا ضروری تھی ہوگیا۔ گوہا

#### والده ماجده كا قبول احمريت:

والدہ محترمہ چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب کی تربیت کا ذِکر ہوچکا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی کے خاص فضل سے ہوئی۔اس طرح اللہ تعالی کے خاص فضل سے ہی آپ کو حضرت مسے موعود گاعلم اور حضور کی صدافت کے متعلق یقین عطا کیا گیا۔اوراپنے خاوند محترم سے چندروز قبل قبولِ احمدیت کی توفیق یائی۔ جناب چوہدری صاحب تحریفر ماتے ہیں:

''إس دوران میں والدہ صاحبہ کواحمہ بیت یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے دعاوی کا کوئی تفصیلی علم نہیں تھا۔ حتی کہ حضور کے نام سے بھی واقفیت نہیں تھی۔ ۱۹۰۴ء کے دوران میں انہوں نے بعض رؤیا دیکھے جن کی بناء پر انہیں سمبر ۱۹۰۴ء کے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی بیعت کا شرف حاصل ہوا۔'' \*

<sup>🖈</sup> یه رؤیا آپ نے حلفاً لکھوائیں اور الحکم مور خد ۱۴وا۲ر جنوری ۱۹۳۵ء میں شائع ہوئیں۔

''اس سلسلہ میں پہلا رؤیا جوآپ نے دیکھا تھا۔ یہ تھا کہ بازار میں بہت رونق ہے۔اورلوگ خوشنمالباس پہن کر کہیں جارہے ہیں۔والدہ صاحبہ نے دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ کی نظارہ کود کھنے جارہے ہیں۔والدہ صاحبہ نے والدصاحب ہے کہا کہ آپ بھی اپنی گاڑی تیار کرائیں۔تا ہم بھی جاکر یہ نظارہ دیکھیں چنانچہ والدصاحب نے گاڑی تیار کروائی۔اورید دونوں بھی گاڑی میں سوار ہوکر روانہ ہوگئے۔ والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ جب ہم چوہدری مجمدا مین صاحب (حال ایڈووکیٹ شیخو پورہ) کے مکان کے مقابل پر پنچی تو انہوں نے تمہارے والد کوآ واز دیکر بگا لیااور تمہارے والد شیخو پورہ) کے مکان کے مقابل پر پنچی تو انہوں نے تمہارے والد کوآ واز دیکر بگا لیااور تمہارے والد کوآ واز دیکر بگا لیااور تمہارے والد کوآ واز دیکر بگا لیااور تمہارے والد کیا واز دیکر بگا لیااور تمہارے والد کیا ہوں ہے جے۔وہاں جاکر ممین نے دیکھا کہ خلقت کا بہت بچوم ہے ۔ لی کہ درختوں کی ٹہنیوں سے بھی لوگ لئک رہے ہیں۔ لیکن وسط میں جگہ خالی ہے۔اورا بیک جھولا درمیان میں لئک رہا ہے۔جس کی رسیاں آسان میں جاکر کیا بہت ہوجاتی ہیں۔ اس جھولے پر ایک گیڑ ایر دے کے طور پر لئک رہا ہے۔ دوارایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پر دے کے نیچوکوئی انسان ہے لیکن وہ خطور پر لئگ رہا ہے۔اورا بیل مقام ہوتا ہے کہ اس بو جوباتی ہیں۔ جن پر مکس نے دیکھا کہ ایک مقام پر دوآ دمیوں کی جگہ خالی ہے۔ میں طور پر ششسی ہی بھی تھا۔ میں اُس حقبہ پر بیٹھنا چاہتا۔ میں اُسے یہ طور پر نشسین کی ہوئی جس کی جگہ ہے۔ میں اِس انتظار میں تھی کہ جہمارے والد صاحب ہیں آگئے۔)

تھوڑی دہریے بعد وہ جھولا شرقاً غرباً جھولنا شروع ہوا۔اور اُس سے ایک نور نکلنا شروع ہوا۔ جوں جوں جھولا زور پکڑتا تھا۔ یہ نور بھی بڑھتا جاتا تھا۔اور جس طرف کو یہ جھولا جاتا۔اُس طرف کےلوگ جوش سے بکارتے تھے:

#### ''صدقے یارسول اللّٰد''

آخر پہ جھولا اس زور سے جھولنے لگا کہ یو ں محسوس ہوتا تھا کہ زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک کر تاہے۔(تین دفعہ میرادِل اس قدرخوش ہوتا تھا کہ میں دن کو بھی آئکھیں بند کرتی تا کہ مجھے پھروہ نظارہ نظرآئے۔)

بقیہ حاشیہ: - متن میں خطوط وحدانی میں الحکم سے قدر سے اضافہ کر دیا ہے۔ حلفی بیان میں مرقوم ہے کہ پہلارؤیاغالبًّا ۱۹۰۳ء کا ہے۔ (چوتھ ماہ) دوسرارؤیا والدہ صاحبہ نے یہ دیکھا کہ صبح چار بجے کے قریب مکہ معظمہ جانے کی تیاری کررہی ہیں۔اور یوں محسوس کیا ہے کہ اُس وقت سفر شروع کیا ہے۔اور سہ پہر کے چار بجے کے قریب دیکھا کہ یکہ جس میں سوار ہیں،ایک ہڑکے درخت کے قریب کھڑا کر دیا گیا ہے۔اُنہوں نے کہ بان سے کہا کہ میں تو مکہ جانا چاہتی ہوں۔اُس نے کہا۔ یہی مکہ ہے جہاں آپ پہنے گئی ہیں۔
ن نے یکہ بان سے کہا کہ میں تو مکہ جانا چاہتی ہوں۔اُس نے کہا۔ یہی مکہ ہے جہاں آپ پہنے گئی ہیں۔
ن ن ماتی تھیں میں جیران ہوئی کہ اس قد رجلد مکہ کسے پہنے گئی۔ فجر کے وقت سفر شروع کیا تھا اور عصر کے وقت شغر ہوگیا۔اس جیرانی میں میں گئے سے اُنر کرایک بازار سے گذر کرایک گئی میں سے موتی ہوئی ایک مکان میں داخل ہوئی اور پہلی منزل پر چلی گئی۔وہاں دیکھا کہ صن میں ایک تخت پوش کیا ہوا ہے اور اس جواب کہ کس ہے۔جس کے گئی ہوئی ہوا ہے اور اس تھا یک بکس ہے۔جس کے اُن سوراخ کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کراورا پنا مُنہ اُن سوراخ کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کراورا پنا مُنہ اُن سوراخ کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کراورا پنا مُنہ دریا فت کیا۔(یارب العالمین!)'' بخشو گے؟'' تو بلند آواز سے کہا۔''یا اللہ میرے گناہ بخش۔''اور پھر خود ہی دریا فت کیا۔(یارب العالمین!)'' بخشو گے؟'' تو بلند آواز سے جواب ملا:

''میں صاحبِ بخشش ہوں بخشونگا اگر تمہارا نا م اس رجسٹر میں درج ہوا تو''

مئیں نے خواب میں خیال کیا کہ ثناید بیر جسٹر پیدائش اور اموات کے اندراجات کا ہے اور فکر کرنے لگی کہ معلوم نہیں چوکیدار نے میری پیدائش کے وقت میرانام درج کرایا تھایا نہیں ۔ پھرمیری نیندکھل گئی۔☆

'' بیرؤیاد کیفنے کے تھوڑا عرصہ بعد والدہ صاحبہ دا تا زید کا تشریف لے گئیں۔اور وہاں اس رؤیا کا ذکر کرنے پر ہمارے نا نا صاحب نے فرمایا کہ تم نے بیرقادیان کا نظارہ دیکھا ہے تمہیں چاہیئے کہ حضرت میر زاصاحب کی بیعت کرلو۔والدہ صاحبہ نے کہا کہ جس بزرگ کا آپ ذکر کرتے ہیں۔اگر وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے ان کی زیارت نصیب کرے گا۔اور اُن کی صدافت مجھے برکھول دے گا۔

''سیالکوٹ واپس آئے (توناناصاحب کی اُوپر کی گفتگو کے تین دن) بعد انہوں نے پھرایک ﷺ یہ سیاری گفتگو ہے تین دن) بعد انہوں نے پھرایک ﷺ یہ سیاری گفتگو پنجا بی الفاظ درج ہیں اسی طرح بعد کی خواب کے پنجا بی الفاظ بھی جن کی سادگی سے گہرا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ واقعی بیخوا بیں ہر تصنّع سے دُ وراور حقیقت سے معمور ہیں۔

رؤیا دیکھا کہ رات کے وقت اپنے مکان کے حق میں اس طور پرانظام میں مصروف ہیں کہ گویا بہت سے مہمانوں کی آمد کی تو قع ہے۔ اِسی دوران میں دالان کے اندر جانے کا اتفاق ہوا۔ تو دیکھا کہ مغرب کی طرف کی کو گھڑی میں بہت اُجالا ہور ہا ہے، حیران ہوئی کہ دہاں تو کوئی لیمپ وغیرہ نہیں یہ روشنی کیسی ہے۔ چنا نچہ آ کے بڑھیں تو دیکھا کہ کمرہ روشنی سے دمک رہا ہے۔ اورایک پلنگ پرایک نورانی صورت ہزرگ تشریف فرماہیں۔ اورایک نوٹ بک میں پچھتم رفر مارہے ہیں۔ والدہ صاحبہ (ان کود کیھتے ہی بے اختیار پکاراٹھیں کہ میں اللہ تعالی پر قربان جاؤں! یہ نور تواس ہزرگ کا ہے) اور کمرہ میں داخل ہوکراُن کی پیٹھ کی طرف کھڑی ہوگئیں۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص کمرہ کے اندر آیا ہے۔ تو انہوں نے اپنا جوتا پہننے کے لئے پاؤں پلنگ سے نیچ اُتارے۔ گویا کمرہ کے اندر آیا ہے۔ تو انہوں نے اپنا جوتا پہننے کے لئے پاؤں پلنگ سے نیچ اُتارے۔ گویا کمرے سے چلے جانے کی تیاری کرنے گئے ہیں۔ والدہ صاحبہ نے عرض کی یا حضرت مجھے تمام عمر میں ہوئی جس قدر آج میں محسوس کررہی ہوں آپ تھوڑی دریتو اور عمر میں بھی اس قدر خوشی محسوس نہیں ہوئی جس قدر آج میں محسوس کررہی ہوں آپ تھوڑی دریتو اور تشریف رکھیں۔

چنانچہ وہ بزرگ تھوڑی دیر اور ٹھہر گئے (اور دریافت کیا کہ جبکہ تین قمری مہینوں میں تین بار زیارت کر چکی ہوتو کیا یقین نہیں آیا۔کیا اب بھی یقین حاصل ہوا ہے یا نہیں؟ تو والدہ صاحبہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کرعرض کی ۔

#### '' آمین ۔ الحمد للد مجھے یقین ہو گیا ہے۔''

جب حضورتشریف لے جانے گئے۔تو والدہ صاحبہ نے (جرأت کر کے حضور کا دامن تھام کر) دریافت کیا۔ یا حضرت! (مجھے بتا کے جائیں) اگر کوئی مجھ سے پُو چھے کہ تمہیں کون بزرگ ملے ہیں تو میں کیا بتاؤں؟' انہوں نے دائیں کندھے کے اوپر سے پیچھے کی طرف دیکھے کراور دایاں باز واُٹھا کر جواب دیا۔

> ''اگرآپ سے کوئی پو چھے کہ کون ملے ہیں، تو کہیں احمد ملے ہیں'' اِس پر والدہ صاحبہ بیدار ہو گئیں۔

''ہمارے ماموں صاحب بھی اس دن سالکوٹ ہی میں تھے۔(اور ساتھ کے کمرے میں سوئے تھے)والدہ صاحب نے اس رؤیا کا ذکران سے اور والدصاحب سے کیا۔ماموں صاحب نے فرمایا۔ یہ تو میرزا صاحب تھے۔والدہ صاحب نے کہا۔انہوں نے اپنا نام میرزا صاحب تو نہیں

بتایا، احمد بتایا ہے۔ (والدصاحب نے فرمایا۔ میر زاصاحب کا نام میر زاغلام احمد ہے اور ان کو کہتے ہی احمد بیں)۔ ماموں صاحب نے کہا۔ آپ دُعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر حق کھول دیگا۔ ہے بیخی احمد بیں )۔ ماموں صاحب نئیز تھا کہ والدہ صاحبہ کی خواہش تھی کہ جب بھی آئکھیں بند کریں تو بیہ خواب والے بزرگ آپ کونظر آئیں ۔ آپ کے بھائی اور آپ کے خاوند کبور ال والی مسجد میں خواب والے بزرگ آپ کونظر آئیں ۔ آپ کے بھائی اور آپ کے خاوند کبور ال والی مسجد میں تشریف لانے کی کوئی خبر نہ تھی ۔ لیکن درس کے بعد مسجد میں تارموصول ہوا کہ حضور اسی شب کو وار دست اللوٹ ہو نگے۔ چنا نچہ گھر آکر بھائی صاحب نے کہا۔ بہن ! مبارک ہو۔ آپاخواب پورا ہواکہ حضرت صاحب آج رات یہاں تشریف لارہے ہیں۔ اس رات آپ نے بھر روکیا میں ہوگیا حضرت صاحب آج رات یہاں تشریف لارہے ہیں۔ اس رات آپ نے بھر روکیا میں دیکھا کہ بعض سرم کوں پر سے گذر کروہ ایک مقف گلی کے نیچے سے ہوتی ہوئی ایک مکان پر پیچی ہیں اور اس کی پہلی منزل پر پھرانہی بزرگ کود یکھا۔ جن کو پہلی رات میں دیکھا تھا۔ اور خواب میں دیکھا تھی آب جوش سے بکاراً شمیں۔

'' میں اللہ کے قربان! بہتو وہی ہزرگ ہیں جن کو گذشتہ رات میں نے اپنے مکان پر دیکھا تھا۔'' اس ہزرگ نے آپ سے دریافت کیا کہ اتنی بار دیکھنے کے بعد بھی آپ کو یقین نہیں آیا؟ تو آپ نے عرض کی:۔

#### ''الحمدلله \_ ميں ايمان لا تي ہوں \_''

حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ ق والسلام ۲۷ را کتوبر۴۰ واء سیالکوٹ کے لئے قادیان سے روانہ

'' ' ' میری والدہ'' کے بیان میں الحکم پر چہ ندکور سے اضافہ کردیا ہے۔ البتہ متن میں (میری والدہ سے) یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور کی سیالکوٹ آمد کی پہلے کوئی خبر نہ تھی۔ اس کا صرف یہ مطلب ہوگا کہ حضرت چو ہدری صاحب گونلم نہ تھا۔ اور چو ہدری عبداللہ خال صاحب آپ کے برا در نبتی چونکہ موضع داتا زید کا میں رہتے تھے اس لئے ان کو بھی علم نہیں تھا۔ ور نہ الحکم میں مندرج کوا نف سفر میں درج ہے کہ حضور کی مخالفت میں ایک ہفتہ سے'' علماء کرام' سیالکوٹ میں مخالفا نہ شہیر کر رہے تھے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جبکہ حضور کی آمد کی وجہ سے نہ صرف مضافات سیالکوٹ بلکہ ملحقہ اضلاع سے بھی احباب جماعت نے لاز ما پہنچنا تھا۔ اتنا وسیع انتظام کیلخت وار د ہونے برنہیں ہوسکتا تھا۔ لاز ما آمد کے یہ وگرام کی پہلے ہی اطلاع ہوگی۔

ہوئے ۔ بٹالہ سے سینٹر کلاس اور تھر ڈ کلاس کے دو ڈیتے ریز روکرا لئے گئے تھے۔ جماعت سالکوٹ چا ہتی تھی کہ حضور کسی الیمی گاڑی میں وار دہوں جو دن کے وقت پہنچتی ہو۔لیکن حضور ؓ نے تبدیلی یروگرام منظور نہ فر مایا۔ بیر گاڑی غروب آفتاب کے بعد پہنچی ۔جبکہ لوگ اینے کاروبار میں سخت منہک ہوتے ہیں ۔ یا سارے دن کی محنت سے تھکے ہوتے ہیں ۔اور پھرایک ہفتہ سے علیاءلوگوں کو اٹیشن پر جانے سے منع کررہے تھے۔اور جو گیا اُس کی بیوی پرطلاق واقع ہوجائے گی ۔اوراس بارہ میں لوگوں سے اقر اراور حلف لئے گئے تھے۔لیکن اس فتو کی وغیرہ کی برواہ نہ کرتے ہوئے لوگ نہایت کثیر تعداد میں وہاں پنچے ۔انداز ہ ہے کہ بارہ پندرہ ہزار افراداشیشن سے فرودگاہ تک جمع تھے۔اور دوروبہ راستہ اور راستہ کی دوکا نوں اور مکا نوں کی چھتیں لوگوں سے اٹی ہوئی تھیں ۔انتظام کے لئے ڈیٹی کمشنر ۔ سیرنٹنڈنٹ پولیس نے پہلے سے پوراا نظام کررکھا تھا تا برنظمی نہ ہو۔ پلیٹ فارم یر جہاں ڈیتے کھڑے ہوئے وہاں سے لوگوں کو ہٹا کر سواری کی گاڑی لاکر حضور کو سوار کرایا گیا۔اسٹیشن پر جماعت کی طرف سے روشنی کا انتظام تھااور راستہ میں لوگوں نے چراغاں کر رکھا تھا۔حضورکھلی گاڑی میں بیٹھے فرود گاہ کی طرف تشریف لارہے تھے اور ہجوم ساتھ ساتھ دوڑا جارہا تھا۔اییا نظارہ پہلے کسی شخصیت کے لئے نہیں دیکھا گیا۔اوراللہ تعالٰی کی طرف سے ظاہر کیا گیا کہ جو شخص بیہاں گمنا می میں رہا۔اللہ تعالیٰ نے اُسے عزّ ت دے کرئس رفع مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔ 🏿 یہ ایک عجیب نظارہ حق و باطل کی شکش کا ہوتا ہے۔ باطل ایڑی چوٹی تک زور لگا تا ہے۔ لیکن حق ہی غالب آتا ہے۔ تابیخیال نہ کیا جائے کہ بیسب کچھا تفاقی طور پر ہوا۔ مخالفوں کوا دھر توجہ نہیں ہوئی ہوگی ۔انہوں نے بھی مخالفت میں پوری کوشش کی ۔خصوصاً ۲ را کتو بر کوان رستوں پر جہاں سے جلسہ گاہ کی طرف لوگوں نے جانا تھا۔ چار مقامات پرسیّد جماعت علی شاہ صاحب وغیرہ نا می نوعلاء کے وعظوں کا اشتہار دیا گیا۔اور جلسوں کا وقت بھی حضور ؑ کے جلسہ سے آ دھ گھنٹہ قبل رکھا گیا۔لیکن ان جلسوں میں دواڑھائی صد کی تعدا دمیں نہایت متعصب لوگ تھم سے اور جب حضور جلسہ گاہ کی طرف تشریف لے جاتے ہوئے ۔ جب ان کی کسی مجلس وعظ کے پاس سے گذرے تو علماء کرام گالیاں دیتے تھے اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ خبر دار! کوئی اس جلسہ گاہ میں نہ جائے ۔لیکن لوگ تھے کہ بھا گے جارہے تھے۔اورجلسہ گاہ میں ہرایک کی خواہش یہی تھی کہاسے قریب تر جگہ ملے۔ ہزار ہالوگوں نے جلسه سُنا ۔ کارخانہ سپورٹس ورکس کے مشہور مالک سردار گنڈ اسکھ او برائے نے جوجلسہ میں موجود

تھے۔ بعد میں بتایا کہ ہر مذہب وملّت کے سیالکوٹ کے اعلیٰ اور ذی علم طبقہ کے قریباً تمام افرا داس جلسہ میں شامل ہوئے اورا تنابرُ اا جمّاع یہاں تبھی کسی کی تقریر کے لئے جمعے نہیں ہوا۔ 🗓

حضور ۴ رنومبر کومرا جعت فر مائے قادیان ہوئے ۔ واپسی کے نظارہ کا نقشہ حضرت منشی محمد اسلمعیل صاحبؓ سالکوٹی ذیل کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

''ایک جا فظ سلطان نا می نے بد معاشوں کے مشورہ سے اپنے شاگر دوں کو جنہیں وہ قرآن مجید کرٹھا تا تھا۔ را کھاورا بنٹیں جھولیوں میں بھر نے کو کہا اور دوکا نوں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا۔ اس نے بید سمجھا کہ جس گاڑی کو ہم دونوں نے کپڑا ہوا ہے اورآ گے جو ہے مستورات کی ہے۔ اور ہمیں دھو کہ دینے کے لئے ایسا کیا ہوا ہے۔ چنا نچے جب حضور ٹی گاڑی گذر گی اوراس کے بعد خاد مات والی بند کا ٹری گذر رہی تھی۔ اسپران شریوں نے را کھاورا بنٹیں وغیرہ چھینکیں ۔ حضور ٹریل گاڑی میں سوار ہوئے تو اس پر بھی خشت باری کی ۔ چنا نچے گاڑی کا ایک شیشہ بھی ٹوٹ گیا۔ گاڑی روانہ ہونے کے بعد ہسسہ (ہم واپس جارہے تھے۔ دیکھا کہ دوبازاری عورتیں بلیٹ فارم پر بیٹی ہیں اورا کی کہ رہی ہوئے ۔ اپ مرزا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ پھر کہنے گی اگر ساتھ لے جائے تو جاتے ہی زہر دے ہے۔ ہائے مرزا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ پھر کہنے گی اگر ساتھ لے جائے تو جاتے ہی زہر دے دوں ۔۔۔ ہی کہ دوبان الدین صاحب کی دوکان میں پناہ دوں ۔۔ ہی کہ دوبان تک کہ پولیس پہنچی اور اس نے لوگوں کو منتشر آ دمی ہوئی ۔مولوی ساحب بھا گے اور شخ مولا بخش صاحب کی دوکان میں پناہ کی لیا۔ چندا کیدن کے بعد ۔۔۔ ہا فظ سلطان ۔۔۔ ہمان میں جو نیول سے ۔۔۔۔ مراکیا اور اس نے لوگوں کو منتشر کیا اور ان دونوں کے علاوہ طاعون ہی سے چند دن کے اندر اندر سلطان کے کنبے کو اندر کو سلطان کے کنبے کیا گھر گھر گھر گھر کیا گھر کی

جناب چومدری صاحب بیان کرتے ہیں:

'' دوسری صبح ہی والدہ صاحبہ نے والدصاحب سے اجازت طلب کی کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ والدصاحب نے اجازت دے دی۔لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ آپ دیکھ آئیں لیکن بیعت نہ کریں۔ میں بھی تحقیقات میں لگا ہوا ہوں۔ آخری فیصلہ اکٹھے سوچ کر کریں گے۔ والدہ صاحبہ نے کہا کہ اگر تو یہ وہی ہزرگ ہیں جنہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے تو پھر میں تو بیعت میں تا خیر نہیں کرسکتی۔ کیونکہ میں خواب میں افر ارکر چکی ہوں اور تا خیر سے میرا

عہد ٹوٹا ہے۔ (میں تو صرف زیارت کے لئے جارہی ہوں۔ ورنہ جب میں نے خواب میں آمین اور الحمد للہ کہا تھا۔ میری بیعت تو اُسی وقت ہو چکی تھی۔) اور اگریدوہ نہیں ہیں۔ تو پھرآپ تحقیقات کرتے رہیں میں بھی غور کرلوں گی۔ والدصاحب نے پھر سمجھانے کی کوششش کی کہ کوئی قطعی فیصلہ بغیر مزید مشورہ کے نہ کریں۔ (دیکھنا کہیں گھر میں کوئی اور جھگڑا نہ پیدا ہوجائے۔) اوریہ نصیحت کر کے کچہری چلے گئے۔

'' والدہ صاحبہ دو پہر کے کھانے کے بعد بصد شوق حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی فرود گاہ کی طرف (والدہ صاحبہ اور تائی صاحبہ کے ساتھ )روانہ ہوئیں۔رستہ اور مکان کی ہیئت سے والدہ صاحبہ نے پہچان لیا کہ بیوہی مکان (راستہ اور وہی ہزرگ ہیں۔اوراسی طرح ہرآ مدہ میں ٹہل رہے تھے اور کا بی ہر کچھتح مرفر مارہے تھے) جبیباانہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔

''جب والدہ صاحبہ حضرت سے موجود علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں شرف باریا بی کے لئے حضرت میں شرف باریا بی کے لئے حضرت میر حامد شاہ صاحب مرحوم کے مکان پر حاضر ہوئیں تو خاکسار بھی ایکے ہمراہ تھا (حضرت الم المومنین کی خدمت میں پیغام بھیج دیں کہ چود ہری نفر اللہ خال کے گھر سے آئے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں ۔حضرت امّ المومنین نے والدہ منشی شادی خان المعروف دادی صاحبہ کے ذریعہ حضرت صاحب کی خدمت میں پیغام بھیجا۔حضور نے پوچھا کہ بیعت کرنے ہیں یا زیارت کرنے ۔والدہ صاحبہ نے عرض کی کہ بیعت کرنی ہے ) حضور اُس وقت مکان کی حجیت پرتشریف رکھتے تھے اور غالبًا لیکچر سیالکوٹ کی تیاری میں مصروف تھے۔حضور نے کہلا بھیجا کہ تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے۔

'' تھوڑے ہی وقفہ کے بعد حضور تشریف لے آئے۔اور ایک بلنگ پر جو وسط صحن میں بچھا ہوا تھا،تشریف فرما ہوئے۔والدہ صاحبہ چند دیگر مستورات کے ساتھ ایک چو بی تخت پوش پر جواس بلنگ کے قریب دوگز کے فاصلہ پر بچھا ہوا تھا، بیٹھی تھیں۔ جب حضور بلنگ پرتشریف فرما ہوگئے۔تو والدہ صاحبہ نے عرض کیا۔'' حضور میں بیعت کرنا چا ہتی ہوں۔'' حضور ٹے فرمایا۔''بہت اچھا۔''اور والدہ صاحبہ نے بیعت کرلی۔ بیوفت ظہر کا تھا۔

''مکان پر واپس پہنچ کر والدہ صاحبہ نے مجھے کچھا چا ردیا اور کہا کہ بیہ حضرت اُم المومنین کی خدمت میں پہنچا دو۔ کیونکہ آپ نے اچار سے رغبت ظاہر کی تھی۔اور والدہ صاحبہ نے عرض کیا تھا کہ

ہمارے ہاں بہت عمرہ ا جارموجود ہے۔

''جب والدصاحب کی زیارت کے لئے گئے تھے؟''والدہ صاحبہ نے دریافت کیا۔''کیا آپ میرزا صاحب کی زیارت کے لئے گئے تھے؟''والدہ صاحبہ نے جواب دیا ۔''گئی تھی۔''والدہ صاحبہ نے سینہ پر ہا تھ رکھ کر کھی۔''والدہ صاحب نے پوچھا۔''بیعت تو نہیں کی ؟''والدہ صاحب نے کچھ رنج کا اظہار کیا۔والدہ کہا۔''الحمد للہ کہ میں نے بیعت کرلی ہے۔''اس پر والدصاحب نے کچھ رنج کا اظہار کیا۔والدہ صاحب نے جواب دیا کہ بیان کا معاملہ ہے۔اس میں آپ کی خفگی مجھ پرکوئی اثر نہیں کر سکتی۔اگر میں امر آپ کو بہت نا گوار ہے۔تو آپ جو چاہیں فیصلہ کردیں۔جس خدانے اب تک میری حفاظت اور یورش کا سامان کیا ہے، وہ آئندہ بھی کرے گا۔'آ

محترم چوہدری صاحب ہے آپ کی گفتگواوران کی بیعت سے قبل دونوں کا آپس میں سلوک جو رنگ اختیا رکر گیا۔وہ محترمہ کے اپنے الفاظ میں سُننے کے لائق ہے جس سے ظاہر ہے کہ ایمان استقامت کاموجب ہوتا ہے۔فرماتی ہیں:

''چوہدری صاحب کچہری سے واپس آئے تو حسب دستورالسلام علیم کہا۔اور حال دریافت کیا۔تو میں نے کہا کہ میں بفضلہ تعالی بیعت کرآئی ہوں۔انہوں نے کہا۔ کیا پچ مچ ؟ میں نے کہا کہ ہاں پچ مچ ۔ اللہ تعالی کے حکم سے اور رسول صلعم کی برکت سے ۔ تب چوہدری صاحب نے کہا کہ پھرآپ کا اور ہمارا خانہ جُدا۔ میں نے کہا کہ ہرایک نے جدا جدا خانے میں (گویا بعد وفات) جانا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہرایک نے جدا جدا خانے میں (گویا بعد وفات) جانا گے ۔ میں نے کہا کہ مرنے کے بعد سب نے الگ الگ رہیں گے۔میں نے کہا کہ مرنے کے بعد سب نے الگ الگ رہیں گے۔میں نے کہا کہ مرنے کے بعد سب نے الگ الگ حگمہ ہی رہنا ہوگا۔

یہ حال دی کھے کرمیری والدہ ڈرگئیں۔ میں نے کہا کہ آپ اِس بات سے نہ گھبرائیں کہا گریہ جھے گھر سے نکال دیں گے تو میں آپ پر بوجھ بن جاؤں گی۔ میں کسی پر بوجھ نہیں ہوں گی۔اللہ تعالی جنگل اجاڑ میں بھی جھے میری مقدر کی خوراک و پوشاک مہیا کرےگا۔ چودھری صاحب مرحوم پاس کھڑے سے۔انہوں نے بھی یہ بات سُن کی اور جیران سے کہ میں ان سے ڈرتی کیوں نہیں۔ مغرب کے وقت وہ وضو کر رہے سے ،خادم بستر بچھانے آیا تو اُنہوں نے اسے کہا کہ میرابستر ساتھ کے کمرہ میں کرنا۔خادم نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں بالا خانہ کے کسی کمرہ میں اپنا بستر نہیں رہنے دوں گی۔ کمرہ کی تبدیلی پر کیا اکتفا کرنا ہے منزل ہی تبدیل کرلیں۔ چوہدری صاحب بستر نہیں رہنے دوں گی۔کمرہ کی تبدیلی پر کیا اکتفا کرنا ہے منزل ہی تبدیل کرلیں۔ چوہدری صاحب

نے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ مُیں احمدی اور آپ غیراحمدی ہیں اس لئے ہم ایک دوسرے کو نہیں و کیھ سکتے ۔ بیسُن کر چو ہدری صاحب نے اپنی رائے تبدیل کر لی۔ گود کے بچّہ (اسداللہ خال) کوساتھ لے کر لیٹ گئی تو چو ہدری صاحب نے پوچھا کہ جمھے بھی بیعت والا واقعہ سُنا وَ کہ کس طرح گئے اور کس طرح بیعت کی ۔ تب میں نے ساری تفصیل بیان کی ۔ اور سوتے وقت خلاف عادت اپنا گئے اور کس طرح بیعت کی ۔ تب میں نے ساری تفصیل بیان کی ۔ اور سوتے وقت خلاف عادت اپنا چہرہ ڈھانکا نہیں تھا۔ آج کیا ہوا۔ مُیں نے کہا کہ آپ نے تو چہرہ بھی ڈھانکا نہیں تھا۔ آج کیا ہوا۔ مُیں نے کہا کہ آپ میں احمدی ہوں اور آپ غیراحمدی ہیں۔ میرادِل نہیں جا ہتا کہ چہرہ کھلار کھوں۔

میں چاردن حسب طریق چوہدری صاحب کی خدمت کرتی رہی ۔لیکن میں خوش ہوکرائن سے گفتگو نہ کرتی تھی ۔آپ چار راتیں قرآن شریف اور بخاری شریف کے مطالعہ میں مصروف رہے ۔اور چوتھے روز نماز فجر کے بعد جب گھر لوٹے تو بیعت کر کے لوٹے ۔اُس دن حضور نے قادیان واپس تشریف لے جانا تھا۔نماز سے واپس آکر چوہدری صاحب نے کہا۔السلام علیم ۔ مبارک ہو۔میں بیعت کرآیا ہوں ۔میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔اور اُسی وقت بطور شکر انہ فال ادا کئے۔خلافتِ ثانیہ کی بیعت بھی میں نے چوہدری صاحب سے گیارہ یوم قبل کی تھی۔ \*

حضرت چوہدری صاحب اپنی اہلیہ محتر مہ سے شکر رنجی میں بھی قرآن مجید و بخاری شریف پر چار اتیں غور کرتے اور حفرت میں موعود کی برکات سے مستفیض ہوتے رہے۔ اور بالآخر زمرہ کمبا یعین میں داخل ہوگئے۔ اور اس سے قبل قریب میں قریب سے حضرت اقد س کو گوردا سپور اور لا ہور میں دکھنے کا موقعہ پایا تھا اور اب آخری فیصلہ کرنے والے تھے۔ بلکہ اپنے دوست کے شکوک رفع کر انے کی خاطر رُکے ہوئے تھے تا اکھے فیصلہ کریں اور خوب پوری طرح متاثر تھے۔ اس لئے یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ احمدیت کو نالیند کرتے تھے۔ میں غور کر کے اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ ایمان مقصد حیات جا سکتا کہ آپ احمدیت کو نالیند کرتے تھے۔ میں غور کرکے اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ ایمان مقصد حیات جو میر ری صاحب خائف ہوں گے کہ ان کی رفیقہ کیات جو ان پڑھ ہیں کسی غلط فیصلہ پر نہ پہنچ جا کیں ۔ چو ہدری صاحب خود علوم ظاہری سے بہرہ ور تھے۔ اور بحر قانون کے شاور ہونے کے جا کیں ۔ چو ہدری صاحب خود علوم ظاہری سے بہرہ ور تھے۔ اور بحر قانون کے شاور ہونے کی باعث یہ بھتے ہوں گے کہ وہ حق و باطل میں پورے غور وفکر سے امتیاز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ لازماً اسی وجہ سے انہوں نے ابتدا میں اپنی اہلیہ صاحب کو بیعت سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے ہیں۔ لازماً اسی وجہ سے انہوں نے ابتدا میں اپنی اہلیہ صاحب کو بیعت سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے ہیں۔ لازماً اسی وجہ سے انہوں نے ابتدا میں اپنی اہلیہ صاحب کو بیعت سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے ہیں۔ لازماً اسی وجہ سے انہوں نے ابتدا میں اپنی اہلیہ صاحب کو بیعت سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے ہیں۔ لازماً اسی وجہ سے انہوں نے ابتدا میں اپنی اہلیہ صاحب کو بیعت سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے میں دین سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے میں دین سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے میں دین سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے میں دین سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے میں دین سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے میں دین سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے میں دین سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے میں دین سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے میں دین سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے میں دین سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے میں دین سے منع کیا ہوگا۔ لیکن اُن کے میں دین سے منع کیا ہوگا۔ لیکن کی اُن کے میں دین کی اُن کے میں دین کیا ہوگا۔ لیکن کی اُن کی دین کی دین کیا ہوگا۔ لیکن کی دین کی دین کی اُن کیا ہوگی کی دین کی دین کی دین کیا ہوگا۔ لیکن کی دین کیا

ہے بیان محترمہ کا اپنا لکھوایا ہوا۔ الحکم ۳۵ – ۱ – ۲۱ میں درج ہے۔ خاکسار مؤلف نے قدر ہے اختصار کے ساتھ یہاں درج کیا ہے۔

منع نہ ہونے پر چو ہدری صاحب کی حسّا سیت آڑے آئی ۔اس کا ذکرا پنے والد ماجد کے تعلق میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وبس لیکن آپ کی اہلیہ محتر مددین کے معاملہ کواپنے اور اللّہ تعالیٰ کے ما بین سمجھتی تھیں اور یہ درست تھا۔

علاوہ ازیں کوائف بالاسے بیامربھی روز روشن کی طرح واضح ہوگیا کہ چوہدری صاحب نے نہایت مخالف حالات کو دیکھتے ہوئے بھی احمدیت قبول کی ، بیآپ کی اعلیٰ درجہ کی جوانمر دی اور مردا نگی تھی ۔ ورندایک دنیا دار، جاہ طلب اور دُنیا کا پروانہ ہرگز ایسا کردار ظاہرنہ کرسکتا تھا کہ جس سے لوگ ناراض ہوں اور مقبولیت میں کمی واقع ہو۔

والده محتر مه کاالحب لله و البغض لله کانظاره آپ دیچه چکے ہیں۔عشق الہی میں ان کی ترقی کے متعلق جناب چوہدری صاحب رقم فرماتے ہیں:

''مکن ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام سیالکوٹ کے دوران میں والدہ صاحبہ کواس کے بعد بھی حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہو۔لیکن حضور کے سیالکوٹ سے واپس تشریف لے جانے کے بعد والدہ صاحبہ کو پھر کوئی موقعہ حضور گی حیات میں حضور گی زیارت کا میسر نہیں آیا۔ دراصل تو انہوں نے عہد اخلاص و وفارؤیا میں ہی باندھا پھر بیعت کے الفاظ میں اس کی تجدید کی اوراس کی ظاہری شہادت قائم کی اور پھر آخری سانس تک اُسے اس طریق سے نبا ہا کہ جیسے اس کا حق تھا۔ طاہری شہادت قائم کی اور پھر آخری سانس تک اُسے اس طریق سے نبا ہا کہ جیسے اس کا حق تھا۔ بیعت کے بعد ہر دِن جواُن پر چڑھا۔ بلکہ ہر لحظہ جوان پر گزرا۔ وہ ان کے ایمان اور اخلاص کی ترقی پر شاہد ہوا۔ان کا ایمان شروع ہی سے عشق کی جھلک اپنے اندر رکھتا تھا۔ اور رفتہ رفتہ اس عشق نے برشا مید ہوا۔ان کا ایمان شروع ہی سے عشق کی جھلک اپنے اندر رکھتا تھا۔ اور رفتہ رفتہ اس عشق نے اس قدر ترقی کی کہ انہیں ہر بات میں ہی اللہ تعالیٰ کا جلال اور قدرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فور اور مسیح موعود علیہ الصلاۃ و السلام کی صدافت نظر آتی تھی۔' سے

آپ فرماتی ہیں کہ:

'' مجھے کوئی تعلیم دینی یا دنیوی نہ دی گئی تھی۔اور تا حال ظاہری علوم مرقبہ سے بے بہرہ اور کوری ہوں۔ نہ کھوں۔ نہ کھوں۔ با بہمہ مجھے اپنے خالق (و) مالک حقیقی پر کامل ایمان نصیب رہا ہے۔اور نا دانی کی عمر سے میرا پختہ عقیدہ یہی چلا آیا ہے کہ بھی قدر تیں حضرت ربّ العالمین کو حاصل ہیں اور کوئی وُ وسری طاقت یا ہستی کو یہ قدرت واختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی کونفع یا نقصان بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچا سکے۔'

محترم چوہدری صاحب بیان کرتے ہیں:

'' بیعت کے بعد اُن کے عمل میں بھی جلد جلد تبدیلی ہوتی گئی۔اصل تربیت تو اُن کی اللہ تعالی نے رؤیا اور کشوف کے ذریعہ ہی جاری رکھی لیکن ظاہر میں بھی جب بھی کوئی تھم حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام یا حضور کے وصال کے بعد حضرت خلیفۃ اسسیح الا وّل رضی اللہ عنہ یا اُن کے بعد حضرت خلیفۃ اُسسیح الله عنہ یا اُن کے بعد حضرت خلیفۃ اُسسیح الله تعدی سے اس پر حضرت خلیفۃ اُسسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا اُن تک بہنے جاتا۔وہ فوراً مستعدی سے اس پر عمل پیرا ہوجا تیں۔اُن کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے طبیعت بالکل جاد ہوتا ہی نہیں تھا۔' آسی فرمائی تھی۔اُن کی طبیعت میں ان امور کے متعلق چون و چرا پیدا ہوتا ہی نہیں تھا۔' آس

## صالح اولاد:

ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے صالح اوراعلیٰ درجہ کی خادم دین اولا دینے وازا۔ جناب چوہدری محد ظفر اللہ خان صاحب صحابی ہیں اس لئے ان کا تذکرہ الگ کیا جارہا ہے۔ دیگر تینوں بھائیوں کو بھی خد مات سلسلہ کا موقعہ خوب ملا ۔ یامل رہا ہے۔ چوہدری شکر اللہ خاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسکہ کے امیر جماعت رہے۔ تقسیم ملک کے وقت اسلامی تعلیم کے مطابق آپ نے غیر مسلموں کی حفاظت کا کام بہترین رنگ میں کیا۔ اُور آج تک نہایت خلوص سے غیر مسلم اِس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقعہ پر آپ کے متعلق فر مایا:

'' چوہدری شکراللہ خاں صاحب .....سلسلہ سے دیوانہ وار محبت رکھتے تھے۔ان کی بیوی جو چوہدری بشیراحمد صاحب کی بہن ہیں ،احمدیت سے ایک والہانہ محبت رکھتی تھیں ۔اس لئے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی بھی حفاظت کرے گا، جبکہ ان کے بھائی بھی ہڑے تخلص ہیں ۔ کیونکہ ہم عصر لوگوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔' ﷺ

چوہدری عبداللہ خاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوقصور ۔ جمشید پورمیں بھی خدماتِ سلسلہ کے مواقع حاصل ہوئے۔ بعد تقسیم ملک بطور امیر جماعت کراچی نا قابلِ فراموش خدمات کی توفیق عطا ہوئی اوران کی زیر قیادت یہ جماعت صف اوّل میں شار ہونے گئی۔ اوران کی ہمدر دی خلائق اور مروّت کے نقوش لوحِ قلوب سے بھی محونہ ہوسکیں گے۔ محترم چوہدری اسداللہ خاں صاحب کو بطور قانونی مشیر، واردُن احمد یہ ہوسٹل اوراب سالہا سال سے لا ہور جیسی بڑی اور متاز جماعت اور

ضلع لا ہور کے امیر کے طور پر باحس طریق خدمات سرانجام دینے کا موقع مل رہا ہے۔ و ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء۔

#### چومدری محمد ظفرالله خال صاحب کی قبول احمدیت ورّوایات:

محترم چو ہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب کے تعلیمی کوا نُف سے قبل قارئین کرام آپ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کی زیارت ، قادیان میں آمد، بیعت وغیرہ کے کوا نُف آپ کے اپنے الفاظ میں پڑھیں ۔ فرماتے ہیں :

''میں ان دنوں سکول میں پڑھا کرتا تھا۔ لیکن مدرسہ کی پڑھائی کے علاوہ میرے والدصاحب قرآن کریم کے باتر جمہ پڑھنے کے لئے مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس بھٹے دیا کرتے تھے۔ اس دوران میں آ ہستہ آ ہستہ یہ چرچا ہونے لگا کہ میرے والدصاحب احمدیت کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ اور شائداحمدی ہوجائیں گے۔ جن مولوی صاحب کے ہاں میں قرآن کریم کا ترجمہ سکھنے کے لئے جایا کرتا تھا۔ ان کے شاگر دوں میں بھی بھی بے ذکر آ جاتا تھا اور دُوسرے طالب علم مجھے طنزاً کہا کرتے تھے کہ تمہارے والدصاحب مرزائی ہونے والے ہیں۔ میں اُن کو یہ جواب دیا کرتا تھا کہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ اس میں تو مکیں اپنے مولوی صاحب کے خیالات کی پیروی کروں گا۔ بنے والدصاحب کے خیالات کی پیروی کروں گا۔ اپنے والدصاحب کے خیالات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اپنے والدصاحب کے خیالات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اپنے والدصاحب کے خیالات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اپنے والدصاحب کے خیالات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اپنے والدصاحب کے خیالات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اپنے والدصاحب کے خیالات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اپنے والدصاحب کے خیالات کی پیروی نہیں کروں گا۔ پی

''شروع ستمبر ۱۹۰۴ء میں میرے والدصاحب مجھے اپنے ہمراہ لا ہور لے گئے۔ حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں لا ہور ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ ۳ رستمبر کے روز ان کا لیکچر میلا رام کے منڈوے میں ہوا۔ والد صاحب مجھے بھی اپنے ہمراہ وہاں لے گئے۔ میری عمراس وقت ساڑھے گیارہ سال کی تھی۔ لیکن وہ منظر مجھے خوب یاد ہے۔ مجھے سٹیج پر حضرت مسج موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی گرس کے قریب ہی جگہ مل گئی۔ اور میں قریباً تمام وقت آپ ہی کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا رہا۔ گومعلوم ہوتا ہے کہ میں نے لیکچر بھی توجہ سے سُنا ہوگا۔ یا کم سے کم بعد میں توجہ سے طرف دیکھا رہا۔ گومعلوم ہوتا ہے کہ میں نے لیکچر بھی توجہ سے سُنا ہوگا۔ یا کم سے کم بعد میں توجہ سے پڑھا ہوگا۔ یا کم سے کم بعد میں توجہ نے دیر سے بھے اس وقت سے مجھے اب تک یاد ہیں۔ لیکن میری توجہ زیادہ تر

<sup>🖈</sup> آپ نے قرآن مجید ناظرہ حضرت مولوی فیض الدین صاحبؓ امام مسجد کبوتر انوالی سیالکوٹ شہر سے پڑھا۔ (بحوالہ حیاتِ فیض صفحہ ۱۳ واا۔ بیان چو ہدری عبداللّٰہ خاں صاحبؓ مرحوم )

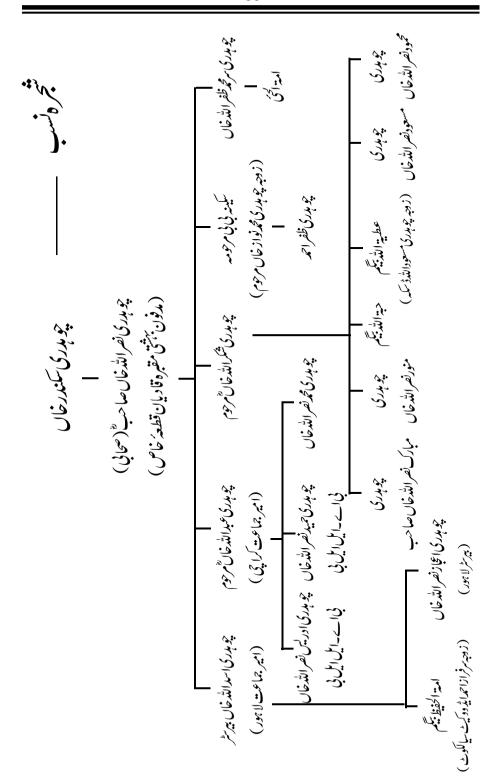

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی طرف رہی۔ آپ ایک آرام کری پرتشریف فرماتھے اور ایک سفید رومال آپ کے ہاتھ میں تھا۔جواکثر وقت آپ کے چہرہ مبارک کے نچلے ھتے ہر رکھار ہا۔

''میرے دل میں اس وقت کسی قتم کے عقائد کی تقید نہیں تھی۔ جواثر بھی میرے دل پر اسوقت ہوا۔ وہ بہی تھا کہ بیشخص صادق ہے اور جو بچھ کہتا ہے وہ بچے ہے۔ اور ایک الی محبت میرے دل میں آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی گئی کہ وہی میرے لئے حضور علیہ السلام کی صدافت کی اصل دلیل ہے۔ مئیں گواُس وقت بچے ہی تھالیکن اُس وقت سے لے کر اب تک مجھے کسی وقت بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑی۔ بعد میں متواتر ایسے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، جو میرے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہوئے۔ لیکن مئیں نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کوآپ کا چہرہ مبارک دکھے کرہی مانا تھا۔ اور وہی اثر اب تک میرے لئے حضور کے دعاوی کی صدافت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اِس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سارستمبر میں 19ء کے دن سے ہی احمدی ہوں۔

''اس تاریخ کے قریباً ایک ماہ بعد حضور سیالکوٹ تشریف لے گئے۔اور باوجوداس کے کہان دنوں مجھے آشوب چیشم کی تکلیف تھی۔ مُیں نے حضور ؓ کے سیالکوٹ کے قیام کا اکثر وقت حضور کی قیام گا اکثر وقت حضور کی قیامگاہ کے قریب ہی گز ارا۔ میرے والدصاحب نے انہی ایّا م میں حضور ؓ کی بیعت کی اور سلسلہ عالیہ احمد یہ میں داخل ہوئے۔ میری والدہ صاحبہ نے اپنے بعض رؤیا کی بناء پر میرے والدصاحب سے چنددن قبل بیعت کی تھی۔

''اس کے بعد جو پہلا واقعہ خصوصیت سے مجھے سلسلہ احمد میر کے متعلق یاد ہے، وہ حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کا ایک اشتہار ہے جو غالبًا فروری ۱۹۰۵ء میں شائع ہوا تھا۔ اور اس میں آپ کا الہام عَفَتِ الدِّیادُ وُ مَحِلُها وَ مُقَامُها درج تھا۔ بیاشتہار مَیں نے گر میں پڑھ کرسُنایا تھا۔ ہمر ''ستمبر ۱۹۰۵ء میں مَیں اپنے والدصاحب کے ہمراہ پہلی دفعہ قادیان آیا۔ اور ہم اس کو گھڑی میں گھر سے جو صاحبز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب کے مکان کے جنوب مشرقی کونہ میں بیت المال کے دفاتر کے بالمقابل ہے۔ ان ایا م میں حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام ظہر وعصر کی نمازوں کے بعد پچھو فت کے لئے مسجد مبارک کی چھوٹی کو گھڑی میں جس میں حضور علیہ الصلاق والسلام خود نمازادا بعد پچھو فت کے لئے مسجد مبارک کی چھوٹی کو گھڑی میں جس میں حضور علیہ الصلاق والسلام خود نمازادا بعد پچھوٹی کو گھڑی میں جس میں حضور علیہ الصلاق والسلام خود نمازادا ہے۔

فرمایا کرتے تھے۔تشریف بھی رکھا کرتے تھے۔اور پچھع صهسلسله کلام جاری رہا کرتا تھا۔مُیں ان مواقع پر ہمیشه موجودر ہتا تھا۔ صبح آٹھ نو بجے کے قریب حضور با ہرسیر کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے اکثر اوقات مُیں بھی دیگرا حباب کے ساتھ حضور کے پیچھے چیلا جایا کرتا تھا۔

'' حضرت خلیفۃ اُمسے الاوّل ان دنوں علاوہ مطب کے کام کے اس کمرہ میں جہاں اب حکیم قطب الدین صاحب کا مطب ہے ۔ مثنوی مولا ناروم کا درس دیا کرتے تھے۔ مجھے اپنے والدصاحب کے ہمراہ آپ کی صحبت کا بھی ان ایّا م میں موقعہ ملتار ہا۔ مجھے خوب یا دہے کہ بعض دفعہ اس درس کے دوران میں کوئی آ دمی آ کر کہد دیتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام با ہرتشریف لائے ہیں۔ تو یہ سُنتے ہی حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ ، درس بند کر دیتے اور اُٹھ کھڑے ہوتے اور چلتے چلتے گھڑی کا بیٹنے کی کوشش کے نتیجہ میں اکثر آپ کے بُوتے گیا گھڑی باند ہے جاتے اور بُوتا کیہنے کی کوشش کرتے ۔ اِس کوشش کے نتیجہ میں اکثر آپ کے بُوتے کی ایڑیاں دب جایا کرتی تھی ۔ جب آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کی مجلس میں تشریف کی ایڑیاں دب جایا کرتی تھی ۔ جب آپ حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو جب تک حضور آپ کو مخاطب نہ کرتے ، آپ بھی نظراً ٹھا کر حضور کے چرہ مبارک کی طرف نہ در کھتے ۔

''اس کے بعد ۱۹۰۵ء اور ۲۰۹۱ء اور ۲۰۹۱ء کے سالانہ جلسوں میں بھی شمولیت کا مجھے موقعہ ملا۔ ان ایّا م میں سالانہ جلسے مسجد اقصلی میں ہوا کرتے تھے۔ ستمبر ۲۰۹۱ء اور ۲۰۹۱ء میں قادیان آکر رہنے کا بھی مجھے موقعہ ملا۔ ۲۰۹۱ء یا ۲۰۹۱ء کے ستمبر کا ذکر ہے کہ میر بے والدصاحب اور ممیں سید حامد شاہ صاحب شمر حوم اور ڈاکٹر مرز ایعقوب بیگ صاحب مرحوم کے ہمراہ اس کو ٹھڑی میں ٹھر بے تھے جومسجد مبارک کے پہلو میں ہے۔ اور جس میں سے گذر کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام تشریف لاتے تھے۔ ہو اُن وِنوں مولوی محملی صاحب کا دفتر ہوا کرتا تھا۔ اور شام کا کھانا مسجد مبارک میں بیٹھ کر کھاتے تھے۔ ہو اُن وِنوں مولوی محملی صاحب کا دفتر ہوا کرتا تھا۔ اور شام کا کھانا مسجد مبارک کی حجیت پر کھایا کرتے تھے۔ ہ

''ایک دن دو پہر کے وقت ہم مسجد مبارک میں بیٹھے کھانا کھار ہے تھے کہ کسی نے اس کھڑ کی کو

☆ زیرعنوان''ہفتہ قادیان''مرقوم ہے۔''اس ہفتہ میں چوہدری نصراللہ خاں صاحب وکیل اور چوہدری نصراللہ خاں صاحب وکیل اور چوہدری محمدامین صاحب وکیل حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔'' (بدر۵۰/۹/۱۸) زیر''اخبار قادیان''بدر۲۷۹/۹/۱۸ میں اس ہفتہ قادیان آنے والوں میں بھی آپ کا اسم گرامی موجود میں اور کا اسم کرامی موجود میں اس ہفتہ قادیان آنے والوں میں بھی آپ کا اسم گرامی موجود میں اس میں بھی آپ کا اسم گرامی موجود میں اس میں بھی آپ کا اسم گرامی موجود میں بھی آپ کا اسم کر اسم

کھٹکھٹایا جو کوٹھڑی سے مسجد مبارک میں کھلتی تھی۔ مُیں نے دروازہ کھولاتو دیکھا کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام خودتشریف لائے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک طشتری ہے۔ جس میں ایک ران کھٹے ہوئے گوشت کی ہے۔ وہ حضور نے مجھے دے دی اور حضور خود واپس اندرتشریف لے گئے اور ہم سب نے بہت خوشی سے اسے کھایا۔ اور شفقت اور محبت کا اثر اب تک میرے دِل میں ہے اور جب بھی اس واقعہ کو یا دکرتا ہوں تو میر ادِل خوشی اور فخر کے جذبات سے لہریز ہوجا تا ہے۔

''انہی ایّا م میں ایک دن کا ذکر ہے کہ مکیں مسجد مبارک کے پنچے کی گلی میں سے گذرر ہاتھا۔ دویہر کا وقت تھا۔ غالبًا دوپہر کے کھانے کے بعداورظہر کی نماز سے قبل ۔مَیں نے دیکھا کہ حضورا پنی ڈیوڑھی سے باہرتشریف لائے ہیں ۔حضوراس وقت بالکل ا کیلے تھے۔لباس وہی تھا۔ جوحضور عام طور پر پہنا کرتے تھے۔سوائے اس کے کہ سر پرصرف رومی ٹو بی تھی اور عمامہ نہیں تھا۔اور گلے میں کوٹ بھی نہیں تھالیکن ہاتھ میں چھڑی تھی ۔اور گرتے کا ایک حسّہ لباس کے کسی دوسرے حسّہ کے ساتهها تک کر ذرا اُونچاره گیا تھا۔اور وہاں سے تھوڑا ساحتیہ بدن مبارک کا نظر آر ہاتھا۔ آ پ اس گلی میں تشریف لے گئے جومسجداقصلی کو جاتی ہے۔صاحبز ادہ مرزا بشیراحمدصا حب کے مکان کے مغرب کی طرف جومکان ہے۔اس کا کچھ حصہ ان دنوں زیرتغمیرتھا۔حضور اس کا ملاحظہ فر ماتے رہے۔ میں بھی کچھ فاصلہ پر پیچھے پیچھے چلتا گیا۔دل میں پہخوف بھی تھا کہ اگر حضور دیکھے لیں تو شاید پسند نہ فر ما ئیں کہ کیوں یہ پیچھے آر ہاہے۔لیکن دل یہ بھی بر داشت نہیں کرسکتا تھا کہ حضور کود مکھنے کا ایک موقعہ ہاتھ سے جانے دیا جائے۔ چندمنٹ حضور نے مکان کاملا حظہفر مایا۔اس وقت معماراورمز دور بھی غالبًا کھا نا کھانے گئے ہوئے تھے اور کوئی نگران تغمیر بھی موجود نہیں تھا۔حضور خود ہی چند منٹ تک اِ دھراُ دھر دیکھتے رہے۔اور پھرجس راستہ ہے آئے تھے،اسی راستہ سے واپس تشریف لے گئے ۔ ''مغرب کی نماز کے بعد حضرت خلیفۃ اُسیعؓ الاولؓ جلد ہی کھانا کھانے سے فارغ ہوکرمسجد مبارک کی حیت پرتشریف لے آیا کرتے تھے اورعشاء کی نمازتک و ہیں تشریف رکھا کرتے تھے۔ بیہ صحبت بھی بہت پُرلطف ہوا کر تی تھی۔

''صاجز ا دہ مرزا مبارک احمر صاحب مرحوم کی بیاری کے دوران میں بھی میں قادیان ہی میں ما میں ہیں عام نے صاحب مرحوم کی بیاری کے دوران میں بھی مقبرہ میں لے حاضر تھا اور ان کی وفات کے وفت بھی بہیں موجود تھا۔ چنا نچہ ان کے جنازہ کو بہتی مقبرہ میں لے جانے کے لئے ڈھاب کے ایک حصّہ پر عارضی پُل بنانا پڑا تھا۔ اُس پُل کے بنانے میں زیادہ تعلیم

الاسلام ہائی سکول کے لڑکوں کا حصّہ تھا۔اور جمھے یا د پڑتا ہے کہ میں بھی اس کام میں اُن کے ساتھ شامل ہوا تھا۔اور بعد میں صحر ادہ صاحب کے جنازہ میں بھی شامل ہوا۔ جنازہ کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام قبر سے تھوڑے فاصلہ پر بیٹھ گئے اور صاحبزادہ صاحب مرحوم کے متعلق این الہا مات اور پیشگوئیوں کا ذکر فرماتے رہے۔ﷺ

''ک ۱۹۰۶ء کے جون یا جولائی میں حضرت خلیفہ کمسے اوّل رضی اللہ عنہ نے ایک کارڈ میر کے والدصاحب کولکھا۔ جس کامضمون صرف اتنا ہی تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی اب بیعت کرادیں۔ میں نے وہ کارڈ پڑھ لیا۔ اور شاید والد صاحب کو بھی بیعلم ہوگا کہ وہ کارڈ میری نظر سے گذر چکا ہے۔ انہوں نے اس بات کا مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور نہ مجھ سے خصوصیت سے کہا کہ تم بیعت کرلو۔ لیکن بیان کویقینی طور پر علم تھا کہ میں خدا تعالی کے فضل سے ہررنگ میں احمدی تھا۔ جب ستمبرے ۱۹۰۹ء میں مئیں والدصاحب کے ساتھ قادیان آیا تو حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کے اس ستمبرے 19 ء میں مئیں والدصاحب کے ساتھ قادیان آیا تو حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کے اس میں مئیں نے خود ہی ایک دن حضرت می موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر اور بید ۱۷ ارسمبرے 19 کا دن تھا۔ \*اسی سال مئیں نے انٹرنس کا امتحان پاس کیا تھا۔ اور گورنمنٹ کی اور بید ۱۷ ہور میں داخل ہو چکا تھا۔ چنا نچے مئی ۱۹۰۸ء میں جب حضرت میں موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا مجھے شرف حاصل ہوتا تھا۔

'' ۲۶ مرئی ۱۹۰۸ء کو دو پہر کے وقت مکیں اپنے کمرہ ہوسٹل میں سویا ہوا تھا کہ شخ تیمور صاحب بڑی جلدی اور گھبرا ہٹ کے ساتھ تشریف لائے اور میرے یا وَں کو ہلا کر کہا کہ جلدی اٹھوا ور میرے کمرہ میں آؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام فوت ہوگئے ہیں۔ چنا نچہ مکیں فوراً اُٹھ کراُن کے کمرہ میں گیا۔ اور ہم نے کالج اور ہوسٹل سے چھٹی وغیرہ لینے کا انتظام کیا تا کہ حضور کے جنازہ کے ساتھ ہی ساتھ قادیان جاسکیں۔ بیانتظام کر کے ہم احمد بیبلڈنگس پہنچ گئے۔ اور پھر حضور کے جنازہ کے ساتھ ہی

 <sup>⇒</sup> تاریخ وفات صاحبزادہ مبارک احمد صاحب ۱ ارسمبر ۱۹۰۷ء ۔ ان کی زندگی کے تمام حالات جلداوّل میں جمع کردیئے گئے ہیں ۔

<sup>\*</sup> اس سال صرف بدر میں مبائعین کے اساء شائع ہوتے رہے ۔لیکن آپ کا نام وہاں موجود نہیں ۔ جس سے ظاہر ہے کہ بیرفہرست مکمل نہیں ۔

قادیان آئے۔اس موقعہ پرمکیں غالبًا دودن قادیان گھہرااور حضرت خلیفۃ امسے اوّل رضی اللّہ عنہ کی بیعت کرنے کے بعد لا ہور واپس چلا گیا۔ان ایّا م کے احساسات اور قلبی کیفیات کاسپر دقلم کرنا میرے جیسےانسان کے لئے مشکل ہے۔''۔\*

### تعليمي حالت:

سیالکوٹ سے میٹرک پاس کر کے آپ نے بی،اے (آنرز) گور نمنٹ کالج لا ہور سے پاس کیااورانگلتان سے قانون کی سند حاصل کی ۔ قرآن مجید ناظرہ آپ نے حضرت مولوی فیض الدین صاحبؓ امام مسجداحمد یہ کبوتر انوالی سے اس مسجد میں پڑھااور ترجمہ کا اکثر حصّہ حضرت والدصاحبؓ سے ۔

کے تعلیمی کوا کف آپ کی قلم سے سُنئے ۔ والدہ ماجدہ سے آپ کی محبت ،اوران کی مثالی اطاعت ہمارے لئے سبق آ موز ہے۔ آپ فرماتے ہیں :۔

''والدہ صاحبہ کا دِل نہایت ہی نرم اور شفق تھا۔اور خاص طور پر خاکساراس شفقت کا مورد تھا۔ پچھتو اس لحاظ سے والدہ صاحبہ کو خاکسار کے ساتھ خاص اُنس تھا کہ پانچ بچوں کی وفات کے بعد خاکسار کواللہ تعالی نے رُشد تک پہنچنے کی مہلت عطافر مائی۔اور پچھاس وجہ سے کہ چھوٹی عمر میں ہی خاکسار کوآشوب چشم کا عارضہ ہوگیا۔اور اس کی کیفیت یہ ہوگئی کہ دس سال کی عمر سے لے کر سولہ سال کی عمر تک گرمیوں میں خاکسار بہت کم با ہر نکل سکتا تھا۔اور بعض دفعہ ہفتوں اندھیرے کمرے میں گزار نے پڑتے تھے۔اس تمام عرصہ میں والدہ صاحبہ اکثر خاکسار کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔اس میں گزار نے پڑتے تھے۔اس تمام عرصہ میں والدہ صاحبہ اکثر خاکسار کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔اس طرح خاکسار کوائن کی صحبت بھی خصوصیّت سے میسر آتی رہی۔اور پھر ُول را بدل رہیست 'کے ماتحت خاکسار کو بھی معمول سے ہوھ کر اُن کے ساتھ مخبّت ہوتی گئی۔ یوں تو اُن کا دِل مخبّت اور شفقت کا ایک جاری چشمہ تھا۔ جوا پنے اور پرائے کا امتیاز نہ جانتا تھا۔اور اپنے تمام متعلقین اور خصوصیّت سے بین تمام اولا د کے ساتھ تو اُنہیں مخبّت کا گہر اتعلق تھا۔لیکن خاکسار کے اور والدہ صاحبہ کے درمیان جورشتہ تھا۔اُس کی کیفیات کو ہمارے دو دِل ہی جانتے تھے۔

 <sup>☆</sup> جنازہ مبارک کے ہمراہ ریل پر لا ہور سے روانہ ہونے والے خدّ ام میں سے بعض کے اساء جو مرقوم ہیں،ان میں''مسٹر تیمور''اور'' ظفراللہ'' بھی شامل ہیں۔

''والدہ صاحبہ کو ہرعزیز سے جدائی بہت شاق گذرتی تھی۔لیکن خاکسار سے جُدائی کا ہرداشت کرنا انہیں بہت دشوار ہو جایا کرتا تھا۔ ۱۹۰ء میں جب خاکسارانٹرنس کا امتحان پاس کر کے گورنمنٹ کا لج لا ہور میں داخل ہوااور پہلی دفعہ لمبے عرصہ کے لئے گھر سے با ہرر ہنا پڑا تو والدہ صاحبہ نے اصرار کیا کہ میں ہر ہفتہ اُن کی خدمت میں حاضر ہوا کروں ۔لیکن چونکہ ہر ہفتہ لا ہور سے یا اصرار کیا کہ میں ہر ہفتہ اُن کی خدمت میں حاضر ہوا کروں ۔لیکن چونکہ ہر ہفتہ لا ہور سے سیالکوٹ جانا مشکل تھا۔اس لئے خاکسارا وسطاً ہر دوسرے ہفتہ اُن کی خدمت میں حاضر ہوجایا کرتا تھا۔ ہر دفعہ واپس جاتے وقت تاکید فرمایا کرتی تھیں کہ لا ہور پہنچتے ہی اپنے بخیریت لا ہور پہنچ جانے کی اطلاع دینا۔

'' خاکسار پر اُنہیں مُسنِ ظن بھی تھا۔ ۱۹۱۰ء کی گرمیوں کی تعطیلات میں خاکسار بی۔ اے کے امتحان کی تیاری کے لئے ایبٹ آباد چلا گیا۔ تعطیلات کے آخری ہے میں رمضان کا مہینۃ آگیا۔ جب خاکسار تعطیلات کے آخری ہے میں رمضان کا مہینۃ آگیا۔ جب خاکسار تعطیلات کے آخر میں سیالکوٹ والیس پہنچا تو والدہ صاحبہ نے خاکسار سے کہا کہ تمہارے والد تو قیاس کرتے تھے کہ تم نے روز نے نہیں رکھے ہوں گے۔لیکن میں باصرار کہتی رہی کہ میرے بیٹے نے ضرور روز برکھے ہوں گے۔اب بتا ؤ۔ہم دونوں میں سے کس کا قیاس درست تھا۔ میں نے طرف کی کہ آپ کا قیاس درست تھا۔ میں نے اللہ تعالی کے فضل سے تمام روز برکھے ہیں بلکہ آج بھی باوجود سفر کے میراروزہ ہے (اس وقت خاکسار کی عمر کا سال تھی۔ ابھی خاکسار پر بیرواضح نہیں تھا کہ سفر کے دن رمضان کا فرض روزہ نہیں رکھنا چا جیئے )۔

''ااواء میں خاکسار نے بی ۔اے کا امتحان پاس کیااور والدصاحب کی بیخواہش ہوئی کہ خاکسارکو مزید تعلیم کے لئے انگلتان بھیجا جائے۔ان کی ہدایت کے ماتحت خاکسار نے حضرت خلیفۃ اسے اوّل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عریفہ کھااور والدصاحب کی خواہش کے مطابق انگلتان جانے کے لئے حضور سے اجازت طلب کی ۔حضور نے ہدایت دی کہ والدصاحب اور خاکسار دونوں استخارہ کریں ۔استخارہ کے بعد اگر طبیعت میں اطمینان ہوتو خاکسار انگلتان چلا جائے ۔ چنا نچہ ہم دونوں نے استخارہ کیا۔اور کوئی امر مانع نہ پاکر خاکسار نے والد صاحب کی ہدایت کے ماتحت انگلتان کے سفر کی تیاری شروع کردی۔

'' والدہ صاحبہ کو خاکسار ہے اس قدر کمبی جُدائی گوارا نہ تھی۔اور اُن کی بیہ خواہش تھی کہ کوئی ایبا فیصلہ خاکسار کی آئندہ تعلیم کے متعلق ہو جائے جس کے نتیجہ میں خاکسار کواتنا لمباسفر نہ اختیار کرنا پڑے۔اور نہ والدہ صاحبہ سے اس قدر لمباعرصہ الگ رہنا پڑے ۔لیکن جب فیصلہ ہوگیا تو آخر انہیں بھی اس پر رضا مند ہونا پڑا۔ گواُن کی رضا مندی بادلِ نخواستہ ہی تھی۔اگست ۱۹۱۱ء کے آخر میں خاکسار سیالکوٹ سے روا نہ ہوا۔ والدصاحب، والدہ صاحبہ اور ما موں صاحب بھی ہمراہ تھے۔اوّل تو ہم سب قادیان حاضر ہوئے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ والدہ صاحبہ کے قادیان حاضر ہونے کا پہلاموقعہ تھا۔اوراس موقعہ پر حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کے مکانات کود کھے کروالدہ صاحبہ نے بہجان لیا کہ یہی مکانات اُنہوں نے اپنے ایک رؤیا میں دیکھے تھے۔اوراس سفر کے متعلق اتفاق بھی الیا ہوا کہ ہم سیالکوٹ سے نجر سے بچھ پہلے روانہ ہوئے اورعصر کے وقت قادیان پنچے۔ جو والدہ صاحبہ کے سات سال قبل کے رؤیا کے مین مطابق تھا۔

ہم ایک دن ہی قادیان گھرے۔اس موقعہ پر مجھے یاد ہے کہ حضرت ام المومنین ..... نے کمال شفقت سے ہم سب کے لئے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا۔ وُ وسرے دن ہم سب لوگ امرتسر تک اسم سے کھانا تیار کیا۔ وُ وسرے دن ہم سب لوگ امرتسر تک اسم سے کھانا تیار کیا۔ وُ وسرے دن ہم سب لوگ امرتسر تک والد صاحب کے ہمراہ جمبئی کی طرف رونہ ہوا۔ جمبئی سے والد صاحب خاکسار کے جہاز پر سوار ہو جانے کے بعد واپس سیالکوٹ تشریف لے گئے۔خاکسار نے بعد میں سُنا کہ امرتسر سے روانہ ہوتے ہی والدہ صاحبہ کوغش آگیا۔اور سیالکوٹ تک کے سفر کا اکثر حصّہ اُن کا اسی حالت میں گزرا۔

''اکثر فرما تیں کہ اُن دِنوں جومیری کیفیت تھی۔اُس کا اِس سے اندازہ کرلوکہ تمہارے چلے جانے کے دو چارروز بعد جب تمہارے والد کے سیالکوٹ واپس پہنچنے کا دن آیا۔تو تمہاری دادی صاحبہ نے جواُن دنوں سیالکوٹ ہی مقیم تھیں،کہنا شروع کر دیا:

''الحمدللدآج ميرابيڻاوا پس گھر پہنچ جائے گا۔''

اُن کے ایک دفعہ ایسا کہنے پر تومئیں خاموش رہی لیکن جب اُنہوں نے تھوڑے تھوڑے وقفہ پر دوتین دفعہ ایسا کہا تو میں نے اپنی وحشت میں اُن سے کہد دیا:

'' پھوپھی جان آپ کیوں بار بارا پنی بے تا بی کا اظہار کر رہی ہیں ۔آپ کا بیٹا کہیں سمندر پار نہیں گیا۔اگرآج نہیں آئے گا تو کل آ جائے گا۔''

فر ماتی تھیں کہ مَیں جباس واقعہ کو یا دکر تی ہوں توایک ندامت سی محسوں کرتی ہوں کہ مَیں نے کیوں ایسا کہا۔لیکن یہ فقرہ بے اختیاری میں میرے مُنہ سے نکل گیا۔ ''انگلستان میں خاکسار کے قیام کا عرصہ والدہ صاحبہ کے لئے بہت ہی پریشا نی کا زمانہ تھا۔خاکسارتو اتنا ہی کرسکتا تھا کہ ہر ڈاک میں با قاعدہ خط لکھتار ہتا۔ چنانچہ اِس میں خاکسار نے اس تمام عرصہ میں بھی ناغزہیں ہونے دیا۔

''انگلتان جانے کے وقت خاکسار کی عمر اٹھارہ سال کی تھی۔ وہاں پہنچ کر جب طبیعت میں جُدائی کا احساس پَیدا ہوا۔ اور والدین کی شفقت کا حقیقی اندازہ ہونے لگا تو خاکسار کے دِل میں بھی ایپ والدین کے لئے ایک نئی محبّت پیدا ہوگئی اور متواتر ترقی کرتی گئی۔ چنانچہ ایک موقعہ پر خاکسار نے والدہ صاحبہ کی خدمت میں خصوصیت سے ایک عہد کے طور پر لکھا کہ میں آپ کے لئے محبّت کا ایک بحرِ بے پایاں اپنے ساتھ لاؤں گا اور بیجذ بہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس میں انشاء اللہ بھی محبّت کا ایک بحرِ بے پایاں اپنے ساتھ لاؤں گا اور بیجذ بہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس میں انشاء اللہ بھی کی نہیں آئے گی۔ اس عہد کے اظہار کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدہ صاحبہ کو بچیس برس اور زندگی عطاء فر مائی۔ عطافر مائی اور خاکسار کواپنے فضل اور رخم سے اس عہد کے پورا کرنے کی توفیق عطاء فر مائی۔ فائد کے مُدُد للہ عَلیٰ ذَالِک۔

''اب جبکہ وہ اپنے مولا کے حضور چلی گئی ہیں۔اور ہمارے درمیان ظاہری اور عارضی جُدائی ہو گئی ہے۔میرے دل کی تو وہی کیفیت ہے۔ بلکہ مخبّت اور حسرت نے مل کرایک عجیب نئی کیفیت پَیدا کر دی ہے۔اُن کے احساسات کاعلم اللّہ تعالیٰ کو ہے۔

خاکسارا بھی تعلیم کے سلسلہ میں انگلتان ہی میں مقیم تھا کہ آخر جولا کی ۱۹۱۴ء میں یورپ میں جنگ چیٹر گئی۔اور شروع اگست میں انگلتان بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ جنگ کی وجہ سے آمدور فت کے سلسلہ میں بعض رکاوٹیس پیدا ہو گئیں اور ہندوستان اورانگلتان کے درمیان ڈاک کے آنے جانے میں بھی ایک ہفتہ کا وقفہ بڑھ گیا۔والدہ صاحبہ پہلے تو جنگ کی خبروں سے ہی گھبرائی ہوئی تھیں۔ جب ڈاک میں تو قف ہوجانے کی خبرسنی تو غش کھا کر گرگئیں۔والدصاحب پہلے ہی اُن کے احساسات کا بہت خیال رکھتے تھے اور اُنہیں تسلّی دیتے رہتے تھے لیکن اب اور بھی زیادہ احتیاط کرنے گئے۔

'' فرماتے کہ جنگ شروع ہوجانے سے لے کرتمہاری واپسی تک تین مہینہ کا عرصہ میرے لئے پہلے تین سالوں سے بڑھ کرمشکل ہو گیا۔تمہاری والدہ کی بیقراری کو دیکھے کر مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا تمہیں انگلستان جھبنے میں مکیں کسی جرم کا مرتکب ہوا ہوں۔آخر اللہ تعالی اپنے فضل سے تمہیں بخیریت واپس لے آیا تو تمہاری والدہ کی جان میں جان آئی اور میری جان بخشی ہوئی۔'' اللہ میں جن میں جن میں دعور ت مولا ناغلام رسول صاحب را جیکی تحریفرماتے ہیں:
''حضرت سید ناخلیفۃ المسے اوّل رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں جب آپ لنڈن میں بیرسٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے جانے گے ۔اور حضرت خلیفۃ المسے اوّل رضی اللہ تعالی عنہ کی فدمت میں بھی ملا قات کے لئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ممیں لندن جا رہا ہوں۔حضور دُعا فرماویں کہ اللہ تعالی مجھے کا میاب فرماوے اور بانیل مرام واپس لائے ۔حضرت اُنے چو ہدری ظفر اللہ خال صاحب کو عندالملا قات بطور نصیحت فر مایا کہ آپ لندن جارہے ہیں۔لندن شہر دنیا کی زیب وزینت اور خوبصور تی کے لحاظ سے جاذب نظر مناظر کے لحاظ سے مصر سے بھی بڑھ کر سُنا جا تا نہے۔ آپ ہرضج سورہ یوسف کی تلاوت کر لین ہا سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔دوسرے کسی شہر میں سب کے سب لوگ شرر نہیں ہوتے ۔شریف طبقہ کے لوگ بھی ضرور ہوتے ہیں۔اس لئے تعلقات اور نشست و برخاست کے لئے شرفاء کا انتخاب مفیدر ہے گا۔

چنانچہ آپ نے جب لنڈن میں جا کرتعلیم کا سلسلہ شروع کیا توخواجہ کمال الدین صاحب بھی ووکنگ مسجد میں قیام رکھتے تھے اور تبلیغی سلسلہ میں کچھ کا م بھی کرتے تھے۔ چوہدری ظفر اللہ خال صاحب قریباً ہرروز صبح کے وقت سورۃ یوسف بعد نماز صبح تلاوت فرمایا کرتے اور بیرسٹری کی تعلیم تک لندن کے قیام کا زمانہ آپ نے ایسے طور سے گزارا کہ ایک دفعہ خواجہ کمال الدین صاحب نے چوہدری ظفر اللہ خال صاحب کی تقولی شعاری اور نمونہ اتقاء سے بحد کمال متاثر ہوکر حضرت محترم چوہدری نظر اللہ خال صاحب کو جو چوہدری ظفر اللہ خال صاحب کو جو چوہدری ظفر اللہ خال صاحب کے والدیز رگوار تھے۔ وہاں لندن سے خطالکھا کہ لندن شہراس وقت اپنی زیب وزینت اور منظر دکش اور حسن دار باسے مصر بلکہ مصر سے بھی ہڑھ کر ہے اور ظفر اللہ خال اس میں یوسف کے اتفاء اور تقولی شعاری کی مثال میں یا یا جاتا ہے

حیاتِ قدی صفحہ ۱۰- بعد میں جبکہ چو ہدری صاحب وائسرائے کی کونسل کے ممبر تھا اُن دنوں حضرت مولا نا راجیکی صاحب نے خواب دیکھا کہ حضرت چو ہدری نصراللہ خال صاحب مرحوم چو ہدری صاحب چو ہدری صاحب کی طرف احب کی کوشی کے برآ مدہ میں سور ہیں یوسٹ کی تلاوت فر مارہے ہیں اور چو ہدری صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند آ واز ہے 'میرایوسف ،میرایوسف کہتے ہیں (صفحہ ۱۰۰) اللہ تعالیٰ آپکا وقت آنے پر خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین

.....ایک دفعہ لا ہور میں آپ مجھ سے تغییر فوزالکبیر مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پڑھا کرتے تھے۔ا ثناء سلسلہ کلام فر مانے گئے۔ایک دفعہ میں لندن کے بازار میں جار ہا تھا۔تو میری زبان پر گورونا نک صاحب کا بیاشلوک جاری تھا اور ساتھ ہی میرے آنسو بدر ہے تھے۔وہ اشلوک بیتھا فرر محمدٌی ڈِسِّھا نبی رسول نانک قُدرت دکھے کے خودی گئی سب بھول''

### تمام افرادِ خاندان خلافت ِ ثانيه كي بيعت مين:

محترم چوہدری صاحب نے اطلاع ملنے پر فوراً بیعت خلافتِ ثانیہ کر لی تھی۔والدین کے تعلق میں تحریر فرماتے ہیں:

''مارج ۱۹۱۷ء میں جب خاکسارابھی انگلتان ہی میں تھا۔حضرت خلیفہ اسے االاول رضی اللہ عنہ کا وصال ہوگیا۔والدصاحب نے خاکسارکولکھا کہ حضور کی وفات پر جماعت میں یُوں اختلاف ہوگیا ہے۔ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ مُدین تم سے یہ ہیں کہتا کہ تہہیں کیا کرنا چاہیئے۔ صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو کچھ کرو ،غوراورفکر کے بعد کرنا۔جلدی نہ کرنا۔اور والدہ صاحبہ نے خاکسار کو بہ کھوایا کہ جماعت میں یہ طوفان بر یا ہوگیا ہے۔ مُدین نے حضرت خلیفۃ اسے الثانی (ایدہ اللہ بنصرہ) کی بیعت کر لی ہے اور تمہارے بھا ئیوں اور بہن کی طرف سے بھی بیعت کا خطاکھوا دیا ہے۔ تمہیں تھیجت کرتی ہوں کہ اگرا بھی تم نے بیعت کا خطانہیں لکھا تواب فوراً لکھ دو۔ تا خیر ہرگز نہ کرنا۔' آ

قارئین کرام کے از دیا دِامیان کے لئے خواجہ کمال الدین صاحب کے متعلق چو ہدری صاحب کا بیان ذیل میں درج کرتا ہوں تے رفر ماتے ہیں:

"میرے انگلتان جانے کے ایک سال بعد خواجہ کمال الدین صاحب بھی انگلتان تشریف کے ۔۱۹۱۲،۱۳ء کی سردیوں کا کچھ عرصہ تو خواجہ صاحب اسی مکان میں مقیم بھی رہے جس میں میری رہائش تھی۔ اسی دوران میں خواجہ صاحب بعض دفعہ خلافت کا تذکرہ بھی چھٹر دیتے تھے۔ چنا نچہ ایک دفعہ خواجہ صاحب نے فرمایا ۔۔۔۔خلافت کا بھی (حضرت) مولوی (صاحب) کے بعد تنازعہ بی ہوگا۔ آخر اس منصب کے اہل کون ہیں؟ محمود لیکن وہ بچہ ہے ۔ مجمعلی ہے وہ بہت حسّا س ہے۔ ذرا ذرا سی بات پرروپڑتا ہے۔ اور میں ہوں لیکن مجھ میں پنقص ہے کہ سچّی بات منہ پر کہہ دیتا

ہوں۔جس سےلوگ مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں۔

'' میں نے کہا۔ ایک خلیفہ موجود ہے، اس کے بعد جسے خدا چاہے گا۔ کھڑا کردے گا۔ آپ اس فکر میں کیوں پڑتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ امسے نے لا ہور والی تقریر میں وضاحت فر مادی ہے کہ اِس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اِس پرخواجہ صاحب نے فر مایا۔ کہ مفتی محمد صادق صاحب ہمارے خلاف توہر بات اخبار میں درج کردیتے ہیں۔ ہمارے حق کی بات نہیں کھتے۔

'' اِس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳-۱۹۱۲ء میں خواجہ صاحب خلافت کے جاری رہنے کے حق میں تھے، البتہ انہیں یہ فکرتھی کہ حضرت خلیفہ اوّل ؓ کے بعد خلیفہ کون ہو۔

''ا نہی ایّا م کا ذِکر ہے کہ خواجہ صاحب اور مئیں ایک دفعہ سنیما میں ملکہ الزبیتے کا ڈرامہ دیکھنے کے لئے گئے ۔اس میں ایک منظریہ تھا کہ ارل آف ایسکس کو بغاوت کے بُرم میں موت کی سز املتی ہے۔ ا یک لکڑی کے چبوتر ہے برجلا و کلہا ڑی لئے کھڑا ہے۔ایسکس کواس چبوتر ہے برلٹا دیا گیا۔اوراس نے اپنا سر کلہاڑی کے ایک بلاک پر رکھ دیا۔ جو نہی جلّا دنے تصویر میں کلہاڑی اُٹھائی کہ ایسکس کا سر قلم کر دی تو خواجه صاحب سخت دہشت ز دہ ہو گئے ۔اور نہایت اضطراب کی حالت میں مجھ سے کہنا شروع کیا که اُٹھوجلدی اُٹھو۔ یہاں سے نکل جا ئیں ۔ چنانچہ میں بھی خواجہ صاحب کی حالت دیکھے کر گھبرا گیا۔اوراُن کے بیچھے بیچھے باہرنکل آیا۔ باہرنکل کرخواجہصاحب نے مکان کارستہ تو نہ لیا۔ایک ایسی سڑک پرسراسیمگی کی حالت میں چلتے گئے ۔جو دریا پارایک کھلے علاقہ کی طرف جاتی تھی ۔کوئی نصف میل تک جا کراُن کی طبیعت سنبھل تو اُنہوں نے مجھ سے دریافت کیا۔تم کچھ سمجھے میری پریشانی کی کیا وجہ تھی؟میں نے کہا۔ مجھے تو یہی خیال ہوتا ہے کہ شاید آپ کو سردی سے کچھ تکلیف ہو گئی۔خواجہ صاحب نے کہانہیں مجھے سردی سے تواس مُلک میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ۔مَیں تواس منظر کود کیچ کر ڈر گیا تھا۔ کیونکہ مجھےا پناایک خواب یا دآ گیا تھا۔خواجہ صاحب نے کہا کہ بیان دنوں کا ذ کر ہے جب مئی ۰۸ ۱۹۰ میں حضرت مسیح موعودعلیہ الصلو ۃ والسلام ہمارے مکا نوں میں لا ہورگھہرے ہوئے تھے۔مَیں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اور مولوی محمرعلی اور تین حیار اور لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔اور ہم سے کہا گیا ہے کہتم لوگوں نے بغاوت کی ہے۔ تمہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ ہمیں ایک ایسے کمرہ میں لے جایا گیا جو چیف کورٹ کے فرسٹ پنج کے کمرے کی طرح ہے۔اوراس کے ایک طرف ایک چبوترے برتخت بچھا ہوا ہے۔جس پر بادشاہ بیٹھا ہے۔میں

نے غور سے جود یکھا تو معلوم ہوا کہ بادشاہ مولوی نورالدین صاحب ہیں انہوں نے جلم سے خاطب ہوکر کہا کہ تم نے ہمار سے خلاف بغاوت کی ہے۔ ہتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اب بادشاہ ہیں جیسے چاہیں تجویز کریں۔ اِس پر مولوی صاحب نے کہا۔ اچھا ہم تم کو جلاوطن کرتے ہیں۔ اس کے تھوڑ ہے عرصہ بعد حضرت صاحب کی وفات ہوگئ اور مولوی صاحب خلیفہ ہوگئے۔ پھر دوسری دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم پھر گرفتار کئے گئے ہیں اور مثل سابق ہماری پیشی بادشاہ کے سامنے ہوئی۔ اس دفعہ مولوی صاحب نے فرمایا۔ تم نے دوبارہ بغاوت کی ہے۔ ہم تھم بادشاہ کے سامنے ہوئی۔ اس دفعہ مولوی صاحب نے فرمایا۔ تم نے دوبارہ بغاوت کی ہے۔ ہم تھم کر حیا اس فیہ ہوئی۔ اس دفعہ مولوی صاحب نے فرمایا۔ تم نے دوبارہ بغاوت کی ہے۔ ہم تھم کر بیدار ہوئی ۔ اس منے ہوئی۔ اس منے ہوئی۔ اس کے کہا ڈی میری گردن پر چلائی جس سے میں سخت خوفز دہ ہو گیا۔ جسیا اس تصویر میں تھا۔ اور جیدار ہوکر بھی بہت عرصہ اس خواب کی دہشت اور ہیبت مجھ پر طاری رہی۔ آب کر بیدار ہوگیا۔ اور بیدار ہوکر بھی بہت عرصہ اس خواب کی دہشت اور ہیبت مجھ پر طاری رہی۔ آب جو میں نظارہ تصویر میں دیکھا تو و سے ہی میری طبیعت پر خوف طاری ہوگیا اور میں اس کی برداشت نہ کر سے اس کے دہشت نہ کر سے کا اور میں اس کی بہت عرصہ اس خواب کی دہشت اور ہیبت مجھ پر طاری ہوگیا اور میں اس کی برداشت نہ کر سے اس نظارہ تصویر میں دیکھا تو و سے ہی میری طبیعت پر خوف طاری ہوگیا اور میں اس کی برداشت نہ کر سے کا دوبارہ کو کر کھیا۔

''اختلاف کاعلم ہونے پرمئیں نے خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ اگر خلیفہ کی ضرورت نہیں تو آپ نے حضرت خلیفہ اوّل کی بیعت کیوں کی تھی۔انہوں نے کہا۔غلطی ہوگئ تھی۔مئیں نے کہا کہ پہلی بار کی غلطی کے بعد پھر آپ نے دوبارہ بیغلطی کیوں کی ؟ خواجہ صاحب نے کچھ جھنجلا کر کہا۔ کھیک ماری تھی! بعد میں انہوں نے ''غلطی'' کو بیعتِ تو بہاور'' جھک'' کو بیعتِ ارشاد سے تعبیر کیا۔ ''خواجہ صاحب کے ساتھ وقاً فو قاً جو گفتگوان مسائل کے متعلق ہوتی رہی وہ حضرت خلیفہ اوّل گی وفات پر میرے لئے جماعت کے اختلاف کے معاملہ میں بہت رہنمائی کا موجب ہوئی۔اور اختلاف کے معاملہ میں بہت رہنمائی کا موجب ہوئی۔اور اختلاف کے معاملہ میں بہت رہنمائی کا موجب ہوئی۔اور اختلاف کے معاملہ میں بہت رہنمائی کا موجب ہوئی۔اور اختلاف کے معاملہ میں بہت رہنمائی کا موجب ہوئی۔اور التحدید کی تعدید کی توفیق مِل گئی۔فالحمد للا علی دالک۔' تھ

آپ بیان فرماتے ہیں کہ والدین نے کیونکر بیعت کی:

''اِس موقعہ پر بھی والدہ صاحبہ نے اپنے رؤیا اور خوابوں کی بناء پر فوراً بیعت کرلی۔ والد صاحب نے چنددن کے تو تف کے بعد بیعت کی۔حضرت خلیفۃ اُسے الثانی (ایدہ اللہ بنصرہ) نے گئ دفعہ فرمایا ہے کہ بعض دفعہ والدہ صاحبہ کے رؤیا کا اور حضور کے رؤیا کا توار دہوجا تا تھا۔اللہ تعالی اپنے فضل سے والدہ صاحبہ کو بھی بعض باتیں اُسی رنگ میں دکھا دیتا تھا۔جس رنگ میں وہ حضور کو دکھائی جاتی تھیں۔ چنانچہ اس موقعہ پر بھی والدہ صاحبہ کے ایک رؤیا کے متعلق حضور کا بہی خیال تھا۔
''والدہ صاحبہ نے دیکھا کہ طغیانی آگئی ہے اور گلی کو چوں میں پانی بہت سُرعت سے چڑھ رہا
ہے۔لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے ہیں۔ا تنے میں آوازیں آئی شروع ہوئیں کہ ایک خرگوش پانی میں تیرتا پھرتا ہے، جو باتیں کرتا ہے۔ پھر وہ خرگوش ہمارے مکان کے صحن میں آگیا۔ایک لکڑی کے تختہ پر بیٹھا ہوا تھا۔اور وہ تختہ پانی میں تیرتا پھرتا تھا۔والدہ صاحبہ نے اُوپر کی منزل سے اُسے مخاطب کر کے کہا:

''خواجہ کیاتم با تیں کرتے ہو؟''خرگوش نے جواب دیا۔''ہاں ۔''والدہ صاحبہ نے کہا''خواجہ دیکھوکہیں ڈوب نہ جانا۔''خرگوش نے جواب دیا۔''اگرمئیں ڈوب گیا تو کئی اورلوگوں کوساتھ لے کر غرق ہونگا۔''

''ا نہی ایا م میں والدہ صاحبہ نے ایک رؤیا دیکھی کہ ایک وسطے میدان میں بہت سے لوگ جمع ہیں ۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی واقعہ کی انظار میں ہیں ۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین سے ایک روشی نمیں اور ار ہوئی جو بجلی کے ایک بہت روش لیمپ کی صور رت میں تھی ۔ اور آ ہتہ آ ہتہ وہ زمین سے بلند ہو نی شروع ہوئی ۔ اس طور پر کہ گویا اُس کے نیچ کوئی کل ہے ۔ جس کے زور سے وہ بلند ہور ہی بلند ہو نی سے دبئو نہی مید روشی نمودار ہوئی ۔ اکثر لوگ اُس کی طرف متوجہ ہوگئے ۔ اور دَو رُکر اس سے قریب ہونے کی کوشش کر نے گئے۔ تا کہ اس نور کو قریب سے دکھیں ۔ والدہ صاحبہ بھی اس روشیٰ کی طرف ہونے کی کوشش کر نے گئے۔ تا کہ اس نور کو قریب سے اس نور کو دیکھیں ۔ ور نہ بینو رو تو آ دم برطیس ۔ اور والد صاحب بھی والدہ صاحبہ کے دیکھیے اس نور کی طرف میں کے قریب سے اسے دیکھیے میں ہوئے والد صاحب بھی والدہ صاحبہ کے بیچھے اس نور کی طرف جلد جلد ہو گیا اور اس کی روشی سے ہے ۔ چنا نچہ والد صاحب بھی والدہ صاحبہ نے دیکھیا کہ تا کہ اس نور کی طرف اور ترکی طرف ان کی التفات نمیں ۔ والدہ صاحبہ نے والدہ صاحبہ نے دیکھا کہ جس اور اس نور کی طرف ان کی التفات نہیں ۔ والدہ صاحبہ نے والد صاحب سے دریا فت فر مایا کہ بیلوگ کیا کر رہے ہیں ۔ اور کیوں اس نور کی طرف ان کی آ وکو دیکھی نہیں ۔ والدہ صاحبہ نے والد صاحب سے دریا فت فر مایا کہ بیلوگ کیا کہ دیلوگ کیا نی کی کی وکو دیکھی نور کہ نہیں کہ کیلوگ کیا تیاں ہیں کہ میلوگ کیا تیاں ہی کہ دیلوگ پانی کی تروکود کھی کو حالت ہے۔ والدہ صاحب نے والدہ صاحب نے والدہ صاحبہ نے والدہ صاحبہ نے والدہ صاحبہ نے والدہ صاحب نے والدہ اس خور کیا ہے۔ والدہ ساحب نے والدہ اس نور کی طرف تو کہنہیں کرتے ۔ والدصاحب نے جواب دیا کہ دیلوگ پانی کی تروکود کھی کر دور کیلوگ کیا کہ کہ کو دیلوگ کیا تیا کہ دیلوگ کیا تی کہ دیلوگ کیا تیا کہ کیا ہو کہ دیلوگ کیا تیا کہ دیلوگ کیا تیا کہ کے دور کیا تھا ہے ۔

'' ہمارے مکان پر اُن دنوں بہت جمگھ الگار ہا کرتا تھا۔اور اختلاف کے متعلق بحث جاری رہا کرتی تھی۔ایک دن جب بہت سے لوگ جمع تھے۔اور زور شور سے بحث جاری تھی۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کی آ وازیں وُ وسری منزل پر بھی پہنچ جاتی تھیں۔میری طبیعت میں بہت قلق پیدا ہوا کہ تہمارے والد کیوں جلا فیصلہ نہیں کرتے اور کیوں اس قدر کمی بحث میں پڑر ہے ہیں۔اوراسی جوش میں مئیں نے سیٹر ھیوں کے دروازے کو بہت زور سے کھکھٹایا۔ جس سے تہمارے والد کو ادھر توجہ ہوئی۔اور وہ جلدی اور گھرا ہے میں او پر آئے اور بہت تشویش میں دریا فت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے است نزور سے دروازہ کیوں کھکھٹایا؟ میں نے جواب دیا کہ میں آپ کے تعامل سے بہت کھرا گئی ہوں۔اور مئیں چا ہتی ہوں کہ آپ جلد بیعت کرنے کا فیصلہ کریں اور ان بحثوں کو بند کھیرا گئی ہوں۔اور مئیر بن خلافت کو کہہ دیں کہ وہ بحث مباحثہ کے لئے یہاں نہ آیا کریں۔اُنہوں نے بحق سی کو بند مباحثہ کے لئے یہاں نہ آیا کریں۔اُنہوں نے بحق سی کو تی فیصلہ کروں گا۔ایکن جمھے تبلی کہاں ہوتی تھی ۔ ہر لحظہ جواس حالت میں گئی رہی۔اور اپنی توفیق کے مطابق تہمارے والد کو سمجھانے کی دن اور گذر گئے۔مئیں وُ عاوَں میں گئی رہی۔اور اپنی توفیق کے مطابق تہمارے والد کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی رہی۔وہ بس مسکرا دیتے اورا تنا کہد دیتے کہ غور کر رہا ہوں۔مئیں پھر دُ عاوَں میں گئی رہی۔اور اتنا کہد دیتے کہ غور کر رہا ہوں۔مئیں پھردُ عاوَں میں لگ جاتی۔

'' آخرا یک روزعشاء کی نماز کے بعد اُنہوں نے کہا۔ میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ جھے بیعت کر لینی چاہئے۔ جھے ایسامحسوس ہوا کہ میرے لئے تمام وُنیاروشن ہوگئی ہے۔ میں نے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکرا دا کیااوراُن سے کہا کہ آپ ابھی خطاکھ دیں۔ انہوں نے کہا۔ ڈاک تو اب کل صبح ہی جائے گی ۔ صبح خطاکھ دیں گی دیں۔ دیر نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ کیا خطاکو سینہ پر رکھ کرسونا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اصل بات تو یہی ہے۔ میں بیتمام را تیں سونہیں سکی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بیعت کا خطاکھ دیں اور میں اُسے اپنے سینہ پر رکھ لوں اورا طمینان کی نیندسو سکوں۔ چنانچہ اُنہوں نے اُسی وقت خطاکھ کر مجھے دے دیا۔ اور میں نے اسے سینہ پر رکھ لیا اور سوگئی سکوں۔ چنانچہ اُنہوں نے اُسی وقت خطاکھ کر مجھے دے دیا۔ اور میں نے اسے سینہ پر رکھ لیا اور سوگئی

اور شبح ہوتے ہی مُیں نے ڈاک میں بھجوا دیا۔' 🖺

سیّد نا حضورا نورایده اللّد تعالی کا ذیل کا مکتوب قابلِ مطالعہ ہے ۔حضورتحریفر ماتے ہیں:

بسم الله الرحمن الرحيم

مرم شيخ صاحب -السلام عليكم -

مَیں آپ کے لئے دُعا کرتا ہوں ۔اللہ تعالیٰ شفاعنایت فرمائے ۔سیالکوٹ کی حالت پر افسوس ہے۔آپضرور باقی دوستوں سےمل کر اِس فتنہ سےلوگوں کو بچانے کی کوشش کریں اوراب جبکہ بیہ لوگ صریح حجموٹ پر آمادہ ہیں۔ آپ کوا جازت دیتا ہوں کہ جوضیح واقعات آپ کومعلوم ہیں۔ انہیں لوگوں پر ظاہر کریں۔تا کہ لوگ غلط فہمی ہے محفوظ رہیں اور ان لوگوں کی قربانی کا حال انہیں معلوم ہو۔اللّٰد تعالیٰ ہی رحم فر مائے ۔شکّی یا بدظنّی برمحمول بات کوئی نہ ہو۔استغفار بہت کریں تا مُنہ سے کوئی بات ایسی نہ نکلے جوغلط ہو۔ یا جس کے بیان کرنے میں نیت نیک نہ ہو۔اللہ تعالیٰ ہمیں نفسانی خواہشات اور کینہ تو زیوں سے محفوظ رکھے۔عداوت سے کوئی کام نہ کریں۔ بلکہ اخلاص اور تائید حق کے لئے ۔حدیث میں ہے ۔اتنی دشنی نہ کرو کہ بعد میں بچھتا ناپڑ ےاوراتنی دوستی بھی نہ کرو کہ بعد میں بچینا نایڑ ہے۔سوان نصائح کو یا در کھ کرمناسب تدا ہیر سے غافل نہ ہوں ۔ مجھے سیالکوٹ یر رحم آتا ہے۔وہاں کی جماعت کو ثابت قدم رکھنے کے لئے بہت کوشش کریں۔ حافظ روثن علی صاحب کو بھیجاہے۔وہ کچھ دن انشاء اللہ سیالکوٹ ٹھہریں گے۔ چو ہدری نصر اللہ خاں صاحب نے بیعت کر لی ہے ۔مئیں نے ان کے لئے اورایک اورشخص کے لئے دُ عا کی تھی ۔سوخدا تعالیٰ نے فی الحال تو انہیں کو چُنا ہے۔اس لئے میں انہیں کو حقدار سمجھتا ہوں۔اللہ تعالیٰ جماعت پر رحم فر ماوے۔ بیلوگ کس طرف چلے جارہے ہیں۔خدا کے کام کوئی نہیں روک سکتا۔اگر میرا قیام خدا تعالیٰ کے منشاء کے ماتحت ہے،اور مجھےاس کے فضل سے امید ہے کہ ایبا ہی ہے۔توبیلوگ خواہ کس قدر ہی مخالفت کرلیں ۔اللہ تعالیٰ کے فضل سے نا کام و نا مرادر ہیں گے۔افسوس کہوہ ہلوار جوغیروں یر چلنی تھی ،اپنوں پر چلانی پڑی۔اور وہ زور جوغیروں کے مقابلہ پر خرچ کرنا تھا۔اپنوں پر کرنا یڑا۔ بہتر ہوتا۔اگر بیہنہ ہوتا۔اللہ تعالیٰ کے نشانات کیوں کر ظاہر ہوتے۔کس طرح ہوسکتا تھا کہ سوئی ہوئی جماعت پھر جاگتی۔اگراس طرح شور نہ بڑتا۔'' کون ہے جوخدا کے کام کوروک سکے۔''نامیٹریکٹ کی پیاس کا پیاں جمیجی گئی ہیں۔اگراور ضرورت ہوتو بھجوا دی جائیں گی۔ غالبًا چودھری صاحب یا

مولوی فیض الدین صاحب کے نام جیجی گئی ہیں ۔

والسلام خا کسارمرز امحموداحمر

سب احباب کوتا کید کریں کہ دُ عاوَں سے کام لیں اور نفسانیت کوترک کر دیں۔اییا نہ ہو کہ ہماری غلطیوں سے خدا کے فضل کے دروازے بند ہوجا ئیں۔جس قدر جانیں ہو سکے بچانے کی کوشش کریں۔اللّٰد تعالٰی آپسب لوگوں کے ساتھ ہو۔

غا کسارمرزامحوداحد**۔**"☆

﴿ (الفضل ۲ ۲ ۱٬۵۲۲ والحکم جو بلی نمبر (۲۸ ۱۲/۳۹) یه مکتوب مکرم شخ عبدالحمید صاحب آڈیٹر (حال مقیم لا ہور) کے نام ہے (اس کاعکس'' سن رائز'' میں بھی شائع ہو چکا ہے) مؤقر الحکم مورخه (حال مقیم لا ہور) کے بام ہے زائس کاعکس'' سن طرح غالب آرہا ہے۔'' مرقوم ہے:
''سیالکوٹ شہر سے بھی بیعت کے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ چوہدری نصر اللہ خان پلیڈرنے بیعت کرلی۔''

حضورایدہ اللہ تعالیٰ کے مندرجہ بالامکتوب مورخہ ۲۲۸ مارچ سے ظاہر ہے کہ حضرت چو ہدری صاحب کی بیعت کا خط زیادہ سے زیادہ ۲۵۸ مارچ کوسپر دڈاک کیا گیا ہوگا۔ گویا آپ نے بارہ دن کے اندر بیعت کرلی۔

سیالکوٹ کے دوسر نے فردجن کے لئے حضورانورایدہ اللہ تعالی نے دُعا کی تھی، گوان کانام مکتوب میں درج نہیں لیکن وہ یقیناً حضرت میر حامد شاہ صاحب سے اِس بارہ میں شوامد درج ذیل ہیں:
(۱) حضرت چو ہدری صاحب کی طرح دُوسری نہایت بااثر شخصیت جماعت سیالکوٹ میں میر صاحب ہی سے ۔ اس لئے جماعت کی ہدایت کے لئے دُعامقت تھی کہ ہر دو کے لئے دُعاکی جائے ۔
ہی سے ۔ اس لئے جماعت کی ہدایت کے لئے دُعامقت تھی کہ ہر دو کے لئے دُعاکی جائے ۔
(۲) ان کے بااثر ہونے کا اقرار پیغام صلح کو بھی ہے ۔ لکھا ہے کہ ان کی شور کی منعقدہ ۲۲ رماری نے ریز ولیوشن یاس کیا کہ سید حامد شاہ صاحب سلسلہ کے ایک ملہم ، پارسااور مُتّی بزرگ ہیں ۔ اور انہیں چار خلیف میں سے ایک خلیفہ بنایا ۔ اور پھر لکھا کہ سید حامد شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ بزرگ ہیں، آپ ہم کوخدا کے لئے مشورہ دیں۔''ہم سب کے لئے حضرت صاحبزادہ صاحب کی بیعت موجودہ حالات میں ضروری ہے تو آپ فرمائیں تا ہم سب چل کران کی بیعت کرلیں' ۔ سے

''لا ہوری پارٹی نے جب .....خلیفے بنائے ۔تو انہیں بھی اس صف میں لیبیٹنے کی کوشش کی ۔مگر مرحوم نے ان کی پیشکش کوٹھکرادیا تھا۔''(بیان منشی نور مجمد صاحبؓ)\*

مکرم مولوی عبدالرحمٰن صاحب فاضل (امیر مقامی قادیان) نے بیان کیا کہ چوہدری صاحب محترم کی بیعت کا خط آنے پر حضور ایّدہ الله تعالیٰ بہت مسرور ہوئے تھے۔ ﷺ اور

بقیہ حاشیہ: - (۳) اس عرصہ میں حضور ایّد ہ اللّٰہ تعالیٰ نے میر صاحبؓ کے ہمراہ کنارہ پر سلامت پہنچ جانے کی رؤیا بھی دیکھی تھی ۔ ■

(۴) حضرت منشی محمرً اسلحیل صاحبٌ سیالکوٹی کا بیان ہے کہ میں حضور انورائیدہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹے اور بیٹے اقتصالہ کے بات کے میں حضور انورائیدہ اللہ تعالیٰ کے باس بیٹے اقتصالہ کا بیٹ کے میراخیال ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کا درخط کا ذکر کیااور بہت خوش تھے۔ مشی صاحبٌ کہتے تھے کہ میراخیال ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کا شکرا داکرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ ا

مکرم ملک غلام فریدصا حب ایم اے(مترجم قرآن مجیدانگریزی) کابیان ہے کہ مکیں بھی اس مجلس میں موجود تھا۔حضور پندرہ منٹ کے بعد تشریف لائے۔ بہت خوش تھے۔ فرمایا کہ'' میر حامد شاہ صاحب کا خطآ گیا ہے اور مکیں سجد ہُ شکر کرنے کے لئے گیا تھا۔ مجھے بہت خیال تھا کہ میر صاحب بہت مخلص ہیں یہ کہاں پھنس گئے ہیں اورخوا ہشتھی کہ انہیں قبولِ حق کی تو فیق مل جائے''۔ ہے میر صاحب ٹکا بیعت کا خط الفضل ۱۸/۲/۸۷ میں درج ہے۔ جماعت سیالکوٹ ہر دو کے بغیر اپنے تین بہت سر سمجھتے تھے۔ ہے۔

ک مکتوبہنٹی صاحب مرحوم ۱۵۸۸۵۸۔ آپ صدرانجمن احدید کے قادیان میں ہیڈکلرک رہے ہیں۔ قریباً دوسال ہوئے کوئٹہ میں وفات پائی۔ خاکسار کے استفسار پر آپ کا بیکتوب موصول ہوا تھا۔

ہے مولوی صاحب محترم نے میرے استفسار پر بیہ بات بیان کی اور بتایا کہ ان دنوں حضور حضرت سیدہ ام ناصر صاحبہ والے دار اس والے حصّہ شالی اُو نچے کمرہ میں ڈاک کا مطالعہ فرماتے اورا حباب سے ملا قات فرماتے تھے۔ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کن احباب کے خطوط بیعت آئے ہیں۔ ڈاک آنے پر ہم وہاں حضور کی خدمت میں پہنچ جاتے تھے۔ اس کمرہ کو سیر ھیاں مغرب کی طرف سے حضرت مرز ابشیر احمد صاحب دام عز ہ کے مکان کے حن میں سے چڑھی تھیں۔ چنا نچے میں جب اس روز پہنچا جبکہ حضرت چو ہدری صاحب دام عز ہ کے مکان کے حن میں سے چڑھی تھیں۔ چنا نچے میں جب اس روز پہنچا جبکہ حضرت چو ہدری صاحب کا بیعت کا خط موصول ہوا تو حضور کو بہت ہی مسر ت ہوئی۔

منشی محمد اسلعیل صاحب ؓ سیالکوٹی کے بیان سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چوہدری صاحب ؓ اور میر حامد شاہ صاحبؓ کی بیعت سے رکنے کی وجہ سے جماعت سیالکوٹ بھی رُکی رہی تھی۔ 🏿

اِن بیانات اور حضور کے مکتوب سے ظاہر و باہر امر ہے کہ اس وقت سیالکوٹ کی جماعت خصوصاً
کیسے نازک دَور میں سے گذر رہی تھی۔اور حضرت چو ہدری صاحب اُور حضرت میر حامد شاہ صاحب
کا بیعت سے رُکے رہنا کس رنگ میں اثر انداز ہور ہا تھا۔ اِسی لئے حضور نے اِن دونوں کے لئے
خاص طور پر دُعا بھی فر مائی تھی۔اور اللہ تعالیٰ نے دُعا کو قبول فر مایا۔ پہلے چو ہدری صاحب مُ کو پُتا
اور اُن کو انشراحِ صدر مرحمت کیا۔اور بقول حضرت عرفانی صاحب (جو دوسری جگہ درج ہے)
چو ہدری صاحب کے ذریعہ جماعت سیالکوٹ کا احیاء ممل میں آیا۔

### بهلی هنگامی شوری:

خلافت ٹانیہ کے قیام کے جلد بعد ضروری مشورہ کے لئے ۱۲ راپر بل ۱۹۱۴ء کوخلافت ٹانیہ کی پہلی مشاورت مدعو کی گئی۔ جس میں حضرت چو ہدری صاحبؓ نے بھی شرکت کی تھی۔ تمام جماعتوں کو دودو نمائند نے منتخب کر کے بھی والے نے کا اطلاع دی گئی۔ حضرت خلیفۃ المسے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے اس روز ایک ایمان افروز تقریر میں انبیاء اور ان کی قائم مقامی میں خلفاء کا کام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ حضرت خلیفہ اوّل کی آخری وصیت اسی کی تشریح تھی۔ نیز اس قتم کے اعتراضات کے شافی جواب بیان فرمائے کہ خلیفہ صاحب مشورہ کے پابند نہیں۔ اس لئے مشورہ کا کیا فائدہ۔ انجمن کا حق خصب کیا ہے۔ یہ لوگ شیعہ ہیں۔ یہ پیر پرستی ہے، خلیفہ کی عمر چھوٹی ہے۔ اس نے کیا خدمت کی ہے۔ اگر خلیف نہ ہوں تو کیا مسلمانوں کو نجات نہ ہوگی۔ جب مسلمانوں میں خلافت نہ رہی تھی تو اس وقت مسلمانوں کا کیا حال تھا۔

حضورا تیدہ اللہ تعالی جو تبلیغ کو وسعت دے کرتمام زبانوں کے جانے والے مبلغ تیار کرنا اور ہندوستان میں تبلیغ کا جال پھیلا نا اور دنیوی ترقی کے لئے اپنا کالج قائم کرنا چاہتے تھے، اس کا ذکر فرمایا۔ یہ اس بارہ میں مشورہ طلب کیا کہ چونکہ انجمن کے بعض ممبروں نے بیعت خلافت نہیں کی ، اس لئے انتظام میں دِقیتیں پیش آتی ہیں۔ کیونکہ وہ ممبر سمجھتے ہیں کہ انجمن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کی جانشین ہے اور خلیفہ کے ماتحت نہیں ہے۔ حضور نے غور کے لئے اپنی تجاویز پیش کیں کہ والسلام کی جانشین ہے اور خلیفہ کے ماتحت نہیں ہے۔ حضور نے غور کے لئے اپنی تجاویز پیش کیں کہ

حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کے ایک رؤیا کی بناء پر ہرفتم کا چندہ میری معرفت بھیجیں مجلس شور گی کی الیی صُورت ہو کہ ساری جماعت کا اس میں مشورہ ہو۔ فی الحال دو تین علاء بطور ممبرانجمن میں زائد کئے جائیں تا کہ اختلاف کی وجہ سے دِقتیں نہ ہوں ۔ بیا جلاس مولوی سیّدمجمراحسن صاحب امروہی کی صدارت میں ہوا۔اس میں ایک یہ فیصلہ ہوا کہ:

'' قواعد صدر انجمن کی دفعہ ۱۸ میں الفاظ'' حضرت مسے موعودعلیہ السلام'' کی جگہ حضرت مسے خلیفۃ المسے مرزا بشیرالدین محمودا حمد صاحب خلیفہ ثانی درج کئے جائیں۔ با تفاق آ راء قرار پایا کہ یہ ریز ولیوثن بخدمت مجلس معتمدین بذریعہ نواب محمعلی خان صاحب۔ سیّد محمد احسن صاحب مرزا بشیراحمد صاحب خلیفہ رشیدالدین صاحب مولوی شیرعلی صاحب پیش کرائے جائیں اوران مضرات کی خدمت میں نہایت ادب سے التماس کی جائے کہ اِس درخواست کو بہت جلد آئندہ کے اجلاس میں پیش کرانے کا نظام فرماویں۔'

بنظرِ احتیاط حضور نے پیند فر مایا کہ اس شور کی کی تمام کا رروائی بالحضوص قاعدہ نمبر ۱۸ کی ترمیم اپنی اپنی جماعتوں میں سُنا کران کے فیصلے سے اطلاع دیں۔ چنا نچہ اس قاعدہ کی تبدیلی کے متعلق چھیا سٹھ جماعتوں کے نمائندگان نے احباب کے دستخطوں سے درخواستیں بججوا دیں۔ یہ جماعت کے قریباً ۲۸ سے کی آوازتھی۔ چنا نچہ مجلس معتمدین نے جماعت کی اس درخواست کواپنے ۲۲ / راپریل کے اجلاس میں منظور کر کے فیصلہ کیا کہ' ہرایک معاملہ میں مجلس معتمدین اور اس کی ماتحت مجلس یا مجالس اگر کوئی ہوں، اور صدرانجمن احمدیہ اور اس کی کل شاخہائے کے لئے حضرت خلیفۃ آسے مرز ابشیرالدین محمود احمد صاحب خلیفہ کا فی کا کھم قطعی اور ناطق ہوگا۔' \*\*

موجودہ حالات میں نئی پوداس ساری کا رروائی کواچھنبا سمجھے گی لیکن جیسا کہ ممیں قبل ازیں ذکر کر چکا ہوں نے غیر مبائعین سرکردہ افرادا پنے اثر ورسوخ کا ناجائز استعال کر رہے تھے اور بیہ ضروری تھا کہ نہ صرف جماعتوں کے عہد بداروں بلکہ عام افراد پر ان کی فاش غلطی واضح کی

ی سرورق منصبِ خلافت''۔الحکم ۲۱/۲/۱۲ میں ان ایک صدنو سے نمائندگان کے اسائے گرامی میں الا نمبر پر آپ کا نام نامی'' چو ہدری نصر اللہ خال صاحب پلیڈر، پریذیڈنٹ انجمن احمہ بیہ۔'' ( لیعنی سیالکوٹ ) مرقوم ہے۔اس اجلاس کی زیادہ تفصیل اصحاب احمہ مجلد دوم ص ۲ سے ۳۷ تا ۳۵۸) بلکہ منصب خلافت' میں قابلِ مطالعہ ہے۔

جائے ۔ تاا حیابا یسےلوگوں کے جال میں نہ چینس سکیں اورمحفوظ رہیں ۔

#### سيالكوك سے قاديان كوہجرت:

حضرت جو ہدری صاحب صدر جماعت سالکوٹ تھے۔مضافات کی جماعتیں بھی شہر کی جماعت کے ساتھ کچی تھیں اورآ بیان میں دورہ بھی کرتے تھے۔اورشہرومضا فات کی تنظیم کی تقویت کا باعث تھے۔حضرت میرحامدشاہ صاحبؓ کی وفات اور حضرت چوہدری صاحبؓ کے وہاں سے منتقل ہونے پر بہت زیادہ خلامحسوں کیا گیااور جماعت شہرا پنے تنیک ہے آسراسجھنے لگی 🌣 آپ صدرانجمن احمر یہ 🖈 اا-۱۹۱۰ء و۱۲-۱۹۱۱ء سالوں میں سیالکوٹ سے قریباً چود ہ ہزار تین صدر ویبہ چندہ مرکز میں وصول ہوا۔مقامی ضروریات کیلئے دوسرے سال قریباً آٹھ صدروپیہ جمع ہوا۔مقامی فنڈ میں گذشتہ سال کا بقایا قریباً یونے جھ صدروییہ موجود تھا۔مقامی ضروریات پر اِس سال ایک ہزارروییہ صرف کیا گیا۔مقامی فنڈ کراپیہ مکانات اور آٹا فنڈ کے علاوہ ختنہ ۔تر قی تنخواہ ۔ولا دت شادی وغیرہ کی تقاریب پر وصول کیا جاتا تھا۔ چو ہدری نصراللّٰہ خاں صاحبؓ نے دورہ کر کے شاخوں کے حساب و کتاب کی بڑتال کی ۔نقائص دُورکرنے کے لئے ہدایات دیں تا حساب با قاعدہ رکھا جائے۔ قواعد کے مطابق کا رروائی کرنے پر دوسال قبل اس انجمن کو بیسٹیفیکیٹ ملاتھا، گویاممبران مجلس معتمدین کے انتخاب کے وقت بیانجمن رائے دینے کا حق رکھتی تھی۔''اس ضلع میں بی بھی بڑی خوبی کی بات ہے کہ کوئی شاخ براہ راست روپیز ہیں جھیجتی ..... ۲۸ جلیے اس سال خاص وعام ہوئے ۔' 🍱 یہ بھی مرقوم ہے کہ انجمن احمد بیر شلع سیالکوٹ اپنے نظم اندرونِ ضلع کے لحاظ سے تمام جماعتوں میں اوّل درجہ رکھتی ہے۔اور گذشتہ سال ایک لا کھ کےمستقل فنڈ میں سے ایک چوتھائی کی فراہمی کا وعدہ اس جماعت نے کیا تھا۔ (ص۸۵)اس انجمن کی طرف سے قریباً یونے تین ہزار رویبہ چندہ برائے تغمیر مدرسة تعلیم الاسلام مرکز میں وصول ہوا۔ ( ریو یوآ ف ریلیجنز ( اردو ) بابت اکتوبر۱۹۱۲ء۔ ریو ہو بابت مئی ۱۹۱۳ء میں مرقوم ہے کہ حسب فیصلہ (کہ باہر کی انجمنوں کے رجس ات حساب منگوا کریڑتال کی جایا کرے)

تین انجمنوں کے رجٹرات منگوائے گئے۔ان میں سے دو کے حسابات درست تھے۔ان دومیں سے ایک انجمن سیالکوٹ کا حساب تھا۔ (صفح ۱۹۴۶) جلسہ سالا نہ ۱۹۱۱ء میں حضرت میر حامد شاہ صاحبؓ ہی نے پیچر یک مستقل فنڈ کی فرمائی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر دیگر جماعتیں یون لا کھ جمع کر دیں تو کے مثیر قانونی بھی تھے۔اور۱۹۱۴ء میں اس کے ممبر بھی مقرر ہوئے تھے۔اور اپریل ۱۹۱۷ء میں قادیان میں ہجرت کر آئے۔اس بارہ میں محترم چوہدری صاحب آپ کے فرزند اکبر کی قلم سے پڑھیئے ۔آپ لکھتے ہیں:

'' پہلی دفعہ قادیان حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے حضرت میچ موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر حضور پیند فرما ئیں، تو میں وکالت کی پریکٹس ترک کر کے اپنا تمام وقت دین کی خدمت میں صرف کروں ۔لیکن حضور نے فرمایا کہ آپ پریکٹس جاری رکھیں ۔اسی طرح حضور کے وصال کے بعد والدصاحب نے حضرت خلیفۃ اسے اوّل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی تھی ۔لیکن آپ نے فرمایا کہ حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہی کریں ۔خلافت ثانیہ کا عہد شروع ہونے کے کچھ عرصہ بعد حضرت خلیفۃ اسے الثانی (ایدہ اللہ بنصرہ) نے والدصاحب سے فرمایا کہ آپ دین کی خدمت کے لئے اپنے تئین کب وقف کریں والدصاحب نے عرض کی کہ میں تو حاضر ہوں ۔ جب حضور حکم دیں ، وکالت ترک کر کے حضور کی خدمت میں آجاؤں ۔ چنانچے آپ نے اپریل کا 19ء میں وکالت کی پریکٹس ختم کر دی اور چند ماہ بعد قادیان میں مستقل رہائش اختیار کر لی ۔ اب والدہ محتر مہ کی رہائش زیادہ تر ڈسکہ میں رہنے گئی ہے۔

# وزیر ہند، گورنر پنجاب اور وائسرائے ہند کی خدمت میں سیاس نامے:

1912ء میں ہندوستانیوں کا مطالبہ سیاف گورنمنٹ زور کپڑجانے پر سیموکل مانیگو وزیر ہند ہند مندوستان آئے۔حضرت خلیفۃ کمسے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمد یہ کا نقطہ کگاہ پیش کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ احمدی وفد نے ۱۵رنومبر کو سپاسنامہ پیش کیا۔جو محمد ظفر اللہ خان صاحب نے پڑھا۔اس میں بتایا گیا کہ پڑھے لکھے طبقہ اوران پڑھ طبقہ دونوں میں بے چینی ہے۔اور غیر معمولی اصلاحات کا ہندوستان محتاج ہے۔اور نید درست نہیں کہ صرف ایک قلیل حصہ اصلاحات کا مطالبہ کر

بقیہ حاشیہ: -ضلع سیالکوٹ بچیس ہزار روپیہ جمع کردےگا۔ ان بزرگوں کی اعلیٰ تعلیم کے باعث ہی میرصا حبؓ وچو ہدری صاحبؓ سے محرومی پراحباب سیالکوٹ نے اس قدرخلامحسوس کیا کہ اپنے آپ کو بے آسرا سمجھنے لگے ۔ ﷺ ر ہا ہے۔ہم پوری طرح جائزہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جماعت ہندوستان میں ہر طبقہ میں پھیلی ہوئی ہے۔سیاف گورنمنٹ کا مطالبہاس بے چینی کا باعث نہیں۔ بلکہاس کے بواعث یہ ہیں۔

اوّل ۔ بعض انگریز افسروں کا دیسیوں سے سلوک اچھانہیں۔ وہ ذرا ذراسی بات پرگالیوں پر
اُئر آتے ہیں۔ یا بے تو جہی کرتے ہیں۔ اس سے اندر ہی اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اورخواہ ایسے
افسران کی تعداد قلیل ہو۔ چونکہ تباد لے ہوتے رہتے ہیں ، اس لئے ایسے افسران سے بے چینی کا حلقہ
بڑھتا رہتا ہے اور جولوگ حکومت کے خیرخواہ تھے، وہ آج برطانوی راج کے مخالف ہیں۔ ہمیں علم
ہے کہ ایک کالج کی ہڑتال میں بوجہ ہڑتال کے ناجائز سمجھنے کے احمدی طلباء شامل نہیں ہوئے۔ لیکن
ان احمدی طلبہ نے بتایا کہ ہمارے دل دوسروں سے کم تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ کیونکہ ہم نے اپنے
کانوں سے انگریز برنسیل کو ہندوستانی طلبہ سے ہے کہتے سُنا کہتم ہمارے غلام ہو۔

دوم ۔ انگریز وں اور دیسیوں میں جوا متیاز روار کھا جاتا ہے وہ اضطراب پیدا کرتا ہے۔ ریلوں
میں یور پین لوگوں کے لئے خاص کمر ہے مخصوص ہیں۔ قانون اسلحہ میں دونوں میں امتیاز رکھا جاتا۔ نو
آبادیوں میں ہندوستانیوں سے بدسلوکی کی جاتی ہے۔ حالانکہ ہندوستان میں نوآبادیوں کے رہنے
والوں کوخود ہندوستانیوں سے زیادہ حقوق حاصل ہیں۔ جب کسی یور پین کے ہاتھوں کوئی دیسی مارا
جائے تو یور پین افراد پر مشتمل جیوری قریباً ہمیشہ کسی نہ کسی عذر پر یور پین ملزم کو بری قرار دے دیتی

سوم ۔افزائش نسل وغیرہ کے باعث اقتصادی اور تمدّ نی حالت نے خطرنا ک صورت اختیار کر لیا ہے۔

چہارم ۔تعلیم کا انظام بہت کم ہے۔صرف کتاب کا رٹنے والا تیار کرنا غیرمفید ہے۔زمیندار کے لئے ایسی تعلیم چاہیئے جو باعلم زمیندار پیدا کر سکے۔اور زیادہ خرچ تعلیم پر نہ اُٹھے۔اورصنعت و حرفت وغیرہ مختلف فنون کی بھی تعلیم دی جانی ضروری ہے۔

اس سپاس نامے میں بیام بھی پیش کیا گیا کہ ہوم رول دیتے وقت اس امر کا اطمینان کر لینا کافی نہیں کہ کام سنجا لنے کے قابل لوگ پیدا ہو گئے ہیں یانہیں بلکہ یہ بھی کہ کیا کوئی نقصان والی صورت تو رونما نہ ہوگی۔ ہمارے نز دیک ہندوستان میں شدید فہ ہی اورنسلی اختلا فات کے باعث وسعتِ حوصلہ اور بے تعصّی کی ایسی کمی ہے کہ جس کی نظیر دیگر مما لک میں نہیں یائی جاتی ۔اس لئے ہمارے

نزدیک ہندوستان ابھی سیلف گورنمنٹ کے لائق نہیں اور ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ ہندوستان میں ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں مساجد کی تعمیر کی اجازت نہیں۔ بعض نے یہ فتاو کی دیئے ہیں کہ فلاں فرقہ کے افراد کوقل کرنا۔ان کے اموال کو ٹوٹ لینا اور ان کی عور توں کا اغوا جائز ہے۔ افلیتوں کو فی الحال سخت نقصان کہنچ گا۔ ملا زمتوں۔ امتحانات۔ تجارت اور انتخابات سب میں شدید تعصب کا رفر ما ہے۔ عوام کی حالت یوں ہوتو ان کے انتخاب شدہ نمائندوں کو بھی عوام کوساتھ رکھنے کے لیئے ان کا ساتھ دینا ہوگا۔اور بیام ہندوستان کے لئے ہلاکت و مصیبت کا باعث ہوگا۔ دیگر بعض جماعتوں نے وائسرائے کی ویٹو پاور وغیرہ کی جو تجاویز پیش کی ہیں ، نہایت غیر مؤثر اور ناکا فی ہیں اور ہمیشہ ان کو استعال میں لانا ناممکن ہے۔ سو امور بالا کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ ہندوستانیوں میں سیاست کا صحیح علم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پیش نظر یہ ضروری ہے کہ ہندوستانیوں میں سیاست کا صحیح علم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پیش نظر میں سیاست کا صحیح علم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پیش کو سیاسی سیاست کا صحیح علم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پیش کو بین میں سیاست کا صحیح علم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پیش کو سیاست کا صحیح علم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پیش کو سیاست کا صحیح علم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پیش کو سی سیاست کا صحیح علم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پیش کو سیاست کا سیاست کا صحیح علم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پیش کو سیاست کا سیاس کی سیاست کا سیاست کا سیاست کا سیاس کی سیاست کا سیاست کا سیاس کی سیاس

اِس ہارہ میں صرف اس قدر ذکر کرنا ہی کا فی ہے کہ حضرت امام جماعت احمدیہ (ایدہ اللہ تعالیٰ) نے جن شدید خدشات کواپنی دوربین نگاہ سے بھانپ لیا تھا۔افسوس کہ وہ تمیں سال بعد تقسیم ملک ہونے بررُ ونما ہوئے اور نہایت بھیا نک اثر ات چھوڑ گئے۔

کاردسمبر ۱۹۱۹ء کو لا ہور میں جماعت احمد یہ کے وفد نے سر ایڈورڈ میکلیگن کیفٹینٹ گورنر پنجاب کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کیا۔ جس میں بیامر بھی شامل تھا کہ گوہم حضرت سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلیفہ کوخلیفہ مانتے ہیں نہ کہ خلیفہ ترکی کو لیکن مسلمانوں کے اس مطالبہ میں ہم ہمنوا ہیں کہ ترکوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت مسلمانوں کے احساسات کا پاس خاطر کیا جائے۔ چو ہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب نے ایڈریس پڑھا۔ جس کا سرموصوف نے جواب دیا۔ اور آخر پر

﴿ اس وفد کے بقیدافراد حضرت مرز ابشیراحمرصاحب (مَتَّعُن اللهُ بِطُولِ حَیاتِهِ) نواب مجمعی خال صاحب ﴿ یو مدری فتح محمد صاحب سیال ﴿ مولوی شیرعلی صاحب ﴿ سیال ﴿ مولوی غلام الکیرخال صاحب ﴿ البیرخال صاحب ﴿ الثانی اید ه الله تعالی نے اسی روز وزیر ہندصاحب سے جناب چو ہدری محمد ظفر الله خال صاحب کی ترجمانی میں ملاقات مجمی کی (ریویو آف ریلیجنز (اُردو) بابت وسمبر کے اواق الفضل کا اسال کا معالی کا دریا ہو ہمری صاحب کا حضور کے ہمر کا ب دہلی جانے کا ذکر ہے۔ کا ذکر ہے۔

حضرت مولوی شیر علی صاحبؓ نے جماعت احمد بیر کا لٹریچر پیش کیا۔اس صوبہ کے افسر اعلیٰ کو پیش کیا جات والا بیا و لین جماعتی سیاس نامہ تھا۔وفد میں چو ہدری نصر اللہ خاں صاحب ٌمرحوم بھی شامل تھے۔
ﷺ

چارسال بعد ۲۳-۱۱-۸ کواجمہ یہ وفد پھر گورز موصوف سے گورداسپور میں ملا قاتی ہوا۔ (اس میں ' چو ہدری نفر اللہ خال چیف سیکرٹری حضرت خلیفۃ آمسے الثانی بھی شامل تھے۔) اور قادیان میں تارگھر اور بٹالہ تک پکی سرٹرک بنانے کی طرف توجہ دلائی ۔ کوائف پیش کرتے ہوئے بتایا گیا کہ غیرمما لک میں بھی جماعت احمہ یہ پھیلی ہوئی ہے اور ہر طبقہ کے لوگ قادیان آتے رہتے ہیں۔ اور ایک کافی تعداد نے قادیان میں اقامت اختیار کرلی ہے۔ اس طرح کثرت سے لوگ مذہبی تعلیم کی خاطر بھی آتے ہیں۔ ہمارا ہائی سکول۔ دینیات کا کالج مبلقین کا تربیتی مدرسہ، زنانہ مدرسہ، ایک خاطر بھی آتے ہیں۔ ہمارا ہائی سکول۔ دینیات کا کالج مبلقین کا تربیتی مدرسہ، زنانہ مدرسہ، ایک و کتابت دور دور دور تک پھیلے ہوئے احمد یوں کے ساتھ رہتی ہے۔ قصبہ قادیان علاقہ کا تجارتی اور ضعتی مرکز بن رہا ہے۔ اس لئے نہ صرف ہمیں بلکہ جماعت کے لاکھوں افراد جن کی بیہاں ہمیشہ آمدور فت مرکز بن رہا ہے۔ اس کے جواب میں گورز صاحب نے کہا کہ جب جماعت نے جھے پہلے ایڈر ایس دیا تھا، اس رہتی ہے، بٹالہ تا قادیان پگی سڑک اور قادیان میں تارگھر نہ ہونے سے بخت تکلیف پاتے ہیں۔ وقت شرائط صلح ترکی کے باعث بہت تو ایش پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن اب آپ کواطمینان ہوگا کہ ترکی اب گذشتہ چارسال کی نسبت بہت زیادہ طاقتور ہے۔ سڑک کے تعلق میں بتایا کہ اس خوابی کے باعث میں تایا کہ اس خوابی کے باعث بہت زیادہ طاقتور ہے۔ سڑک کے تعلق میں بتایا کہ اس خوابی کے باعث بیا دور ورخا م متعلقہ تک بورڈ سے تعلق رکھتا ہے اور تارگھر کا معاملہ بھی میرے اختیار میں نہیں جیں ان امور کو حکام متعلقہ تک بورڈ سے تعلق رکھتا ہے اور تارگھر کا معاملہ بھی میرے اختیار میں نہیں۔ میں ان امور کو حکام متعلقہ تک

الفضل ۱۹-۱۲-۱۲-۱۳ اکاون افراد پر مشمل وفد میں شامل ہونے والوں میں سے غالبًا صرف ذیل کے احباب زندہ ہیں (مقعن اللہ بطول حیاتہ میں حضرت مرزابشیراحمرصاحب (حاجی) چوہدی غلام احمد خال صاحب (وکیل) پاک پٹن ۔مولوی فضل الدین صاحب وکیل (مثیر قانونی صدرانجمن احمد یہ پنشز حال مقیم ربوہ) مولوی محمد دین صاحب (حال ناظر اصلاح وارشاد۔ ربوہ) قاضی محمد عبداللہ صاحب (بھٹی) مجاہد انگلتان (حال ناظر ضیافت پنشز دربوہ) سیدزین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب (حال ناظر امور خارجیہ۔ ربوہ)۔

پښچاد ول گا۔ مجھے جماعت کی ٹیوٹیوریل کمپنی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ 🛪

#### تحفه لارڈ ارون:

تخفہ لارڈ ارون رقم کردہ حضرت خلیفۃ استی الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ خوبصورت کا سکٹ میں ایک وفد کے ذریعہ لارڈ ارون وائسرائے ہند کی خدمت میں ۸راپریل ۱۹۳۱ء کو دہلی میں پیش کیا گیا۔ یہ وفد چو ہدری فتح محمد صاحب سیال ناظر اعلیٰ ، مولا نا عبدالرحیم صاحب دردقائم مقام ناظر امور خارجہ (رضی اللہ تعالی عنہما) اور چو ہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب پر مشتمل تھا۔ اس تبلیغی رسالہ کے آغاز میں حضور نے اصولی طور پر مسلمانا نِ ہند کے حقوق کی طرف بھی پر زورالفاظ میں توجہ دلائی تھی۔ اور دس ہزارا فراد جماعت نے ایک ایک آنہ دے کراس میں شرکت کی تھی۔

#### با قاعده شوري كا آغاز:

الا تحلاً فَهَ الَّابِ الْمَشُورُ وَ قَ مَعْ طَابِقَ مشورہ خلافت کے ساتھ لازم ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسی الثانی ایدہ اللہ تعالی نے ۱۹۲۲ء میں با قاعدہ شوری کا آغاز فر مایا۔ اس سال ۱۹۲۵ء بیل کو اس کا انعقاد عمل میں آیا۔ حضور نے بیان فر مایا کہ اَمُ سُرُ ہُ ہُ شُورَ کی بَیْنَ ہُ مُ مسلمانوں کا شیوہ ہے۔ خات تھ موئے فر مایا، کہ سابقہ خزشور کی کی غرض اور دیگر کانفرنسوں اور شور کی میں کیا فرق ہے۔ بتاتے ہوئے فر مایا، کہ سابقہ کانفرنسی سیکرٹری صدر انجمن کی طرف سے بلائی جاتی تھیں ، ان سے دو خیالات پیدا ہوئے۔ کانفرنس کے احباب نے سمجھا کہ کانفرنس فائق ہے۔ اس کا فیصلہ قطعی ہے اور مجلس معتمدین اس کے کانفرنس کے احباب نے سمجھا کہ کانفرنس فائق ہے۔ اس کا فیصلہ قطعی ہے اور جماعت کی رائے کو اپنے ساتھ مالکر پھر خلافت سے نیٹیں لیکن چونکہ کانفرنس کے لئے مرعوا حباب انجمن ہی کے خلاف ہو گئے ، اس ملکر کھر خلافت سے نیٹیس لیکن چونکہ کانفرنس کے لئے مرعوا حباب انجمن ہی کے خلاف ہو گئے ، اس لئے انجمن نے کانفرنس کوتوڑ دیا۔

ﷺ الفضل ۲۳-۱۱-۱۱ والحكم ۲۳-۱۱-۱۷ به وفدنو افراد پرمشمل تفاجن میں سے اب صرف حضرت مرز ابشیراحمد صاحب زندہ ہیں۔ مَتَّ عَنَا اللهُ بِطُولِ حَیَاتِهِ (آمین) وفد سے ملاقات کا مختصر ذکر الفضل ۲۳-۱۱-۱۳ میں بھی زیر''مدینة السیح"''مرقوم ہے۔ جبیبا کہ ایک گذشتہ جلد میں ذکر کیا گیا ہے قادیان میں بٹالہ سڑک تقسیم ملک کے بعد کی بن چکی ہے۔

یہ شوری بہت اہمیت کی حامل تھی ۔خلافت اور صدر انجمن احمد بیرے باہمی تعلقات کے بارے میں جماعت کے ایک حصہ کے خیالات قابلِ اصلاح تھے۔حضورایدہ اللّٰد تعالیٰ نے بتایا کہ خلیفہ کا کیا مقام ہے۔انجمن خلافت کی موجود گی میں قائم رہتی ہے پانہیں ۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے عہد مبارک میں صدرانجمن کیونکرمعرض وجود میں آئی۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مشورہ کے طریق اورمشورہ دینے کے لئے ہدایات اورمشورہ کے اثر اورمجلس شوریٰ کے طریق اورسب کمیٹیوں کے طرنِ عمل اوریراپنی تقریر میں روشنی ڈالی ۔حضور نے بتایا کہ غرض یہ ہے کہ ا پیےامور کے متعلق مشورہ لیا جائے کہ جن کا جماعت کے قیام اورتر قی سے گہراتعلق ہے تا کا م میں آ سانی پیدا ہو۔اور جماعت کوبھی ضروریات کاعلم ہو سکے۔اوروہ جان سکیں کہ چندہ کی آ مد کامصرف کیا ہے ۔شوریٰ سے نئ تجاویز سوجھتی ہیں ۔ چونکہ مقابلہ کا خیال نہیں ہوتا ،اس لئے لوگ صحیح رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔شوریٰ کی وجہ سے خلیفہ کونگرانی کرنے میں سہولت میسر ہوتی ہے۔ حضور نے مشورہ کے لئے ہدایات دیتے ہوئے فر مایا کہ ہرایک شخص اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لئے دعا کرے ۔ ذاتی باتوں کودل سے نکال دیں صحیح بات ہی مانیں اورمنوا کیں ۔ بیخیال نہ کریں کہ ان کی رائے ہی ضرور مانی جائے ۔کسی کی پاس خاطرحق میں یا خلاف مشورہ نہ دیں۔ کیونکہ بیہ بددیانتی ہے ۔رائے جلد بازی سے قائم نہ کریں اور اپنی رائے کو بے خطانہ مجھیں ۔واقعات کو مدنظر رکھیں اور صرف احساسات کی پیروی نہ کریں ۔ تجاویز نہ صرف بیہ کہ غلط نہ ہوں بلکہ اعلیٰ ہونی عا ہمیں ۔وقت ضا کع نہ کیا جائے اور تکرا رنہیں ہونا حیا ہیئے ۔

اس شور کی میں امراء کے تقرر کے بارے میں بھی غور ہوا کہ امارت کے کیا فرائض ہیں۔امیر کا مقام کیا ہوگا۔امیر کا تقرر شرعی ہے یا نہیں۔امارت اور سلطنت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔تالیف و اشاعت کے کام میں توسیع ،امیر طبقہ اور پنج اقوام میں تبلیغ کتب وا خباراتِ سلسلہ کی اشاعت کے متعلق تجاویز سوچی گئیں۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ غیرمما لک کے مشن جاری رکھے جائیں۔ بلکہ منعمشن جمس کھولے جائیں۔

حضور نے مرکزی صیغہ جات کے کام کی تفصیل بیان فرمائی ۔اورشوری میں لڑکیوں کی تعلیم ،رشتے ناطوں کی مشکلات ،تناز عاتِ مقامی ، بے روزگاری کے بارہ میں مشورہ ہوا۔اورانجمن کی آمدنی کی زیادتی کے لئے مستقل تجاویز سوچی گئیں ۔سیرٹریانِ تعلیم وتر بیت کے فرائض کی تعیین کی گئی۔حضور نے مالی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ بجٹ میں اس دفعہ تقریباً ستر ہزار ورپیہ کی کی گئی ہے اور با وجود یہ کہ حکومت نے مہنگائی کے باعث تخواہیں دگئی تگئی کر دی ہیں ہم نے اور بھی کی کر دی ہے۔ اور سب نے خوشی سے منظور کر لیا ہے۔ ابھی تک کارکنوں کو پانچ پانچ ماہ کی تخواہیں نہیں ملیں۔ قادیان کی دکا نوں کا بھی دیوالیہ نکل گیا ہے جھے علم ہوا ہے کہ ایک شخص کو دو تین وقت کا فاقہ ہے اور اسے ایک سیر آٹانہیں ملتا۔ ابھی ایک شخص نے بتایا کہ ایک شخص کو میں نے شکل سے بہچانا۔ اسے کئی دن سے فاقہ تھا۔ اسے میں نے بچھ دیا تواس نے راستہ میں اس میں سے آدھا کسی اور کو دے دیا۔ اسی طرح ایک شخص فاقہ سے بہوش ہوگیا اور میں نے کھا ناکسی کے ہاتھ بھیجا اور تاکید کی کہ کھلا کر آنا۔ فرمایا کہ قادیان میں ایسے خلص ہیں جو بھوک سے مرجا ئیں گے لیکن کا منہیں تھوڑ ہی کہ کھلا کر آنا۔ فرمایا کہ قادیان میں ایسے خلص ہیں جو بھوک سے مرجا ئیں گے لیکن کا منہیں جھوڑ ہی گے۔ پھوڑ ہی گے۔ پیور ہی گھوڑ ہی گے۔ پھوڑ ہی گیں کی کی کے کو بھوڑ ہی گور ہے۔ پھوڑ ہی گے۔ پھوڑ ہی گے۔ پھوڑ ہی گے۔ پھوڑ ہی گیں کی کھوڑ ہی گے۔ پھوڑ ہی گیں۔ پھوڑ ہی گے۔ پھوڑ ہی گے۔ پھوڑ ہی گیں۔ پھوڑ ہی گور ہی گور ہی گور ہو گی گور ہی گور ہی گیں۔ پھوڑ ہی گے۔ پھوڑ ہی گے۔ پھوڑ ہی گور ہی گیں۔ پھوڑ ہی گور ہی ہی گور ہی گیں۔ پھوڑ ہی گور ہی گور ہی گور ہی گور ہی گور ہی گور ہی گیں۔ پھوڑ ہی گیں۔ پھوڑ ہی گور ہی گور ہی گور ہی گور ہی گور ہی گور

اس وقت سلسلہ کی مالی حالت ناگفتہ ہتی۔ ہیت المال پرایک لاکھرو پیہ کا قرض تھا۔ کم از کم پہیں ہزار روپیہ چندہ خاص دوماہ کے اندر اندر جمع کئے بغیر کام کے بالکل بند ہونے کا خطرہ تھا۔ شور کی پرسب کمیٹی نے آمد کے بڑھانے کے لئے بعض مستقل تجاویز پیش کیں ۔اورگرانی کے لئے بعض احباب کا بطور انسیکڑ تقرر کرنے کی بھی تجویز رکھی ۔مجلس شور کی نے بطور چندہ خاص ایک ایک ماہ کی آمد وصول کرنے کا فیصلہ کیا اور سب کمیٹی کے مجوزہ افراد کے علاوہ جنہیں بطور انسیکڑ تجویز کی تھا۔ نمائندگان شور کی کو اپنے اپنے علاقہ کا ذمہ دار قرار دیا۔ نیز بعض علاقوں کے لئے بعض کیا تھا۔ نمائندگان شور کی کو اپنے اپنے علاقہ کا ذمہ دار قرار دیا۔ نیز بعض علاقوں کے لئے بعض احب داتا زیدگا، چو ہدری عبد اللہ خال صاحب داتا زیدگا، چو ہدری غلام محمد صاحب یو ہلہ مہاراں، چو ہدری محمد سین صاحب ومیر عبد السلام صاحب کے نیساء تجویز کئے تھے۔شور کی نے ان اساء پر چو ہدری نفر اللہ خال صاحب کا نام بھی زائد تجویز کیا۔ (رَضِمَی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُمُ اَجُهُمَعِیْن )

حضرت چوہدری صاحب اور آپ کے کئی ایک صاحبز ادگان کوان مشاور توں میں شمولیت کے مواقع حاصل ہوئے ہیں بلکہ اس اولین شور کی میں حضرت چوہدری صاحب کو صدر مقرر کیا گیا۔ بعد میں بہت سے اجلاسات میں سالہا سال تک بیر خدمت محترم چوہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب

<sup>——</sup> ☆ اس مشاورت میں مرکز کے تمیں اور بیرونی جماعتوں کے باون افراد نے شرکت کی ۔ چو ہدر ک نصر اللّٰدخاں صاحبؓ نے بطور میرمجلس صدر انجمن احمد بیشمولیت کی ۔

کوتفویض ہوتی رہی اورسب کمیٹیوں میں شمولیت کا افتخار بھی ہر دوکو حاصل ہوتا رہا۔ 🖈

#### فتنهار بداد ملكانه:

ک (الف)اولین مشاورت کے موقعہ پر دوسرے روز (۱۲/۴/۲۲ کو)افتتاحی تقریر میں حضورا بدہ اللّہ تعالیٰ نے فرمایا:

"بولنے کی یہ ترتیب ہوگی، کہ جو پہلے کھڑے ہوں، وہ پہلے ہولیں ۔ بہ بولیں ۔ بہ بولیں ۔ بہ بولیں ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ اس کام کے لئے چوہدری نفراللہ خال صاحب کو مقرر کرتا ہوں ۔ اگر انہوں نے زندگی مقرر کرتا ہوں ۔ اگر انہوں نے زندگی وقف کی ہے (تو) خدمتِ دین کے لئے ،اس لئے انہیں ایسی واقفت بہم وقف کی ہے (تو) خدمتِ دین کے لئے ،اس لئے انہیں ایسی واقفت بہم بہنچانی چاہئے کہ سب کے نام معلوم ہوں۔ "(ایسنا صفحہ س)

آ پ۱۹۲۲ء سے ۱۹۲۵ء تک شور کی میں شامل ہوتے رہے۔۱۹۲۴ء میں سب تمیٹی بابت نظام کے ممبر بھی تھے۔ (ص ۲۷) ۱۹۲۷ء کی شور کی میں آپ شریک نہیں تھے۔

(ب) چو مدری محمر ظفرالله خال صاحب

۱۹۲۲ء نے ۱۹۲۷ء تک (۱۹۳۷ء کی دوشور کی شار کر کے ) غالبًا ستائیس شور کی ہوئیں ۱۹۲۲ء (۱۹۳۲ء تا ۱۹۳۱ء ۱۹۳۵ء ۱۹۳۵ء و ۱۹۳۵ء میں گویا) سات بار آپ نے شرکت کا موقعہ نہیں پایا۔ (اور ۱۹۳۷ء کی رپورٹ نہیں مل سکی۔ غالبًا طبع نہیں ہوئی۔ بقیدا نیس ۱۱۹ جلاسات میں سے سترہ میں آپ صدر اجلاس مقرر ہوتے رہے۔ اس بارہ میں متعلقہ رپورٹوں کے صفحات برائے حوالہ درج ذیل کرتا ہوں:

1917ء (صفحہ ۱۱) یہ تیسری شور کا تھی۔اس وقت آپ کی عمراکتیں سال تھی۔1970ء (صفحہ ۸)
19۲۲ء ۔حضور ایدہ اللہ تعالی نے صدر اجلاس چو ہدری صاحب کو مقرر کیا اور یہ بھی فر مایا کہ چونکہ وہ ایک سب سمیٹی کے صدر بھی ہیں۔اس سمیٹی کی رپورٹ پیش ہونے پران کی جگہ خان صاحب مولوی فرزندعلی صاحب (مرحوم) کام کریں گے۔

اس موقعہ پرایک عجیب بات ہوئی چو ہدری صاحب کے اخلاق فاضلہ کونمایاں کرتی ہیں۔اس نے ظاہر کیا کہ انکسار کے خلق کا بہر ہُ وافر آپ کو ودیعت ہوا ہے اور ضدّ کی صفت آپ میں موجود نہیں۔

جماعت احمد میری دوسری شوری (منعقده ۱۹۲۳ء میں سیدنا حضرت خلیفة اکسی الثانی ایده الله تعالی نے ادنی اقوام میں تبلیغ کی اہمیت واضح کی اور فر مایا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ،ان کوادنی نہیں سمجھنا چاہیئے ۔اور میہ خیال کریں کہ اگر میقو میں ترقی کر گئیں ،تو ہمارا کا م کون کرے گا۔اور فر مایا کہ اگر میہ جھنا جماعت کی جائے کہ تقدیما شہد: ۔ اس شور کی میں جب مہتجویز بیش ہوئی کہ حضور کی خدمت میں درخواست کی جائے کہ

بقیہ حاشیہ: - اس شور کی میں جب یہ تجویز بیتی ہوئی کہ حضور کی خدمت میں درخواست کی جائے کہ بڑے بڑے سے ہڑوے شہروں کا دورہ فرما ئیں اس پر چوہدری صاحب نے کہا کہ بیسی جماعت کی خوش قسمتی ہے کہ حضوراس کے ہاں تشریف لیے جا ئیں لیکن اس قسم کی تجویز بیش ہونا گتاخی ہے اور میں اس کی سخت مخالفت کرتا ہوں ۔ ایک بزرگ نے (اشارةً) کہا کہ جن الفاظ میں مخالفت کی گئی ہے۔ ان اصحاب کا اخلاقی فرض ہے کہ ان الفاظ کو واپس لیں ۔ چوہدری صاحب نے کہا کہ ممیں نے نبیت پر حملہ نہیں کیا ۔ سب میٹی نے وہ الفاظ محبت وعشق کے جوش میں بیش کئے ہیں ۔ مگر بینیں کہا جاسکتا کہ محبت کے جوش میں گتا ہوں کا حرف میں گتا ہوں ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں تا کہ کسی کے جذبات کو صدمہ نہ لیوں ، اس لئے میں اُن کا احترام کرتا ہوا ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں تا کہ کسی کے جذبات کو صدمہ نہ کہنچ ۔ حضورا یہ واللہ نقالی نے بھی اس بارہ میں فرمایا کہ چوہدری صاحب کی نبیت ہیں کرنے کی تھی ۔ انہوں نے صرف الفاظ کو نا پہندیہ وقرار دیا تھا۔ ممیں چوہدری صاحب کی نبیت ہیں متفق ہوں کہ تجویز کے الفاظ موقعہ کے لیا ظرے ہتک آ میز تھے کیونکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ جماعت خلیفہ کے درواز و برحائے اور جا کر کے کہ آ ہیں بیلیغ کے لئے با ہرکلیں ۔

خا کسارمؤلف کو پوری طرح علم ہے کہ الفاظ واپس لینے کے لئے کہنے والے بزرگ (مرحوم) اور چو ہدری صاحب کے تعلقات ہمیشہ بہت ہی خوشگوارر ہے۔ فالحمد للّٰعلٰی ذا لک

۱۹۲۷ء (صفحه ۱۹۲۳) ۱۹۲۸ء (صفحه ۴۰۰) ۱۹۳۷ء (صفحه ۱۹۳۳) ۱۹۳۳ء (صفحه ۱۳) ۱۹۳۳ء (صفحه ۲۲) ۱۹۳۳ء (صفحه ۲۳) ۱۹۳۳ء اپریل واکتوبر ۱۹۳۷ء (صفحه ۳۵، ۱۹، ۲۷، ۲۷، ۲۱) ۱۹۳۳ء (صفحه ۱۵، ۲۷، ۲۷، ۲۷) ۱۹۳۳ء (صفحه ۱۵) ۱۹۳۷ء واء 🗷 (صفحه ۱۵) ۱۹۳۷ء ۱۹۳۳ع ۱۹۳۹ء (صفحه ۱۹۳۷)

تقسیم ملک کے بعد چوہدری صاحب ان پندرہ سالوں کو اکثر حصّہ بورپ وامریکہ میں رہے ہیں۔ ۱۹۵۵ء کے اجلاس کی صدارت کے لئے حضور نے چوہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب کے نہ آنے کی صورت میں ان کے بھائی چوہدری محمد عبداللہ خاں صاحب مرحوم (امیر جماعت کراچی) کو مقرر فرمایا تھالیکن دونوں ہی شامل نہیں ہوسکے۔ ﷺ

اقوام اسلام کی آغوش میں نہ آئیں تو دوسرے مٰدا ہب میں شامل ہوجائیں گی۔ آپ نے اس معاملہ کی سیاسی اہمیت کی طرف بھی توجہ دلاتے ہوئے علاقہ ملکانہ میں ارتد ا داور شدھی کے عظیم فتنہ کا ذکر

بقیہ حاشیہ: - یہ پہلا موقعہ تھا کہ حضور ایام مشاورت میں مرکز سے باہر تھے۔حضور طبّی مشورہ کے مطابق سفر یورپ پرروانہ ہونے کے لئے کراچی تشریف لے جاچکے تھے۔ (ریورٹ متعلقہ)
آپ ۱۹۲۳ء،۱۹۲۳ء میں ایک ایک سب کمیٹی کے ممبر بھی مقرر ہوئے۔ بابت اشاعت اسلام۔ اس کی ریورٹ بوجہ علالت حضرت مرز ابشیر احمد صاحب صدر سب کمیٹی آپ ہی نے شور کی میں پڑھی (صفحہ ۲۷) بابت نظام ۔صدر حضرت مفتی محمد صادق صاحب اوجہ افسر صیغہ ہونے کے مقرر ہوئے تھے۔ (صفحہ ۲۷)

دس بارآ ب ذیل کی سب کمیٹیوں کےصدر بھی مقرر ہوئے:

(۱) ۱۹۲۲ء۔سب میٹی بہتی مقبرہ سیکرٹری حضرت مولوی سیّد محد سر ورشاہ صاحبؓ۔ 🖴

(۲) ۱۹۲۷ء میں آپ سب کمیٹی نظارت اعلیٰ کے صدر مقرر ہوئے۔اس سب کمیٹی کے ذمّہ بینہایت اہم کا م بھی سپر دتھا کہ حضرت خلیفۂ وقت کے لئے مصارف مقرر کرنے کے بارے میں غور کرے۔ سیّدنا حضورا بدہ اللّہ تعالیٰ نے فر مایا کہ شور کی ۱۹۲۴ء میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس بارہ میں مشورہ کے وقت خلیفۂ وقت مجلس میں شریک نہ ہوں۔

> ''اس لئے مُیں اب نواب صاحب کے ہاں جاتا ہوں۔ چو ہدری ظفراللہ خال صاحب مجلس کا انتظام کریں گے۔ جب اس امر کے متعلق فیصلہ ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دی جائے''۔

چنانچه چومېدری صاحب کی صدارت میں شوریٰ میں اس باره میں غور کیا گیا۔ (صفحه ۱۴۱،۱۴۲) ۱۳۷) (۳) ۱۹۲۸ء۔سب سمیٹی امور عامہ و خارجہ۔سیکرٹری حضرت مفتی محمر صادق صاحب (صفحه ۱۲۱)

(۴) ۱۹۳۳ء۔سب کمیٹی نظارت اعلیٰ ۔سیکرٹری حضرت چو ہدری فتح محمد صاحب سیال۔ اس سب کمیٹی نے قواعد ومقا صد صوبجاتی انجمن ہائے احمدیہ پرغور کیا تھا (صفحہ ۲۱)

اس شور کی میں حضورایدہ اللہ تعالی نے سال بھر کے لئے سولہ افراد پر مشتمل ایک سب سمیٹی مال مقرر فرمائی جس کے ایک ممبر چو ہدری صاحب بھی تھے۔کل گیارہ افراد قادیان سے باہر کے تھے۔ فرمایا کہ اس کے اجلاس سال میں کئی بار ہونے جا ہئیں۔مَیں بھی ان میں شرکت کروں گا تا اخراجات

کر کے فرمایا کہ اس فتنہ کی تہہ میں سیاسی جال کا رفر ماہے۔مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیدا یک ضرب ہے اور احمد بیسلسلہ کے لئے غیر معمولی سامان ہے ایرانیوں اور رومیوں

بقیہ حاشیہ: - آمد بڑھانے کے متعلق غور ہوتار ہے اور ممبران کے متعلق فرمایا: -

''ان کے لئے حاضری ضروری ہے۔ وہ شمولیت کے لئے انتہائی کوشش کریں اور استعفیٰ پیش کردیئے سے نیچے نیچے ہرکوشش جودیا نتداری سے کر سکتے ہوں کریں''۔ (صفحہ ۱۲۰)

باوجود کیہ حضور کے نزد کی چو ہدری صاحب کو چھٹی نہیں مل سکتی ، پھر بھی حضور کا آپ کواس کمیٹی میں شامل کرنا اس کمیٹی کی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔حضور نے ۱۹۳۱ء کی مشاورت میں فر مایا تھا: ''تبلیغ کے لئے کچھ نہ کچھ کرصہ وقف کرنے کی تحریک میں نام لکھانے میں غفلت نہ کی جائے ۔سوائے اس کے کہ جسے چھٹی نہ ل سکے۔جیسے چو ہدری ظفر اللہ خال صاحب ہیں ۔ باقی سب کواس میں حصّہ لینا جا ہے''۔ (صفحہ ۱۳۲۱)

(۵) ۱۹۳۴ء ـ سب کمیٹی نظارت تعلیم وتر بیت ـ سیکرٹری حضرت مرزا نثریف احمد صاحب ( بوجہ علالت حضرت م زابشر احمد صاحب ) ( صفحہ ۷۰۰۵ )

(۲) اکتوبر ۱۹۳۲ء۔سب ممیٹی اس امریپ خور کرنے کے لئے کہ جماعت جس مالی تنگی میں سے گزررہی تھی ،اس کے کیا کیا علاج ممکن تھے۔سیکرٹری شخ بشیر احمد صاحب ایڈوو کیٹ لا ہور۔حال جج ہائی کورٹ مغربی یا کستان۔ (صفحہ ۱۹)

اس وقت صدرانجمن احمریہ کی مالی حالت سخت خراب تھی۔ قریباً تین لا کھرو پیہ کااس کے ذمّه قرض تھا۔ کارکنان کی پانچ ماہ کی تنخواہیں رُکی ہوئی تھیں۔ (صفحہ ۳۸،۲۸) اڑھائی ہزاررو پیہ ماہوار بچت کی تجویز حضور کی طرف سے کارکنان کی تنخواہوں میں ہیں سے بچیس فیصدی تک کٹوتی کے رنگ میں کی گئی۔ میں کی گئی تقوی کے در کئی گئی۔ یہ کٹوتی قرض تھی۔امانت فنڈ میں رقوم جمع کرانے کے لئے بھی پُر زورتحریک کی گئی۔ (صفحہ ۲۸،۲۵،۳۷)

- (۷) ۱۹۳۷ء سب تميٹی نظارت بيت المال (صفحه ۹۸)
- (۸) ۱۹۳۸ء میں ایک سب تمیٹی نظارت اعلیٰ اور بیت المال کے متعلق چوالیس افراد پر مشمل زیر صدارت چوہدری صاحب مقرر ہوئی۔ سیکرٹری خان صاحب مولوی فرزند علی صاحب تھے۔

کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانہ میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی طرح یہاں بھی مسلحتِ خدا وندی پنہاں ہے۔ بے شک ملکانہ کے لوگ جوار تداد کی آغوش میں جارہے ہیں غیر از جماعت مسلمان ہیں۔ کیکن اس وجہ سے کہ دیگر مسلمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دجّال و کا فرکہتے ہیں۔

بقی**ہ حاشیہ:** ۔ چوہدری صاحب نے اسے دوحقوں میں منقسم کر دیا اور بالآخراس کامشتر کہ اجلاس بھی ہوا۔ (صفحہ ۱۲ تا ۱۲)

(٩) ١٩٣٩ء ـ سب كميٹي نظارت اعلیٰ ۔ سيرٹري چو مدري فتح محمرصا حب سيال (صفحه ٢٠)

(۱۰) ۱۹۴۰ء ـ سب تمینی امورخارجه ـ سیکرٹری سیّدزین العابدین ولی اللّد شاه صاحب ـ (صفحه ۱۳) :

نو ہے: اجلاسات شوری دوطریق پرمنعقد ہوتے رہے ہیں۔

ا وّ ل \_ جن میں سیّد نا حضور ایدہ اللّٰہ تعالیٰ اجلاس میں تشریف فر مانہیں ہوتے \_ مثلاً ہنگا می شور کیٰ ۱۹۱۴ء میں حضور نے مولا نامحمداحسن صاحب کوصدرمقرر فر ما دیا تھا۔

اب بھی کئی سالوں سے حضور بوجہ علالت تشریف فرما نہیں ہوتے بلکہ ۱۹۵۵ء میں تو حضور مشاورت کے ایام میں سفر یورپ کے لئے کراچی تشریف لے جاچکے تھے۔ شخ بشیر احمد صاحب ایڈووکیٹ لاہور (حال جج ہائی کورٹ مغربی پاکستان)۔ مرزا عبدالحق صاحب ایڈووکیٹ (امیرصوبائی سابق صوبہ پنجاب)۔ اور حضرت مرزا بشیراحمدصاحب دام عزق کو حضور صدر مقرفر ماتے رہے۔ اسی طرح تقسیم ملک سے قبل بھی بعض دفعہ حضورا یسے امور پر مشورہ کے وقت مجلس سے تشریف لیے جاتے جو حضور سے متعلق ہوتے اور جس کو حضور نے باری باری بولنے کا موقعہ دینے کے لئے مقرر کیا ہوتا وہ ہی صدرا جلاس ہوتا۔

دوم \_ جب حضور خود تشریف فر ما ہوتے تو کسی ایک صاحب کومقرر فر ماتے جس کا مقصد حضور کے الفاظ میں یہ ہے: -

'' ''مئیں نے چونکہ شور کی میں پیش ہونے والے اُمور پر نکتہ چینی کرنی ہوتی ہے اس لئے مئیں چیئر مین کے طور پر چو ہدری ظفر اللہ خال صاحب کو تجویز کرتا ہوں۔ وہ باری باری بولنے والوں کو بولنے کا موقعہ دیتے رہیں گئ'۔ (۱۹۲۵ء صفحہ ۸) '' چو ہدری سرمحہ ظفر اللہ خال صاحب سٹیج پر آجا کیں تا کہ بطور چیئر مین گفتگو کرنے والوں کے نام نوٹ کرتے جا کیں''۔ ہے

ہم ملکانہ والوں کواپنے حال پرنہیں چھوڑ سکتے۔خواہ اس فتنہ کے از الہ کے لئے غیراز جماعت مسلمان ہمارے ساتھ مل کرکام کرسکیں یا نہ کرسکیں۔ کیونکہ جوشخص اسلام ترک کرے گا، اس کا مطلب میہ ہو گا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسب وشتم کرنے والوں میں شامل ہوجائے گا سوہمارے نز دیک میام قابل ترجیح ہے کہ کوئی شخص بجائے غیر مسلم ہونے کے غیراحمدی مسلمان بن جائے خواہ وہ حضرت میں مول کریم صلحم کی ذات حضرت میں مول کریم صلحم کی ذات

بقیدهاشیه: - ''میں انتظام کی خاطر ایک نگران مقرر کیا کرتا ہوں (تا وہ بولنے والوں کے نامکھیں وغیرہ۔خلاصہ )™

''چونکہ ان رپورٹوں پر دوستوں کو اظہار رائے کا موقعہ دیا جائے گا جن امور کے متعلق رپورٹ (؟ ووٹ) لینے کی ضرورت ہوگی ان پر ووٹ لئے جائیں گے اس لئے اس انتظام کے لئے چومدری ظفر اللہ خاں صاحب کومقرر کرتا ہوں''۔ ہ

''مئیں چوہدری ظفراللہ خال صاحب کوصدرمقرر کرتا ہوں کہ وہ ایک ایک کوباری باری بولنے کام موقع دیں''۔(۱۹۴۱ء صفحہ ۲۱)

''مئیں گرانی اور باری باری بولنے کا موقعہ دینے کے لئے چوہدری ظفراللّٰدخاں صاحب کومقرر کرتا ہوں'۔ (۱۹۴۴ء۔ صفحہ۳۳)

سوائے ایک شور کی کے جس میں آپ کے والد ماجد صدر مقرر ہوئے تھے۔ ہمیشہ ہی جب آپ شور کی میں شامل ہوئے ،صدر برائے اجلاس مقرر ہونے کا آپ شرف پاتے رہے ہیں اور سوائے دوبار کے جس سب سمیٹی میں بھی شامل کئے گئے اس کے صدر مقرر ہوتے رہے۔ گویا خلیفہ وقت کی نظر میں آپ کی خاص وقعت ہے۔ وَ ذَالِکَ فَضُلُ اللهِ یُؤتِیلُهِ مَنُ یَشَاءُ

چوہدری صاحب کی عدم شمولیت کے موقع پر دیگرا حباب صدر مقرر ہوتے رہے۔ مثلاً ۱۹۲۹ء، ۱۹۳۵ءاور ۱۹۳۲ء میں حضرت پیرا کبرعلی صاحبؓ (صفحہ ۱۱،۱۴،۲۱) اور ۱۹۳۱ء میں حضرت ڈ اکٹر میر محمد اسلحیل صاحبؓ (صفحہ ۲۵)

سیّدنا حضور ایدہ الله تعالیٰ کے الفاظ کی رُو سے جن کے اقتباس اُوپر درج کر چکا ہوں '' چیئر مین''''ا تظام'' (کرنے والا)''صدر''اور'' نگران''کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔

تو نے جائے گی ۔ گویا بیااییا موقعہ ہے جبکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر حضرت مسیح موعودً کوقربان کرنے کو تیار ہیں ۔

شور کی پراس فتنہ کے استیصال کے لئے بیہ طے ہوا کہ چونکہ اغیارا پنے لوگوں کوکٹیر تعداد میں اس علاقہ میں لے جاکر ملکانوں کو مرعوب کرتے ہیں۔اس لئے ہمارے احباب بھی وہاں کثرت سے جائیں۔دوست اپنے خرچ پر تین تین ماہ کا عرصہ وقف کر کے وہاں کام کریں۔اور قادیان کے مدرسین وطلباء دودوماہ کی موسمی تعطیلات میں جائیں تا کہ ان کے کام کا حرج نہ ہو۔کسی شخص سے ان ایام کے بدلہ میں روپیہ قبول نہ ہوگا۔البتہ جولوگ معذور ہوں ، وہ تین ماہ کے لئے خرچ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ کم از کم ایک سوروپیہ کی شرح سے نصف لا کھروپیہ انسدادار تداد کے لئے فراہم کیا جائے۔ چنا نچہ اس رقم کے پانچویں حصہ (دس ہزار) کی پیشکش اسی شور کی میں ہوگئ۔ حضرت چو ہدری نفران ہما دب نے بھی علی التر تیب تین صداوراڑھائی صدروپیہ پیش کیا۔اور حضرت چو ہدری صاحبؓ کومیدانِ جہاد میں پہنچ کر بھی خدمت صداوراڑھائی صدروپہ پیش کیا۔اور حضرت چو ہدری صاحبؓ کومیدانِ جہاد میں پہنچ کر بھی خدمت کرنے کاموقعہ ملا۔

اس شور کی میں چو ہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب کی پیش کردہ دو تجاویز منظور ہوئیں۔ایک بیہ کہ جو غیر احمدی ہمارے ساتھ اس مدا فعت میں شریک ہونا چاہیں ،انہیں شامل کرنے کی تحریک کو جاری رکھا جائے۔ دوسرے بیہ کہ جن اقوام کو اسلام پر قائم رکھنے کے لئے بیٹبلیغی جہاد جاری کیا جارہا ہے۔ ان میں سے اہلیت رکھنے والے بعض افراد کواس کام میں شامل کیا جائے۔اور بعض کو قادیان میں تعلیم دلاکراس کام کے قابل بنایا جائے۔ پہ

شدهی کی تحریک سے ہندوستان میں جگہ جگہ فرقہ وارانہ فسادات رونما ہونے لگے۔ ملکانہ کے مسلمانوں کو جواقعہ کر سمجھ لیا گیا تھا۔اب جماعت احمدیہ کے مجاہدین کی آمد سے حلق میں کا نٹا بن کر نظر آنے لگا۔ کیونکہ ارتدادیر آمادہ لوگوں پر واضح کر دیا گیا کہ ان کومجلسی مساوات حاصل نہ

∜ رپورٹ مشاورت ۱۹۲۳ء۔ (صفحہ ۵۵، ۳۷) اس وقت چندہ کھوانے والوں میں سے صرف ایک نے ایک ہزار، پانچ نے نصف نصف ہزاراورایک نے چارسو تیرہ روپے کھوائے۔ باقی باون افراد سے حضرت چوہدری صاحب گا چندہ زیادہ تھا۔ایک سواٹھائیس نمائندگان سے انسٹھ نے اس وقت فوری طوریر چندہ کھوایا تھا۔

ہوگی۔اوراللہ تعالیٰ نے ایبافضل کیا کہ خود غیرمسلموں میں پھوٹ پڑنے لگی۔اونچی جاتیوں کے افرا دنوآریوں سے کھان یان برراضی نہ ہوتے تھے بلکہ جو کھان یان کر لے ، اس کا مقاطعہ کرتے تھے۔فسادات کے باعث کیڈروں نے صلح کانفرنس کی ۔احمدی وفد کے پہنچنے سے قبل قریباً پہ طے ہو چکا تھا کہ مسلم وغیرمسلم مبلغین اور بر چارک اس علاقہ ہے واپس آ جا کیں ۔مولا نا محمعلی جو ہر، ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خال مرحوم کی برقیه درخواست پر حضرت امام جماعت احمدیه (ایده الله تعالی) کی طرف سے بھی ایک وفد دہلی پہنچا۔ ہدایات کے مطابق اس نے یہ نقط ُ نظر پیش کیا کہ تمام شدھی شدہ افراد کو ہم اسلام میں واپس لائے بغیر دم نہ لیں گے۔اور جب تک شدھی ہواا یک متنفس بھی باقی ہے ہم میدان سے واپس آنے کا نام تک نہیں لے سکتے۔اس پر دیگرمسلمانوں نے کہا بھی کہ اگر احمدی نہیں مانتے تو کیا ہوا۔آ پئے ہمارے ساتھ صلح سیجئے ۔لیکن سوا می شرد ہانند جی بھلا اس پیشکش کو کیسے تسلیم کرتے ۔جبکہ ان کومعلوم تھا کہ کونسی جماعت کے مجاہدین حقیقی معنوں میں شدھی بن کا استیصال کررہی ہے۔البتہ بشمول حضرت خان ذوالفقار علی خان صاحب ﴿ (نمائندہ جماعت احمدیہے )ایک تحقیقاتی تمیٹی کا تقر رعمل میں آیا۔ جودو ماہ کے اندرتمام مقامات کا معائنہ کر کے آل انڈیا کانگرس کے پاس ریورٹ کرے کہان فسا دات کی تہ میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔اس کمیٹی کے سیرٹری ایک غیرمسلم تھے، وہ سمجھتے تھے کہ فسا دات کے حقیقی ذیمہ دارکون ہیں ۔اس لئے انہوں نے نہ بھی نمیٹی کواطلاع دی ، نہ دورہ کیا گیا۔نہ حالات کا جائز ہ لے کر ریورٹ پیش کی گئی ، نہ بھی اس کمیٹی سے جواب طلی کی گئی کہا ہے کیوں رپورٹ پیش نہیں کی ۔ 🖈

اسلام پر ایسا نازک وقت آیا لیکن افسوس که علماء کہلا نے والوں نے اس وقت بھی اس علاقہ میں اس پر چار میں اپنے ایمان کے دیوالیہ پن کا اظہار کرنا شروع کیا کہتم لوگ آریہ اور ہندو بن

☆ حضرت خاں صاحب موصوف حضرت شخ یعقو بعلی صاحب عرفانی بھی دہلی صلح کا نفرنس میں شامل ہونے والے وفد کے رکن تھے۔البتہ چو ہدری محمد ظفر الله خاں صاحب کو بھی حضور نے مقرر فرمایا تھالیکن وہ وہاں نہیں پہنچ سکے۔

کوشش کی جائے گی کہ حضرت نواب محمد عبداللہ خاں صاحبؓ ،حضرت مرزا شریف احمد صاحبؓ اور حضرت چوہدری فتح محمد صاحبؓ سیال میں سے کسی کے سوانح میں جہادِ ارتدادِ ملکانہ کی مساعی کے متعلق مفصل تذکرہ کیا جائے۔واللہ باالتو فیق۔

جاؤ۔احدی ہونے سے اچھاہے۔احدی ہرگز نہ ہونا۔

پھر بڑیں صنم تیرے ایسے پیار پر

غیر مسلم تو پھوٹ ڈلوانے کے لئے اپنے اخبارات میں مسلمان علاء سے فہاوی منگوا کر شاکع کرنے لئے کہ احمدی مسلمان نہیں اور مسلمان علاء بھی ان کے آلہ کاربن گئے۔ ہر جگہ مخالفت کرنے لئے۔ ہر چندان سے مصالحانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ علاقے تقسیم کئے گئے۔ تبادلہ خیالات کی تجاویز پیش کی گئیں۔ علاقوں کی تقسیم میں مرتدین کے ایک دوسرے سے دوراور ٹکڑے گئے اور تکلیف برداشت کی گئی۔ ادھر غیر مسلم حکام نے احمدی مبلغین اوراسلام میں داخل ہونے والوں کا قافیہ تگ کر دیا۔ مثلاً ریاست بھر تپور نے ایک طرف یہ اعلان کیا کہ ریاست میں تبلیغ کی آزادی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بیندی لگا دی کہ ایسا کوئی شخص صبح سے شام تک ریاست میں رہسکتا ہونے ہے ، اس سے زیادہ نہیں۔ اس پر بھی احمدی مجاہدین وہاں پہنچتے اور پھر واپس آ جاتے۔ سرحدات پر اڈے جماعہ افران ریاست سے ملے۔ لیکن انہوں نے ایسے نامعقول علم کو واپس لینے سے انکار کردیا۔ پھ

شدهی کی آڑ میں چلا ئی گئی سیاسی چال کونہ سمجھے تو یہ''بہی خوا ہانِ اسلام ۔''! جبکہ پنڈت نہر و ہندو ہونے کے باوجودا سے سمجھ گئے ۔ پنڈت جی نے کہا تھا کہ:

''میرا بیہ خیال درجہ یقین تک بہنچ گیا ہے کہ اس تحریک کی غرض ومنشاء سیاسی ہے۔اس لئے میں تحریک سے اتفاق نہیں کرتا۔ کیونکہ اس تحریک کا نتیجہ ایک اور محض ایک ہے۔اور وہ بیہ ہے کہ بیتحریک ہندوستان کی تمام قوموں اور جماعتوں کی بریادی اور تناہی کا ماعث ہوگی۔'

جماعت احمدیہ کے وفد پر وفد جانے کے نتیجہ میں ہندوستان کے تمام غیرمسلموں پر دھاک بیٹھ

ا بیرحالات'' کارزارشدهی''مؤلفه ماسٹرمجمد شفیع صاحب اسلم ،اورالفضل ۲۳–۵–۲۳،۳۱–۲–۱۱، ۲۳–۱۱ سام کی بیر ۔ ۲۳–۹–۱۱ سے لئے گئے ہیں۔

بقی**ہ حاشیہ: -** کوشش کی جائے گی کہ حضرت نواب مجمد عبداللّٰہ خاں صاحبؓ، حضرت مرزا نثریف احمد صاحبؓ اور حضرت چو ہدری فتح محمد صاحبؓ سیال میں سے کسی کے سوانح میں جہادِ ارتد ادِ ملکا نہ کی مساعی کے متعلق مفصل تذکرہ کیا جائے۔واللّٰہ باالتو فیق۔

گئی۔ نواب ، وکلاء ، ایڈیٹر ،گریجویٹ احمد کی اپنے خرج پر جاتے تھے اور انہوں نے بے نفسی اور اولوالعزمی اور اطاعت کی ایک مثال قائم کر دکھائی۔ اور ہزار ہاافراد کوشد ہی کے چنگل سے محفوظ کرنے کا باعث بنے۔ اس کے نتیجہ میں جماعت احمد یہ میں ادنی کہلانے والی اقوام کے متعلق ایک نیک رَوچل گئی۔ مسلمانوں میں اپنے اقتصادی مقاطعہ کاحل سوچنے کی طرف توجہ ہوئی۔ مسلمان شرفاء اور بیدار مغز طبقہ پر واضح ہوگیا کہ مسلمانوں پر مصیبت کی گھڑی آ جائے تو جماعت احمد میاسے اپنی مصیبت یقین کرتی ہے اور کسی قتم کی غیریت اور اجنبیت محسوس نہیں کرتی ۔ اور کمال بے جگری سے مقابلہ کے لئے میدان میں کو د پڑتی ہے۔ اور ریجھی جان لیا کہ ۔

مقابلہ کے لئے میدان میں کو د پڑتی ہے۔ اور ریجھی جان لیا کہ ۔

د بن ملافی سبیل اللہ فساد (اقبال)

اور یہ بھی جان لیا کہ جماعت احمدیہ مال ، وفت اور جان کی قربانی کرنے میں بے مثال ہے۔اس کےافراد نہ ہبی واقفیت رکھتے ہیں۔ چنانچہا خبار''مشرق'' رقمطراز ہے۔:

''میدانِ فتنه کارنداد میں ……احمدی جماعت اور سنّی جماعت کے درمیان جنگ جاری ہوگئی ہے ۔……ہم نے پہلی اشاعت میں یہ پشگوئی کی تھی کہ ہر طبقه اور فرقه کے مسلمان میدانِ ارتداد میں پہنچ کر خدمتِ اسلام انجام دیں گے۔لیکن احمدی جماعت کا ایثار بہت نظر آئے گا۔ ہوا کچھ ایسا ہی کہ آنے جانے والوں سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد یوں نے بہت زیادہ ایثار نفس کی مثالیں قائم کیں اور کہنے والے یہی مولوی ، قادری چشتی ،صوفی ہی ہزرگ ہیں۔' ا

قامیں اور بھے والے پہل سودی، فادری پی ہمیوی ہی جرات ہیں۔

اَلاِسُنَدَ قَدَامَةُ فَدُو قَ الْکُر اَهَةِ کا ایساجذ بہ جماعت احمد بید نے اپنے اولوالعزم امام (ایدہ اللہ تعالی) کی زیر قیادت پیش کیا کہ شدید معاندین کی رومیں بھی وجد میں آگئیں۔اوروہ بے اختیار کلمہ کمت کی نرمجبور ہوئے۔ چنا نچہ چو ہدری افضل حق صاحب صدر مجلس احرار نے لکھا کہ:

'' آریہ ساج کے معرض وجود میں آنے سے پیشتر اسلام جسد بے جان تھا۔ جس میں تبلیغی حس مفقود ہو چکی تھی۔ سوامی دیا نند کی مذہب اسلام کے متعلق فظا۔ جس میں تبلیغی حس مفقود ہو چکی تھی۔ سوامی دیا نند کی مذہب اسلام کے متعلق فظا۔ جس میں تبلیغی حس مفقود ہو چکی تھی۔ سوامی دیا نند کی مذہب اسلام کے متعلق

تھا۔ بس میں بلیعی حس مفقو دہو چی گی ۔ سوامی دیا نندلی مذہب اسلام کے معلق بدطنی نے مسلمانوں کو تھوڑی دریا کے لئے چوکنا کر دیا۔ مگر حب معمول جلدی خواب گراں طاری ہوگئی۔ مسلمانوں کے دیگر فرقوں میں کوئی جماعت تبلیغی اغراض کے لئے پیدانہ ہوسکی۔ ہاں ایک دل مسلمانوں کی غفلت سے مضطرب

''اسلامی نام کی ہزاروں جماعتیں مسلمانوں میں موجود ہیں۔ مگر ان کی مساعی وسرگرمی محض مسلمانوں کو کافر بنانے تک محدود ہیں۔ اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں مدارس دینی بھی موجود ہیں مگر وہاں بھی اندرونی مباحث کے لئے میدان تیار کئے جاتے ہیں ..... قادیا نی احمدی جماعت کی مالی حالت بحداللہ تسلی بخش ہے ..... نتائج کے اعتبار سے بھی کچھ کم قابل اطمینان نہیں۔'

''سینکٹر وں نہیں ہزاروں دینی مکاتب ہندوستان میں جاری ہیں مگر سوائے احمدی مدارس ومکاتب کے سی اسلامی مدرسہ میں غیراقوام میں تبلیغ و اشاعت کا جذبہ طلبہ میں پیدائہیں کیا جاتا۔ کس قدر جیرت ہے کہ سارے پنجاب میں سوائے احمدی جماعت کے اور کسی فرقہ کا بھی تبلیغی نظام موجود نہیں پنجاب میں سوائے احمدی جماعت کے اور کسی فرقہ کا بھی تبلیغی نظام موجود نہیں

..... ہرمسلمان کو .....احمد یوں کی طرح مبلغ بننا چاہیئے ۔ " اللہ اور جیسے دیرینہ خالف احمدیت نے لکھا:

''احمدی بھائیوں نے جس خلوص ،جس ایثار ،جس جوش اور جس ہمدر دی
سے اس کا م میں حصہ لیا ہے ، وہ اس قابل ہے کہ ہر مسلمان اس پر فخر کر ہے۔ یہ
بھی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ نمائندگان تبلیغ کے فیصلہ انقطاع نے ان کی
مخلصانہ کوششوں پر کوئی برا اثر نہیں ڈالا۔وہ ہر جھے میں بدستور سرگرم حفظ
ود فاع اسلام ہیں''۔ ع

''مرزا غلام احمرصاحب قادیانی کے بعض عقائد و دعاوی سے اختلاف دوسری چیز ہے لیکن اس امر کا اعتراف ہرا یک شخص کو کرنا پڑے گا کہ ہندواور عیسائی مذہبوں کا مقابلہ مرزا صاحب نے نہایت قابلیت کے ساتھ کیا ہے۔ آپ کی تصانیف''سرمہ چشم آریہ''اور'' چشمہ سیحی' وغیرہ آریہ ساجیوں اور سیحیوں کے خلاف نہایت احجھی کتابیں ہیں۔'

## ج ي توفيق:

'' ۱۹۲۴ کی گرمیوں میں حضرت چو ہدری صاحب مع اہلیہ محتر مہ جج کے لئے تشریف لے گئے۔ چو ہدری صاحب کی طبیعت تو سمندر میں تلاظم کی وجہ سے دورانِ سفر میں اکثر حصہ علیل رہی لیکن محتر مہکوسمندر کا سفر بہت پیند آیا۔ اوران کی صحت سفر کے دوران میں نہایت عمدہ رہی ۔ موصوف اپنے لئے اور چو ہدری صاحب کے لئے گفن کی چا دریں تیار کر کے ساتھ لے گئی تھیں اور جج کے ایام میں ان چا دروں کو زمزم کے پانی میں دھوکر حفاظت سے رکھ لیا تھا۔ تا کہ وقت آنے پر استعال میں لائی جائیں۔

اس وقت سیدنا حضرت خلفة المیسی الثانی (ایده الله تعالی) سفر میں ہیں۔لندن میں اپنے صدرمقام سے دور۔ قارب سے بہت دور۔اوراپیے مخلص اور باصفامریدوں سے نہایت دور۔ اخراجات کی تنگی ہے۔ان حالات میں تارمیں ذکر ہوسکتا ہے تو نہایت اہم امورکا۔ کیونکہ اس پرخرچ بھی بہت الحقاہ ہے۔ایں صورت میں بھی چو ہدری صاحب کے متعلق دریا فت کرنا ان کی اہمیت کے علاوہ حضورایدہ اللہ تعالی کی آپ سے محبت کا آئینہ دار ہے۔چو ہدری صاحب جج بیت اللہ کے بعد واپس تشریف لانے والے تھے۔حضورکا قلب ودودورجیم آپ کی خیریت کی خبریا نے کے لئے بے قرارتھا۔ چنانچے ۲۹ اگست کوارسال کردہ ہرقیہ میں ہیکھی تحریفرماتے ہیں:

'' کراگست تک کی روانہ شدہ چھیاں جو براہ راست بھیجی گئی ہیں وہ مل گئی ہیں۔ چو ہدری نصر اللّٰد خاں صاحب کی کوئی خبر پینچی ہے یانہیں۔''\*

#### آخرى علالت:

ﷺ الفضل ۲۷-۹-۴ میں وطن واپس پہنچنے کا بھی ذکر ہے۔ نیز دیکھئے الحکم ۲۳-۸-۱۳ نیز الحکم ۲۳-۸-۱۳ نیز الحکم ۲۳-۱۲ استفحار الحکم ۲۳-۱۲ المعنور الحکم ۲۳ المعنور ال

جناب چومدری صاحب تحریر فرماتے ہیں:

'' جج سے واپس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدصاحب کو دوسال اور زندگی عطافر مائی۔
اگست ۱۹۲۵ء میں والدصاحب اور والدہ صاحبہ خاکسار کے ہمراہ کشمیر جانے کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔رستہ میں چنددن کے لئے کوہ مری کے مقام پر ہم نے قیام کیا۔اس مخضر سے قیام کے عرصہ میں والدصاحب کی طبیعت بہت علیل ہوگئی اور حالت تشویش ناک ہوگئی۔لیکن اس موقعہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں صحت عطاء فر مائی۔گوان کی علالت کی وجہ سے اکثر حصہ اگست اور سمبر کا ہمیں کوہ مری میں ہی گزار نا پڑا۔اور آخر سمبر میں صرف چنددن کے لئے ہم کشمیر جاسکے۔لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بیخواہش بھی یوری کردی۔

'' آخر جولائی یا شروع اگست ۱۹۲۱ء میں والدصاحب جماعت کے ایک مقدمہ میں شہادت دینے کے لئے قادیان سے سیالکوٹ تشریف لے گئے۔خاکسار بھی اس مقدمہ کے تعلق میں سیالکوٹ گیا ہوا تھا۔ وہاں والدصاحب نے ذکر کیا کہ مجھے کھانسی کی شکایت ہے لیکن کوئی خاص تکلیف بیان نہ کی۔مقدمہ کی کارروائی سے فارغ ہوکر والدصاحب ڈسکہ تشریف لے گئے اور خاکسار بھی لا ہور حیلا گیا۔ \*

" ارا الست کو خاکسار کو اطلاع ملی که والدصاحب کو زیادہ تکلیف ہے۔خاکسار فوراً ڈسکہ گیا اور والدصاحب اور والدہ صاحبہ کو اپنے ساتھ لا ہور لے گیا۔ لا ہور پہنچتے ہی ان کا معائنہ کر وانے پر معلوم ہوا کہ ان کو پلور لیمی کی تکلیف ہے۔ اور چھپھڑے کے پنچ کی جھٹی میں پانی جمع ہور ہا ہے۔ چنا نچہ دوسرے دن یہ پانی نکالا گیا۔ جس سے کھانسی میں بہت حد تک افاقہ ہو گیا اور بظاہرا کی حالت روبصحت ہوگئی۔

'' لیکن وہ خود چونکہ با قاعدہ طب پڑھے ہوئے تھے۔ بیاری کے آثار سے اس کی نوعیت کو پیچا نتے تھے۔ چنانچہ لا ہور پہنچنے کے دو تین دن بعد مجھے فر مایا کہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے کہ خاکسار مؤلف عرض کرتا ہے کہ مئی ۱۹۲۱ء میں حضرت چوہدری صاحب نے رخصت حاصل کی اور آپ کے قائم مقام کے تقرر کے متعلق دواعلانات ہوئے۔ جن کی عبارت سے بیمتر شخ ہوتا ہے کہ بیا تظام قدر سے طویل عرصہ کی رخصت کے پیشِ نظر ہے۔ گود ہاں مرقوم نہیں چو ہدری صاحب کی رخصت بود عدالات ہی ہوگی۔ ) گا

اختیار میں ہے۔اور بظاہر حالت روبصحت ہے۔خدا چاہے تو شفاعطا فرمادے۔لیکن بیاری کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اور اپنی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ چند مدایات تہمیں لکھوا دوں۔ میں نے کاغذقلم لےلیا۔اورانہوں نے چندخضری مدایات کھوادیں۔جن میں سے ایک پیھی کہ حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کرنا کہ اگر باعثِ تکلیف نہ ہو (حضوان ایا م میں ڈلہوزی تشریف فرماتھے) تو میرا جنازہ خودحضور پڑھا دیں۔اس کے بعد پھر آخر تک انہوں نے کسی قسم کی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ یوں کرنا وریوں نہ کرنا۔گوان کی صحت اس کے بعد بظاہر اچھی ہوگئ محق کی کہ کھانا بینا، جینا پھرنا شروع کردیا۔

''ایک دن میں نے ذکر کیا کہ حضرت صاحب نے ڈلہوزی سے خاکسار کوتحریر فرمایا ہے کہتم بھی ڈلہوزی نہیں آئے ،اب کی بارڈلہوزی آؤ۔ تو والدصاحب نے خوب شوق سے فرمایا۔ اچھی بات اس دفعہ ڈلہوزی چلیں گے۔ والدہ صاحبہ نے مسکرا کر کہا۔ آپ کی صحت کی توبیحالت ہے اور ڈلہوزی کے ارادے کررہے ہیں۔ والدصاحب نے فرمایا۔ کیا معلوم اللّٰہ تعالیٰ شفادیدے۔

'' آخراگت میں پھر والدصاحب کے پھپپھڑے پر ہوجھ پڑنا شروع ہوگیا۔جس سے معلوم ہوا کہ پھر پانی جمع ہور ہا ہے۔ طبی مشورہ یہ تھا کہ پانی نکالنا چاہیئے۔ والدصاحب اس دفعہ پانی نکلوانے سے پچھ گھبراتے تھے۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فر مایا اگر ڈاکٹروں کی رائے میں یہی علاج ہوتے چھر چپارہ نہیں۔ چنانچہ والدصاحب بھی رضا مند ہوگئے۔ اور ۲۹ راگست اتوار کے دن دوبارہ پانی نکالا گیا۔ اس دوران میں والدہ صاحبہ بوجہ ڈاکٹر صاحبان کی موجودگی کے اس کم و میں نہیں تھیں، جہاں والدصاحب کا پلنگ تھا۔ کسی دوسرے کمرے میں سجدہ میں پڑی ہوئی دعا کر رہی تھیں۔ جب ڈاکٹر صاحبان ساتھ والے کمرہ میں تیلے گئے تو خاکسار نے والدہ صاحبہ کو اطلاع کی۔ اور وہ والدصاحب کے کمرہ میں تشریف لے آئیں۔ اور اس طرح انہوں نے ڈاکٹر صاحبان کودوسرے کمرہ سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کہا کہ اللہ تعالی خیر کرے۔ تہمیں میرا وہ خواب یا د ہے جو چنددن ہوئے میں نے تہمیں بتایا تھا۔ وہ دوخص جن کوخواب میں میں انے کوٹی سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ یہی دوخض تھے۔ جواس کمرہ سے ابھی باہر گئے ہیں۔ میں نے خواب میں بعینہ انہیں اسی لباس میں دیکھا تھا اوراسی طرح پیٹھ کی طرف سے ان کے بین میں دیکھا تھا اوراسی طرح پیٹھ کی طرف سے ان کے بت مجھے کمرہ سے باہر خواب میں بعینہ انہیں اسی لباس میں دیکھا تھا اوراسی طرح پیٹھ کی طرف سے ان کے بت مجھے کمرہ سے باہر نظیتہ ہوئے نظر آئے تھے۔

''اس سے چند دن پیشتر والدہ صاحبہ نے اپناایک خواب مجھے سنایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ دو شخص انگریزی لباس پہنے ہوئے کمرہ سے باہر جارہے ہیں ۔کسی نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بید دوشخص چو مدری صاحب (یعنی والدصاحب) کوئل کرگئے ہیں۔

''اس دن سہ پہرتک تو والدصاحب کی طبیعت اچھی رہی ۔ سہ پہرکو سانس لینے میں تکلیف محسوس ہونا تھا۔لیکن ۳۰ رکی صبح تک دردسے محسوس ہونا تھا۔لیکن ۳۰ رکی صبح تک دردسے تو آ رام ہو گیا۔البتہ سانس کی تکلیف جاری رہی۔علاج معالجہ جاری تھا۔لیکن آ ہستہ آ ہستہ حالت تشویش ناک ہوتی گئی۔وہ خود بھی محسوس کرتے تھے کہ یہ بیاری کا آخری مرحلہ ہے ۔لیکن ان کی طرف سے سی قتم کی بے چینی یا حسرت کا اظہار نہیں تھا۔ ۱۳ رکی صبح کو فجر کے وقت میں ان کے پاس سے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لئے گیا۔نماز میں میرے رونے کی آ واز ان کے کان میں پڑگئی۔ بہت گھبراہٹ میں انہوں نے والدہ صاحبہ سے کہا۔جلدی جا وَاورا سے تسلی دومعلوم ہوتا ہے ڈاکٹر وں کی باتوں سے گھبرا گیا ہے۔

''اسی دن والدہ صاحبہ نے مجھے اپنا ایک خواب سنایا ، جو انہوں نے گذشتہ رات ہی دیکھا تھا۔ فر مایا میں نے دیکھا کہ تمہارے والدایک میز کے سامنے کری پر بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں اور اپنے کام میں بہت منہمک ہیں۔ اسی کمرہ میں ایک صوفہ پر ایک جوان عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اور شکر اللہ خال نے تمہارے والد سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو اس عورت کو ساتھ لیتے جا کیں ۔ تمہارے والد نے وہیں سے گردن پھیر کر (گویا اپنے کام میں حرج پیند نہیں کرتے اور جلد خم کرنا چاہتے ہیں) جواب دیا۔ ''میاں مجھے تو جمعہ کے دن چھٹی ہوگی۔''

"والدہ صاحبہ نے مجھے فر مایا کہ چھٹی کے لفظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن شروع ہوتے ہی رخصت ہو جا ئیں گے۔ اس لئے ڈاکٹر خواہ کچھ کہیں تم ابھی سے سب انتظام کرلو۔ اور جمعرات کی شام تک تمام تیاری مکمل کر لینا۔ تاکہ ان کے رخصت ہوتے ہی ہم انہیں قادیان لے چلیں۔ تمہیں الیا موقعہ پہلے بھی پیش نہیں آیا۔ ایسا نہ ہو کہ وقت پر گھبرا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ایسے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے ابھی سے تیاری کرلو۔ اپنے بھائیوں کو لکھ دو کہ دو تو فوراً یہاں پہنچ جائیں اور ایک تمہاری ہمشیرہ کو لینے جائے اسے تاکید کر دی جائے کہ جمعرات کے دن سورج غروب ہونے سے قبل یہاں پہنچ جائے۔ بہ بھی انہیں لکھ دو کہ تمہارے والد

کے گفن کی چا دریں فلاں جگہ رکھی ہیں وہ اپ ساتھ لیتے آئیں لیکن اور کسی کو خبر نہ کریں۔ ورنہ گاؤں کے سب لوگ یہاں جمع ہوجائیں گے۔ پھر فر مایا کہ صندوق کی تیاری کے لئے بھی کہہ دو۔ اور تاکید کردو کہ جمعرات کی شام تک تیار ہوجائے۔ اور موٹریں بھی کرایہ پر کرلو۔ اور ان کے متعلق ہدایت دے دو کہ نصف شب کے بعد دو بجے آجائیں۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایات کے مطابق سب انتظام کردیا۔ یہ منگل کا دن تھا۔ سوائے سانس کی خفیف تکلیف کے بظاہر والدصاحب کوکوئی تکلیف نہ تھی۔ پوری ہوش میں تھا ور بات چیت کرتے تھے۔ لیکن کمزوری آ ہستہ ہر مردی تھی۔ میں نے کہا۔ ''کیم ستمبر بدھ کی صبح کو فجر کی نماز کے بعد میں اکیلا ہی والدصاحب کے پاس تھا۔ میں نے کہا۔ ''آپ اداس تو نہ ہوں گے۔ تھوڑے ہی وقفہ کے بعد اللہ تعالیٰ جا ہے گا تو ملا قات ہو جائے گا۔' انہوں نے جواب میں فر مایا۔' دنہیں ، میں اپنے مولی کی رضا پر راضی ہوں۔' 'گے۔' انہوں نے جواب میں فر مایا۔' دنہیں ، میں اپنے مولی کی رضا پر راضی ہوں۔'

''اسی دن سہ پہر کوعزیز ان شکر اللہ خان اور اسد اللہ خان پہنے گئے۔ اور بعض اور عزیز اور رشتہ دار بھی آگئے۔ جمعرات کے دن دو پہر کے وقت سانس کی جو تکلیف تھی وہ ختم ہوگئ ۔ نقابت گو بڑھ رہی تھی لیکن ہوش پوری طرح قائم تھے۔ دو پہر کے بعد والدہ صاحبہ سے فرمایا کہ جب ذرا میری آئکھ لگ جاتی ہے ۔ تو مجھے یوں نظر آتا ہے کہ کمرہ مختلف قتم کے بھلوں سے بھرا ہوا ہے اور نہایت عمدہ خوشبوآ رہی ہے۔ اور میری طبیعت میں اب سی قتم کی بے چینی نہیں ہے۔ چونکہ دل متواتر کمز ور ہور ہا تھا۔ اس سہ پہر کو ڈاکٹر صاحب بار بار دل کو طاقت دینے کے لئے ٹیکہ کرتے تھے۔ والدصاحب فرماتے تھے کہ ٹیکے کرنے کی اب ضرورت نہیں ۔ لیکن اس خیال سے کہ علاج میں دخل نہیں دینا چا بیئے فرماتے تھے کہ ٹیک کرتے تھے۔ ایک وقت مجھے جو بہت افسر دہ دیکھا تو فرمایا۔ '' بیٹا یہ وقت آیا بی بالکل انکار بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک وقت مجھے جو بہت افسر دہ دیکھا تو فرمایا۔ '' بیٹا یہ وقت آیا بی

''عصر کے بعد بابوعبدالحمید صاحب آڈیٹر تیف لائے اور خاکسار کو باہر بلا بھیجا۔ صندوق اور موٹر وں کا انتظام ان کے سپر دھا۔ انہوں نے بتایا کہ صندوق تیار ہے اور مسجد میں رکھوا دیا گیا ہے۔ موٹر یں کرایہ پرکر لی گئی ہیں اور نصف شب کے بعد دو بجے یہاں آ جا کیں گی۔ پھر دریافت کیا کہ چو ہدری صاحب کیسے ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں ان کے پاس سے با تیں کرتا ہی اٹھ کر آیا ہوں۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے تک عزیز عبداللہ خاں اور ہمشیرہ صاحبہ بھی بہنچ گئے ۔عبداللہ خاں نے جب والدصاحب سے مصافحہ کیا تو ان کا ہاتھوا ہے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ والدصاحب نے جب والدصاحب نے

تھوڑی دہر کے بعدا پنا ہاتھ آزاد کر کے خاکسار کی ران پر رکھ دیا اور کہا: ۔''میاں میں اسے یہاں رکھنا چاہتا ہوں ۔''

#### وفات:

چونکہ ہم سب کو تو والدہ صاحبہ کے خواب کاعلم تھا۔ ہم جانتے تھے کہ اب بیہ آخری گھڑیاں
ہیں۔اوردل میں بہت حسرت تھی کہ کوئی بات کر لیں۔اس لئے میں کوئی نہ کوئی بات کرتا
جاتا تھا۔ چنا نچہ ایک دفعہ میں نے ان کے کان میں کہا۔'' مجھے آپ سے اس قدر محبت ہے کہ میں
چاہتا ہوں کہ آپ کی تکلیف میں لے لوں۔' اس پر والد صاحب ؓ نے اپنا باز و میری گردن کے
گردڈ ال کرمیر سے چہرہ کواپنے چہرہ کے قریب کرلیا اور میرے کان میں کہا۔'' ایی خواہش اللہ تعالی
کو پہندنہیں۔ ہرایک اپنی اپنی باری پر۔'

'' تھوڑے وقفہ کے بعد میں نے کہا۔آپ کو یا د ہے۔ یہ س موقعہ کا شعر ہے:

كُنُتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِيُ فَعَمِي عَلَيُكَ النَّاظِرُ مَنُ شَاءَ بَعُدَكَ فَلْيَمُتُ فَعَلَيْكَ كُنُتُ أُحَاذِرُ

فرمایا ہاں یا دہے۔حسان ابن ثابت نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات پر کہا تھا۔
'' جب کھانے کا وقت ہوا۔ تو باصرار تمام مہمانوں سے کہا۔ جا وَاور کھانا کھا وَ۔ جب بعض نے تامل کیا تو والدصاحب نے پھر اصرار کیا اور کہا ملازم انتظار کرتے رہیں گے انہیں بھی فارغ کرنا چاہیئے ۔ ابھی مہمان کھانا کھارہ ہے تھے، تو والدہ صاحبہ نے فر مایا کہا گرتمہارے والد پند کریں تو ان کا پینگ مردانہ صحن میں لے چلیں۔ وہ زیادہ فراخ اور ہوا دار ہے۔ اور یہا کثر وہیں سویا کرتے تھے۔ میں نے والدصاحب سے دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا ۔'' ہاں لے چلو۔'' میں نے کہا۔'' کیا وہ صحن آپ کوزیادہ پسند ہے؟'' تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ وہ تو فوت بھی ہو چکے ہیں! اور کیا وہ اپنے مولی کے حضور حاضر ہوگئے۔ چنانچہ دیکھا تو فوت ہو چکے تھے۔

''والده صاحبه نے کلمه شریف پڑھااور إنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونُ کَهااوردعا کی۔ ياالله اينے

فضل سے انہیں اپنی رحمت کے سابیہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جھنڈ سے تلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کے قدموں میں جگہ دیجو ۔ پھر خاکسار سے مخاطب ہوکر کہا۔ باپنگ مردانے میں لے جا وَاورانہیں قادیان لے چلنے کی تیاری کرو۔

''اس تیاری کے دوران میں مُیں د بے پاؤں دونین بارز نانہ میں گیا۔تا معلوم کروں کہ والدہ صاحبہ کا کیا حال ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ مستورات میں بیٹھی ہوئی اطمینان سے والدصاحب کی بیاری کے حالات بیان کررہی ہیں۔

'' جب سب تیاری ہو پھی تو جنازہ پڑھا گیااور والدہ صاحبہ بھی مع مستورات کوٹھی کے برآ مدہ میں صف بندی کر کے جنازہ میں شامل ہوئیں ۔صندوق موٹر میں رکھنے سے پیشتر میرے بازو کا سہارا لے کرصندوق کے پاس آئیں اور کہا:

''اللہ کے سپر د۔ آپ نے مجھے ہر طرح سے خوش رکھا۔ اور میری چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کیا۔ میر ادل ہمیشہ آپ پر راضی رہا۔ مجھے تو یا ذہیں کہ آپ کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف یا رہنج پہنچا ہو۔ لیکن اگر بھی الیا ہوا ہو۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کو معاف کرتی ہوں۔ مجھ سے گئی قصور اور کوتا ہیاں سرز د ہوئیں۔ ان کی معافی میں اللہ تعالیٰ سے طلب کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کواپی رحمت کے سایہ میں جگہ دے۔ اپنے والدصا حب کو میرا سلام بہنچا دینا۔ اورا گر ہو سکے تو این حالت کی ہمیں اطلاع دینا۔'

''استمام عرصہ میں بیا یک آخری فقرہ ہی ان کے دل کے کرب کا شاہد ہوا۔ اور غالبًا بیکھی بے اختیاری میں منہ سے نکل گیا۔ ور نہ خدا تعالیٰ کی رضا کو انہوں نے نہ صرف صبر سے بلکہ بشاشت سے قبول کیا۔ اور اس نصف صدی کی بامحبت اور باوفار فاد قت کے ختم ہونے پر جو ہرد کیھنے والے کے لئے بطور نمونہ کے تھی ، کسی قتم کے نم کا اظہار نہیں کیا۔ ان کے دل پر جوگذری ، اس سے وہ خود ہی واقت ہوں گی۔ لیکن دل کی کیفیت انہوں نے دل میں ہی رہنے دی۔ بھی بھی اس کی کوئی جھلک کسی محرم راز کونظر آجاتی تھی۔ لیکن حتی الوسع وہ اس کے اظہار سے پر ہیز کرتی تھیں۔

### تد فین، والده کاصبر:

''ااور ۳ بج کے درمیان ہم والدصاحب کا جنازہ لے کرلا ہورروانہ ہوئے اور ۸ بج کے قریب حضرت ام المونین کے باغ میں پنچے۔ یہ ۳ رتجہ کا دن تھا۔ حضرت خلیفۃ اسے (ایدہ اللہ بضرہ) کا تار ڈلہوزی سے آیا کہ اگر طبی لحاظ سے جنازہ میں تاخیرنا مناسب نہ ہو تو انظار کی جائے۔ ہم خود جنازہ پڑھا ئیں گے۔ ڈاکٹر صاحبان نے ملاحظہ کے بعد رائے دی کہ تاخیر میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچ حضور کی پڑھا ئیں گے۔ ڈاکٹر صاحبان نے ملاحظہ کے بعد رائے دی کہ تاخیر میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچ حضور کی حدمت میں اطلاع بھیج دی گئی اور حضور کا جواب آیا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ بارش کی کثر ت کی وجہ سے دستہ صاف نہیں تھا۔ اس لئے حضور نصف شب کے بعد قادیان پنچے۔ اور ہفتہ کے دن ہم ہم برصبح ہ بج کے میر سہ صاف نہیں تھا۔ اس لئے حضور نصف شب کے بعد قادیان پنچے۔ اور ہفتہ کے دن ہم ہم برصبح ہ بخر مغرب کی طرف خاص صحابہ کے قطعہ میں والدصاحب کو فن کرنے کی حضور نے اجازت بخشی۔ جب قبر کی مغرب کی طرف خاص صحابہ کے قطعہ میں والدصاحب کو فن کرنے کے لئے پانی کی ضرورت نہ پڑی۔ جب قبر کی مئی ہم وارت میں مصروف ہو جا ئیں۔ اور جو ''دھرستہ کی کہ ڈسکہ ایسے وقت میں پنچیں کہ کسی نماز کا وقت ہو۔ تا پہنچتے ہی نماز میں مصروف ہو جا ئیں۔ اور جو مستورات ماتم پری کے لئے آئیں۔ انہیں کسی قسم کی جزع فزع کا موقعہ نہ ملے۔ چنانچہ جب ہم ڈسکہ کے قریب پنچی تو ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ والدہ صاحبہ نے رستہ میں ہی وضو کر لیا اور مکان پر چہنچ ہی نماز شروع کر دی۔

"اس موقعہ پر ہمارے گاؤں کی ایک غیراحمدی عورت نے والدہ صاحبہ سے بیان کیا کہ کل لیغن ہم رسمبر کو مجھے شدید تپ تھااور بحران کی حالت تھی۔ میں نے بیہوشی میں دیکھا کہ میاں جمال (جو والدصاحب کے کارندہ تھے اور ان کے ساتھ ہی حج بھی کر چکے تھے) مجھ سے کہتے ہیں چاوتہ ہیں

🖈 زیر''مدینة ایسی ''الفضل رقمطراز ہے:

'' چونکہ جناب چوہدری نصر اللہ خال صاحب مرحوم نے .....خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کا جنازہ حضرت خلیفہ اسکے الثانی (ایدہ اللہ تعالی بنصرہ) کی تھی کہ ان کا جنازہ حضور کو ڈلہوزی میں ان کی وفات کی خبر پہنچی تو حضور سے بہتر کی درمیانی رات کو ۱۲ بجے کے قریب دار الا مان تشریف لے آئے اورضح نماز جنازہ پڑھائی۔'

قادیان لے چلوں۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہو پڑی اور تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ انہوں نے کہاوہ دیکھوقادیان ہے۔ سامنے ایک باغ تھا۔ ہم اس میں داخل ہوگئے۔ باغ میں ایک مکان تھا۔ ہم اس میں داخل ہوگئے۔ باغ میں ایک مکان تھا۔ ہم اس کے برآ مدہ میں داخل ہوئے تو سامنے دالان میں ایک پپنگ بچھا ہواد یکھا۔ جس پر چو ہدری صاحب (یعنی والدصاحب) بیٹھے قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ اور ایک جوان خوبصورت عورت پاس کھڑی پکھا ہلا رہی تھی۔ کمرے میں مختلف قتم کے پھل رکھے ہوئے تھے، چو ہدری صاحب نے ہمیں اندر بلا لیکھا ہلا رہی تھی۔ کمرے میں مختلف قتم کے پھل رکھے ہوئے تھے، چو ہدری صاحب نے ہمیں اندر بلا لیا اور اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ اور پھر مجھ سے مخاطب ہوکر کہا کہ ظفر اللہ خان کی والدہ سے کہہ دینا کہ میں بہت خوش ہوں۔ پھر میں ہوش میں آگئی۔ اور میں نے دیکھا کہ میراتپ بالکل انر گیا ہے اور میں یا لکل صحت مند ہوں۔ پھر

# الفضل ميں ذكر خير:

''ایک اور گراں قدر ہستی اٹھ گئی۔''اور'' جناب چو ہدری نصراللہ خاں صاحب کی وفات حسرت آیات'' کے دوہر بے عنوان کے تحت الفضل کھتا ہے:۔

''جماعت احمدیه میں بیخبرنہایت ہی رخ اورافسوس کے ساتھ سنی جائے گی کہ جناب چو مدری نصر اللّٰہ خال صاحب نا ظراعلیٰ کچھ عرصہ کی علالت کے بعد ۳ رستمبر کی شام کو ۲۳ سال کی عمر میں لا ہور میں انتقال فر ماگئے۔اناللّٰہ و انیا المیہ راجعون۔

یوں تو جناب چوہدری صاحب مرحوم کی صحت عرصہ سے کمزور چلی آتی تھی ،اورکوئی نہ کوئی عارضہ لاحق رہتا تھا۔لیکن باوجوداس کے آپ کوخدمتِ دین کا اس قدر جوش تھا کہ سلسلہ احمد یہ کی نظارت اعلیٰ کے گراں بار فرائض سرانجام دینے میں مصروف رہتے۔آشوبِ چشم سے آرام پانے کے بعد گذشتہ جولائی میں آپ نے پھر نظارتِ اعلیٰ کا چارج لیا مگر چندہی دن کے بعد بعض ضروری امور کے لئے آپ سیالکوٹ تشریف لے گئے کہ اسی دوران میں علیل ہوکرا پنے قابل اورلائق بیٹے جناب چودھری ظفر اللہ خاں صاحب بیرسٹر ایٹ لاء کے پاس لا ہورتشریف لے آئے اوراسی مقام پردائی اجل کو لبیک کہا۔آہ آپ کی وفات سے سلسلہ عالیہ احمد بیکا ایک مخلص فرد ،ایک اعلیٰ خدمت کرا رہ ایک سیجا فدائی اور حضرت میے موعود علیہ الصلو ق والسلام کا اخلاص شعار صحابی کم ہوگیا۔ جناب چودھری صاحب مرحوم نے سمبر می 19ء میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام کے جناب چودھری صاحب مرحوم نے سمبر 19ء میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام کے جناب چودھری صاحب مرحوم نے سمبر 19ء میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام کے جناب چودھری صاحب مرحوم نے سمبر 19ء میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام کا خرب موعود علیہ الصلو ق والسلام کا خرب موعود علیہ الصلو ق والسلام کے جناب چودھری صاحب مرحوم نے سمبر 19ء میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام کے جناب چودھری صاحب مرحوم نے سمبر 19ء میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام کے جناب چودھری صاحب مرحوم نے سمبر 19ء میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام کے حدید کے میں حضرت میں حور علیہ کو ایک کو ایک کو بیسٹر ایک کو بیک کو بیک کو بیک کو بی کو بیات کی معرب مرحوم نے سمبر 20 میں میں حضرت میں حصرت میں معرب میں حدید کو بیک کو

ہاتھ پر بیعت کی تھی اور بیعت کے بعد اخلاص اور محبت میں ان کا قدم روز بروز بڑھتا گیا۔ آپ نے ۱۹۱۷ء میں وکالت کے کام کو جسے آپ نے نہایت نا موری اور نیک نا می کے ساتھ انجام دیا۔ قطعاً چھوڑ دیا اور ہمہ تن خدمتِ دین میں مصروف ہو گئے۔

قادیان تشریف لانے پر ایک طرف آپ کو نظارتوں کے ناظر خاص کے فرائض سپر دکئے گئے ۔ اور دوسری طرف آپ صدرانجمن احمدیہ کے پریذیڈنٹ بنائے گئے ۔ آخر جب دونوں صیغوں کو اکٹھا کر دیا گیا تو آپ سب سے پہلے ناظر اعلیٰ مقرر ہوئے اور آپ نے اس منصب کے اہم فرائض کو نہایت خوبی اور خوش اسلو بی سے سرانجام دیا۔ آپ نے سلسلہ کی گراں قدر خد مات آ زیری طور پر سرانجام دیا۔ آپ نے سلسلہ کی گراں قدر خد مات آ زیری طور پر سرانجام دینے میں پہلی مثال قائم کی ۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ مالی طور پر بھی بڑی بڑی رقوم کے ساتھ سلسلہ کی امداد کرتے رہتے تھے۔

آپ کو تلاوت قرآن کریم کا اس قدر شوق تھا کہ آخری عمر میں جبکہ عموماً قوی کمزور ہو جاتے، د ماغی طاقت گھٹ جاتی اور انسان فطر تا آرام کامختاج ہو جاتا ہے، سارا قرآن کریم حفظ کرلیا۔ آپ مع اپنی اہلیہ محتر مہ کے حج بیت اللہ کی سعادت سے بھی بہرہ اندوز ہو چکے تھے۔

نظارت اعلیٰ کی خد مات کے علاوہ آپ نے علمی خد مات کا بھی ایک قابلِ قد رسلسلہ شروع کیا تھا اوروہ یہ کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے انڈ کس تیار کرتے رہے۔ چنانچہ بعض کتب جو حال میں شائع ہوئی ہیں ،ان کی ابتداء میں آپ کے تیار کردہ انڈ کس موجود ہیں۔اور احباب ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قد رضروری اوراہم کا م ہے۔

آپ مرض ذات الجحب سے فوت ہوئے ہیں۔ دراصل بیاری کا حملہ آپ پر قادیان ہیں ہی ہوا تھا۔ مگر وطن جانے پر درمیان میں آپ کوافاقہ ہو گیا مگر بعدازاں یکدم طبیعت بگر گئی اور پھر سنجل نہ سکی۔ آپ کا جنازہ لا ہور سے بذر بعد موٹر قادیان لایا گیا جو بروز جمعہ تقریباً ہ بجے صبح یہاں پہنچ گیا۔ جنازہ کے ہمراہ آپ کے فرزندانِ رشید چودھری ظفر اللہ خال صاحب بیرسٹر ایٹ لاء، پودھری شکر اللہ خال صاحب ، چودھری عبد اللہ خال صاحب اور چودھری اسد اللہ خال صاحب کے بعد اللہ خال صاحب کے بعد اللہ خال صاحب کے بعد کے بعد نے اور آپ کے بعد در رہی آپ کی بہو، آپ کا بھائی۔ آپ کے بھا نجے اور آپ کے بعض دیگررشتہ دار بھی آئے۔

جناب چودهری صاحب مرحوم نے اپنے ایام علالت میں پیخواہش ظاہر فر مائی تھی کہ میر اجنازہ

حضرت خلیفۃ المسے خانی (ایدہ اللہ بنصرہ العزیز) پڑھائیں۔حضورکوروزانہ ڈلہوزی چودھری صاحب کے متعلق اطلاع پہنچائی جاتی تھی۔اور جب حالت زیادہ تشویش ناک ہوگئ تو دن میں دوبار بذریعہ تارحضور دریافت حالات فرماتے رہے۔ آخر جب حضور کو وفات کی خبر پنچی تو حضور ۱۳ سخبر بروز جمعہ دو بجح ڈلہوزی سے روانہ ہوئے اور رات کو بارہ بجح کے قریب دارالامان تشریف لے آئے۔ ۴ سخبر سخبر سے سے آدمیوں کی معیت میں حضور نے باغ مسے موعود میں آپ کا جنازہ جا جنازہ جا جنازہ جا گئے۔ اور ایس کی سے آپ کا جنازہ جماعت لا ہور نے بھی لا ہور میں پڑھا میں آپ کا جنازہ جنازہ حضرت خلیفۃ اسے الثانی ایدہ اللہ بنصرہ نے ایک طرف سے خود چار پائی ایدہ اللہ بنصرہ نے ایک طرف سے خود چار پائی صحائی کو مقبرہ بہتی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اس پا کباز صحائی کو مقبرہ بہتی میں سیر دخاک کیا۔

جناب چودھری صاحب مرحوم نہایت ہی جلیم الطبع، وسیح القلب، سیرچشم اورصاف گوانسان سے ۔ آپ کی صاف گوئی کا نظارہ ایک دفعہ مجھے بھی دیکھنے کا موقعہ ملا ۔ حضرت خلیفۃ اسے ایدہ اللہ لا ہور تشریف رکھتے سے ۔ مجلس عام میں حضور رونق افروز سے کہ ایک کالج کے پروفیسر صاحب حضور سے مختلف مسائل پر گفتگو کرنے لگے۔ پروفیسر صاحب نے ایک تو سلسلہ کلام کواس قدر طول دے دیا کہ کسی اورکوبات کرنے کا موقعہ ہی نہ دیتے ۔ دوسرے ان کی گفتگو اس قیم کا رنگ اختیار کر گئی جو بے نتیجہ باتوں کا ہوتا ہے۔ اس سے قریباً تمام مجلس کبیدہ خاطر ہور ہی تھی کہ جناب چودھری صاحب مرحوم نے پروفیسر صاحب سے خاطب ہو کرفر مایا۔ آپ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو کسی علمی بات کے متعلق کریں ۔ بے فائدہ کیوں وقت ضائع کرر ہے ہیں، اس کے بعد پروفیسر صاحب نے جلہ ہی سلسلۂ کلام ختم کردیا۔

جناب چودھری صاحب مرحوم سے جن اصحاب کو خاص تعلقات رہے ہیں، وہ آپ کی خوبیوں اور واقعاتِ زندگی سے بہت زیادہ واقف ہوں گے اور ہماری درخواست ہے کہ وہ ان کولکھ کر ہمارے پاس بھیج دیں۔تا کہ ہم انہیں شائع کرسکیں۔

اس صدمہ کہ جا نکاہ کے متعلق ہم تمام جماعت کی طرف سے جناب چودھری ظفر اللہ خاں صاحب اور ان کے سارے خاندان سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہیں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالی چودھری صاحب مرحوم کے قابل فرزندوں کو اپنے محترم باپ کے نقشِ قدم پر چلنے اور بیش از بیش خدماتِ

دین سرانجام دینے کی توفیق بخشے۔

بیرونی جماعتیں بھی جناب چو ہدری صاحب کا جناز ہ پڑھیں اور دعائے مغفرت کریں ۔' 🍱

# تعزیتی قرار دادمجلس معتمدین:

'' جناب چو ہدری نصر اللہ خاں صاحب رضی اللہ عنہ کی وفات پرمجلس معتمدین ومقا می مجلس شور کا کا ظہارِ افسوس'' کے عنوان کے تحت مرقوم ہے:

'' بخدمت جناب ایڈیٹرصا حب اخبار الفضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته٬ ـريز وليوش نمبر ۱۸ امنعقده ۲ رسمبر ۱۹۲۷ء ميل معتمدين متعلقه اظهارغم بروفات جناب چودهری حاجی نصر الله خال صاحب رضی الله عنه ناظر اعلی مجلس معتمدين قاديان ـ

ر پورٹ قائم مقام ناظراعلیٰ کہ جناب چودھری نصراللہ خاں صاحب ۳٬۲۲ ستمبر کی درمیانی رات کو انتقال ہوگیا۔اناللہ واناالیہ راجعون۔چودھری صاحب موصوف مجلس معتمدین کے ناظراعلیٰ تھے۔ضروری ہے کہ مجلس کی طرف سے ان کی وفات پر اظہارِ رنج وغم اورآپ کے ورثاء سے تعزیت کاریز ولیوثن پاس کیا جائے۔

مجلس میں پیش ہوکریاس ہوا کہ:

مجلس معتمدین حضرت چودهری نصرالله خال صاحب رضی الله تعالی عنه سابق ناظر اعلی صدرانجمن احمد به قادیان کی وفات حسرت آیات پر این دلی رخی وغم کا اظهار کرتی ہے، اور مرحوم ومعفور کے بسماندگان کے ساتھ اس حادثہ جانکاہ کے سبب رخی وغم میں اظهار شرکت ودلی ہمدردی کرتی ہے۔ چودهری صاحب رضی الله تعالی عنه کی خد مات سلسله جو باوجود پیرانه سالی اورامراض کے وہ بحثیت ناظر اعلی بجالاتے رہے ہیں، ایسی ہیں کہ ان کی وفات کو بیمجلس ایک قومی صدمہ جھتی ہے۔ اور دعا کرتی ناظر اعلی بجالاتے رہے ہیں، ایسی ہیں کہ ان کی وفات کو بیمجلس ایک قومی صدمہ جھتی ہے۔ اور دعا کرتی ہیں۔ ناظر اعلی بجالات رہے ہیں، ایسی ہیں کہ ان کی وفات کو بیمجلس ایک قومی صدمہ جھتی ہے۔ اور دعا کرتی منہ کہ مرافق ریز ولیوش بخدمت چودهری ظفر الله خال صاحب ہیر سٹر ایٹ لاء۔ خلف اکبر چودهری صاحب مرحوم ومغفور و تمام اخبار ات سلسلہ ودیگر اخبارات کو بغرض اشاعت بھیجی جائے۔

خا کسارشیرعلی قائم مقام ناظراعلی ، قادیان \_' 🍱

#### خدمات سلسله:

اللہ تعالیٰ کے فضل ہے آپ نے گونا گوں خدماتِ سلسلہ کی توفیق پائی۔ آپ جماعت سیالکوٹ (بشمول مضافات) کے صدر ہے۔ وہاں کا نظام قابلِ تعریف تھا۔ اور آپ جانفشانی ہے بی خدمت سرانجام دیتے تھے۔ تھے۔ تادیان ہجرت کر کے آنے پر بھی آپ بہلیغ میں خوب حصہ لیتے تھے۔ شصد رانجمن احمد بیہ کے مثیر قانونی مجمبر مجلس معتمدین ، صدر مجلس مدکور ، ناظر خاص اور نئی تنظیم کے وقت سے تا وفات اور لین ناظر اعلیٰ ، سیکرٹری بہتی مقبرہ اور قائم مقام امین کے عہدوں پر آپ سر فراز رہے۔ گورز بیجاب سے ملاقات کرنے والے وفود میں آپ شامل ہوئے۔ مشاورت میں ایک بارصد را جلاس اور ایک باراس کی ایک سب کمیٹر ہوئے۔ اور جلسہ سالانہ کے بعض اجلاسات آپ کی صدارت میں منعقد ہوئے۔ ہم

# مالى قربانى:

ا پنے فتیتی وقت کی قربانی کے علاوہ آپ مالی قربانی میں بھی سابقون میں سے تھے۔ چنانچہ بعض امور درج کئے جاتے ہیں:

الیف واشاعت کی جوسالا نہ رپورٹ ۱۹۲۱ء کے جلسہ سالا نہ پر سنائی گئی ، اس میں سات افراد کا ذکر کیا گیا جنہوں نے اپنے طور پر تبلیغ میں زیادہ حصہ لیا۔ اس میں آپ کا نام نامی بھی شامل ہے۔ قال سے انداز ہوتا ہے کہ آپ جمرت کرآنے سے قبل بھی تبلیغ میں کس قدر کوشاں ہوں گے۔
 اس سے انداز ہوتا ہے کہ آپ جمرت کرآنے سے قبل بھی تبلیغ میں کس قدر کوشاں ہوں گے۔
 یک بعض امور کے متعلق ذیل میں چند حوالجات درج کئے جاتے ہیں:
 خاکسار مؤلف کو یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ حضرت چودھری صاحب گاتھ ر بطور صدرِ انجمن سیا لکوٹ کب عمل میں آیا تھا۔ البتہ رپورٹ جلسہ سالا نہ صدر انجمن احمہ یہ قادیان بابت ۱۹۰۸ء میں سیالکوٹ کب عمل میں آیا تھا۔ البتہ رپورٹ سائی گئی۔ اس میں ضمناً آپ کی اس حیثیت کا ذکر موجود ہے۔ (صس) گویا کے اوا تک (جبکہ آپ قادیان میں ہجرت کر کے آئے )۔ کم و بیش نو دس سال ہوتا تھا۔ بعبد خلافت ثانیہ دانے میں جو دامراء کا آغاز ہوا تھا۔
 آپ کو اس خدمت کے سر انجام دینے کی توفیق ملی۔ ان دنوں موجودہ عہدہ ''امیر'' نہیں ہوتا تھا۔ بعبد خلافت ثانیہ دافیہ کے گئے گئے رامراء کا آغاز ہوا تھا۔

(۱) آپ موصی تھے۔ سیکرٹری صدرانجمن احمد بیسالانہ رپورٹ میں تحریر کرتے ہیں:

''جماعت سیالکوٹ میں خصوصیت سے قابل ذکر ہمار مخلص دوست چو ہدری نصر اللہ خال صاحب پریذیٹہ نٹجمن ہیں۔جنہوں نے تین ہزار دوسور ویبیہ حصہ وصیت اپنی زندگی میں ہی ا دا کر دینے کا

بقید حاشیہ: - سالا نہ ربورٹ بابت ۱۲ ـ ۱۹۱۱ء میں مضافات سیالکوٹ کے دورہ کے متعلق مرقوم ہے:

''(محترم چودھری نصر اللہ خال صاحب نے ) دورہ کر کے شاخوں کے
حساب و کتاب کی پڑتال کی ہے۔ جہال نقص پائے گئے ،ان کوحساب با قاعدہ
رکھنے کی تاکید کی گئی۔' (ص۹۳)

یقیناً الیی خدمات کی وجہ ہے آپ مرکز میں خاص قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہوں گے۔ چنانچہ الحکم بابت ۲۸ /۲۱ فروری ۱۹۱۳ء میں'' دارالا مان کا ہفتہ'' کے زیر عنوان قادیان تشریف لانے میں چندمہمانوں میں آپ کا اسمِ گرامی بھی مرقوم ہے۔ (ص۱۰ک۲)

(ب) ۱۲۔۱۹۱۱ء کے آخر میں خواجہ کمال الدین صاحب کے ولایت جانے پر آپ مشیر قانونی مقرر ہوئے۔ (سالا نہ رپورٹ ۲۰۰۵) اور۱۹۳۔۱۹۱۲ء میں بھی آپ اس رنگ میں خد مات سرانجام دیتے اور مفید مشوروں سے فائدہ پہنچاتے رہے۔ (رپورٹ صفحہ ۵) بعد میں بھی آپ مشیر قانونی رہے۔ (مضمون حضرت''محمد اسحٰق'' صاحبؓ مندرجہ الفضل ۱۷۸۹/۲۱)

(ج) آپ کوئجلسِ معتمدین کاممبر مقرر کیا گیا۔ (میری والدہ ص ۵۰) یہ تقر ۱۹۱۳ء میں عمل میں آیا۔ اس تقر رکا نیز ناظر خاص۔ صدر مجلس معتمدین ناظر اعلی اور افسر بہتی مقبرہ ہونے کا ذکر متعدد مقامات پر آتا ہے۔ مثلاً الفضل ۲۱/۹/۱ مضمون مذکور در پورٹ ہائے صدر انجمن احمد یہ بابت ۱۸۔ ۱۹۱۷ء (ص۲) و ۲۰۔ ۱۹۱۹ء (ص۳)۔ اس طرح الفضل ۲۲/۲/۲۳ میں زیر 'مدینة اسٹے''مرقوم ہے۔:

'' جناب چومدری نصرالله خال صاحب ناظر خاص مع الخير قاديان تشريف

لائے۔''

۲۶/۱۲/۲۳ کو جلسه سالانه میں آپ نے بطور ناظر اعلیٰ صیغه جات کے متعلق مخضر کارگزاری سنائی۔(الفضل ۲۴/۱/۱/۱صفحہ ۱۱ و۲۴/۱/۲۸صفحہ ۹)

چندیوم کے لئے آپ کے وطن جانے پر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دام عرّ ہ کو قائم مقام

وعده فرمایا بلکه اس روپیه کازیاده حصه ادابھی کردیا ہے۔ جزاہ الله خیبر البجزاء۔'' 🖈

(۲) بورڈ نگ مدرسہ تعلیم الاسلام کے لئے پندرہ ہزاررویے کی اینٹیں تیار کی گئی تھیں اوراصل

بقی**ہ حاشیہ: -** ناظراعلیٰ و پریذیڈنٹ صدرانجمن احمہ یہ اور حضرت سیدمجمہ سرور شاہ صاحبؓ کو قائم مقام افسر بہشتی مقبرہ مقرر کیا گیا۔اور سفر سے واپس آ کرچو ہدری صاحبؓ نے جارج لیا۔ **■** 

حضرت مولوی ذوالفقار علی خال صاحبؓ قائم مقام ناظراعلیٰ مقرر ہوئے (احمدیہ گزٹ ۲۱-۱-۲۲صفحہ ۹ک۲) غالبًا ابتداء میں یہ تقرر چوہدری صاحب ؓ کی علالت کے باعث ہوا ہوگا۔ چند ماہ بعدان کی وفات واقع ہوگئی۔

(د) ۱۹-۱۲-۲۰،۲۷-۱۲-۲۲،۲۲،۲۱ کواور۱۹۲۴ء میں جلسه سالانه کے مواقع پر ایک اجلاس کے آپ صدر تھے۔ (ریویو آف ریلیجنز (اردو) بابت جنوری ۱۹۲۰ء (صفحه ۳۵) والفضل ۲۰-۱۱-۵ صفح تاک اوص ۳ کے ۲۱۳-۱-۳ص۲ کیا وا۲-۱-۲ ص ۸ ک ۱-۲۱-۲۱-۲ و۲۲-۱-۲ص۲ ک ۲ ۳۲-۱-۱ص۲ کی او۳۲-۱-۸ ص۳ و۲۲،۲۲ ر۲۵)

(ھ) بعض متفرق حوالجات كاذيل ميں ذكر كياجا تاہے:

(۱) جلسه سالا نه ۱۹۲۱ء میں نظارت بیت المال کی رپورٹ میں بتایا گیا که اس سال تک صدرانجمن احمد بیا یک کا کہ اس سال تک صدرانجمن احمد بیا یک لا کھرو پید کی مقروض ہو چکی ہے۔ بعض احباب نے سال روال میں چندہ کے اضافہ کے لئے انجمنوں کا دورہ کیا ۔ اور اس تعلق میں تین احباب کا ذکر کیا گیا۔ ان میں حضرت چو ہدری صاحب گانا م نامی بھی ہے۔ (الفضل ۲۲ را ۱۲ اس ۵ کس)

(۲) سیدنا حضرت خلیفة اکسین الثانی ایده الله تعالی کی معیت میں آپ لا مور گئے۔(الحکم ۲۳/۱۱/۱۳ ص۲) اس وقت آپ ناظراعلی تھے۔

(۳) حضرت مولوی شیرعلی صاحب حضرت چوہدری نصر اللہ خاں صاحب حضرت مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب اور حضرت مولوی ذوالفقارعلی خاں صاحب رضی اللہ عنہم کی طرف سے ایک مشتر کہ اعلان شائع کیا گیا کہ کثرت سے احباب جلسه سالانہ ۱۹۲۳ء میں شرکت کے لئے تشریف لائیں اور ایپنے زیر اثر اور غیر مبایعین اور دیگر فدا ہب والوں کو بھی لائیں ممکن ہے حضرت خلیفۃ المسے الثانی ایدہ اللہ تعالی اپنی تقریر میں ان خیالات کا بھی اظہار فرمائیں جو آپ نے اپنے جدید سفریورپ میں مغرب میں تبلیخ اسلام کے متعلق قائم فرمائے۔ نیز اس اعلان میں بعض ممتاز مقررین کا بھی ذکر ہے کہ جن سے احباب جلسہ پر استفادہ کر سکیں گے۔ (الفضل ۲۵/۱۲/۲۲)

تقمیر کے آغاز کے لئے مزیدتیں ہزارروپیہ درکارتھا۔حضرت چوہدری صاحبؓ نے اس کے دسویں حصہ سے زیادہ رقم پیش کردی۔اس وقت انجمن کا بجٹ قریباً نوہزارروپیہ ما ہوارتھا۔اس سے چوہدری صاحب محترم کی اس رقم کی اہمیت اور جلالت قدر کا احساس ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ صدرانجمن احمد یہ کے اس وقت کے ماہوار بجٹ کے ایک تہائی سے زائد کی آپ نے ادائیگی کی۔مزید برآ ل یہ کہ بیرقم دیگر چندہ جات کے علاوہ تھی۔ ماہوار پورٹ میں مرقوم ہے:

''عمارت کے متعلق میں بہت کچھاو پر کہہ چکا ہوں۔حضرت میر ناصر نواب صاحب ؓ نے ہپتال کے لئے چندہ کرنے میں اردگرد کے دیہات میں اس قدرصعوبت اپنے نفس پر برداشت کر کے رو پیہ جمع کیا ہے کہ ان کے اس للمی جوش پر میں حیران ہوں۔قریب ڈیڈھ ہزار کے چندہ ہو چکا ہے۔جس میں مسجد کا چندہ بھی شامل ہے۔چونکہ بورڈ نگ ہاؤس کے باہر بننے کے ساتھ ہپتال اور مسجد کا وہاں ہونا ضروری تھا۔اس لئے اللہ تعالی نے ہر دو کے لئے یہ سامان پیدا کر دیا ہے اور مسجد کے لئے تو قریب تین ہزار رو پیہ سے خقریب وصولی ہوکرا مید ہے کہ بیکا م بہت جلد شروع ہو جائے گا۔اسی سلسلہ تعمیر میں سساحب سے نے اپنی جائیداد کا حساب کر کے پندرہ سورو پیہ وصیت جائے گا۔اسی سلسلہ تعمیر میں سساحب سے نے اپنی جائیداد کا حساب کر کے پندرہ سورو پیہ وصیت

\(
 \tau \text{\text{vg}} \)
 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg} \)

 \(
 \text{vg

آپ نے ۲۵ ردسمبر ۱۹۱۵ء کو وصیت کی۔ نمبر وصیت ۵۸ ہے ۔ آپ کی وصیت میں جو جائیداد ایک لاکھ جائیدادایک لاکھ ایک سورو پیپر کی ثابت ہوئی تھی۔ جس کی تفصیل ہیہے:

اراضی واقعہ موضع ڈسکہ تین صد گھماؤں سے کچھاو پر۔ چارم بع واقعہ چک نمبر ۸۸ جھنگ برانج موضع حشیانہ۔ ایک موضع حشیانہ۔ ایک موان واقعہ سیالکوٹ شہر۔ ایک مکان واقعہ سیالکوٹ شہر۔ ایک مکان واقعہ سیالکوٹ شہر۔ جوآپ کے پاس چھین صدرو پیہ وصول جوآپ کے پاس چھین صدرو پیہ وصول ہوا۔ گویا دسویں حصہ کی وصیت تھی۔ (ماخوذازریکارڈ دفتر بہتتی مقبرہ)

کا نقتہ داخل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جس میں سے ایک ہزارہ ہو بھی بھی چکے ہیں۔ اس روپے سے ان کا منشاء ہے کہ ایک کمرہ بورڈ نگ ہؤس کا وصیت کے مطابق انجمن کی ملکیت ہوگا۔ اس سے پہلے چوہدری نفراللہ خاں صاحب ٹے اسی طرح پر تین ہزار سے اوپر روپیہ انجمن کو دیا۔ جس سے دو کمرے بورڈ نگ ہؤس کے بنائے جا کیں گے۔ مگر ان کا کرایہ چودھری صاحب نے خود لینا پیند نہیں کیا۔ بلکہ بید مکان ابھی سے انجمن کی ملکیت ہوں گے۔ اور ان کا کرایہ بھی انجمن ہی لے گی۔ اگر دس پندرہ احباب اور اس طرز سے اپنی وصایا کا روپیہ جمع کرا دیں۔ تو بورڈ نگ ہؤس قوم پر مزید ہو جھ دس پندرہ احباب اور اس طرز سے اپنی وصایا کا روپیہ جمع کرا دیں۔ تو بورڈ نگ ہؤس قوم پر مزید ہو جھ کہا کے بدوں ہی بن سکتا ہے۔' (ریویو آف ریلیجنز (اردو) بابت اگست ۱۹۰۹ء (صفحہ ۲۲۳) نیز کے بدول ہی سے سے سے کہا کا دکھ کے انہوں کے بدول ہی بن سکتا ہے۔' (ریویو آف ریلیجنز (اردو) بابت اگست ۱۹۰۹ء (صفحہ ۲۲۳) نیز کیل کا دکھ کے اس کے سے کا ذکر صے ۱۳ ایس کے۔'

(۳) آپ نے جہا د ملکانہ کے لئے تین صدرو پییر کی پیشکش کی ۔ 🖈

(۴) محتر م بابومجم عبدالله صاحب (صحابی) پنشز سکنیر محکمه نهر بیان کرتے ہیں که جب مکرم شخ عبدالقا درصاحب (سابق سوداگر مل حال مربی سلسله احمد بیہ تعین لا ہور) نے بذریعه مکرم میاں محمد مرا د صاحب سکنه پیڈی بھٹیاں اسلام قبول کیا تو میاں صاحب کو حضرت چوہدری نصر اللہ خاں

ک رپورٹ مشاورت ۱۹۲۳ء (۵۵) ملکانہ جہاد میں جانے کا ذکر پہلے گذر چکا ہے۔ ۲۲-۱۲-۲۳ کوجلسہ سالانہ پر آپ نے جور پورٹ صدرانجمن سنائی ۔اس میں بھی ذکر کیا کہ حضور ایدہ اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے بھی علاقہ ملکانہ میں بھجوایا۔ (الفضل ۲۸ رار ۴مس ۹ کس)

سالانہ رپورٹ صدرانجمن احمد یہ بابت ۱۹۲۰ء میں ان اکیس افراد میں آپ کا نام بھی شامل ہے جن کا شکر بیادا کیا گیا کہ مدرسہ احمد یہ کے طلبہ کے لئے وظیفہ مقرر کیا۔ان افراد میں سے حضرت سیٹھ عبداللہ اللہ دین صاحب وغیرہ پانچ افراد نے بارہ روپے ماہواراور (بشمول چوہدری صاحب کی سیٹھ عبداللہ اللہ دین ضاحب ماہوار کی پیشکش کی ۔باقی تیرہ افراد کی پیشکش اس سے کم کی ہے۔ (ص ۲۵)

آپ ریویو آف ریلیجنز (اردو) کی اعانت بھی کرتے تھے۔مثلاً پر چہ بابت سمبر ۱۹۰۵ء سرور ق آخر (پانچ روپے اعانت)اور پر چہ بابت فروری ۱۹۱۸ء (صفحہ ۸۴) میں اعانت کے متعلق ذکر آتا ہے۔ صاحب ی طرف سے قادیان بلا کر بتایا گیا کہ اس وقت شخ صاحب کے لئے صدرانجمن احمہ یہ کے تعلیمی فنڈ میں منظوری نہیں ۔ ہم مل کرتین ماہ تک پیخرج پر داشت کرلیں تو اس عرصہ میں صدرانجمن کوئی فیصلہ کر لے گی۔ چنانچہ نصف خرج چو ہدری صاحب نے اور نصف میں نے اور میاں صاحب نے برداشت کیا۔ اور بعد از اں صدرانجمن نے انتظام اینے ذمہ لے لیا۔ ہم

## کتب حضرت مسیح موعود کے انڈیس تیار کرنا:

کتب حضرت مسیح موعود علیه الصلوۃ والسلام کے انڈ کس تیار کرنے کی مہم کا آغاز کر کے اولیت کا مقام آپ ہی نے حاصل کیا۔اس کی افا دیت ظاہر و باہر ہے۔آپ نے کم وہیش ایک درجن کتب کے انڈ کس تیار فرمائے۔ \*\*

کرم بابوصاحب مرام مولوی عبدالرخمن صاحب فاضل امیر جماعت قادیان کے براد را کبر ہیں۔ کرم شخ عبدالقار صاحب (مصنف ''حیاتِ طیب ') اور کرم میاں محمد مراد صاحب کے ایمان افروز سوانح کے لئے احباب'' تا بعین اصحابِ احمد' جلداول کی طرف رجوع فرما کیں۔
 خ یک کتب کے انڈ کس دیکھنے کا مجھے موقعہ مل سکا ہے۔ ہرایک کا ایڈیشن جو میں نے دیکھا ہے ، درج کرر ہا ہوں:

آئینہ کمالاتِ اسلام (باردوم ۱۹۲۲ء)۔ایام اصلح اردو (باردوم ۱۹۲۳ء)۔ یحفۂ قیصر بیر (۱۹۲۲ء) ستارۂ قیصر بیر (بارسوم ۱۹۲۵ء) روئیداد جلسہ دعا (۱۹۲۵) سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کاجواب (طبع دوم ۱۹۲۳ء)۔ تریاق القلوب (۱۹۲۳ء) کشتی نوح (بارہفتم ۱۹۳۳ء)۔ شہادۃ القرآن (طبع چہارم ۱۹۲۳ء)۔ سناتن دھرم (چو ہدری صاحب کا تیار کردہ انڈ کس طبع اول کے آخر پر شامل ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ کتاب دو ہزار طبع ہوئی تھی۔ ابھی اس کی کافی تعداد باقی ہوگی۔ اس کے انڈ کس الگ طبع کرا کے شامل کردیا گیا ہوگا۔) حقیقۃ الوجی (بارسوم ۱۹۳۳ء) نورالقرآن حصہ اول ونورالقرآن حصہ دوم (طبع چہارم ۱۹۲۵ء)

## امليه محترمه چومدري صاحب کې رېائش:

حضرت چوہدری صاحب کے قادیان ہجرت کر کے مستقل رہائش اختیار کرنے پر آپ کی اہلیہ محتر مہ کی رہائش زیادہ تر ڈسکہ میں رہنے گئی۔ بھی بھی قادیان بھی تشریف لایا کرتی تھیں۔لیکن بیک وقت قادیان میں ان کا قیام مہینہ دومہینہ سے زائد نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات آپ محترم چوہدری ظفر اللہ خال صاحب کے پاس لا ہور میں قیام فرما تیں۔لیکن یہ قیام بھی ایک وقت میں چنددن یا چند ہفتے ہی ہوا کرتا تھا۔ (میری والدہ)

محترم چومدری صاحب بیان کرتے ہیں:

''والدُصاحب كا منشاء تھا كہ ان كى وفات كے بعد والدہ صاحبہ اپنى مستقل رہائش خاكسار كے پاس ہى ركھيں ۔اورانہوں نے اپنى آخرى بيارى ميں ايك رنگ ميں اپنى اس خواہش كا اظہار والدہ صاحبہ ہے بھى كرديا تھا۔خاكسار كوبھى گوارانہ تھا كہ والدہ صاحبہ اب خاكسار سے الگ رہيں ۔ چنا نچه محصے به سعادت نصيب ہوئى كہ والدہ صاحبہ نے اپنى بقيہ حيات كا اكثر حصہ خاكسار كے پاس ہى گزارا۔اور ہمار كے گھر كوا پنے مبارك وجود سے منور ركھا اور ہم جوان كے اردگر در ہتے تھے۔ ہم لحظہ ان كى دعاؤں سے فيضياب ہوتے رہے۔ بيہ بارہ سال كا عرصہ كس قدر مبارك تھا۔ليكن كس قدر خضرا ورز ودر فرار!

''اس عرصہ کے شروع میں میرا بیہ عمول تھا کہ میں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوجایا کرتا تھا۔اور چند منٹ ہم اپنے رازونیاز کی باتوں میں گزارلیا کرتے تھے۔ بیہ عمول تو آخر تک رہا۔ لیکن پہلے ایک دوسال کے بعد بعض دفعہ اس میں ناغہ بھی ہوجایا کرتا تھا۔ان کا دل نہایت نازک احساس تھا۔اس لئے وہ ذرا ذراسی بات سے نتیجہ اخذ کرلیا کرتی تھیں۔ مجھ سے گئ قصوراور کوتا ہیاں ہوئیں اور بعض دفعہ گستاخی کا ارتکاب بھی ہوا۔لیکن ان کے عفو کی چا در بہت وسیع تھی۔اور وہ میرے قصور بہت جلد معاف کردیا کرتی تھیں۔لیکن ذراسی خدمت یا محبت کے اظہار پران کی دعاؤں کا ایک لمباسلسلہ جاری ہوجایا کرتا تھا۔اور بیسلوک بچھ خاکسار ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا۔ ہر وہ تحض جن کا ان کے ساتھ دور کا بھی تعلق ہوا۔وہ اس بات کا شاہد ہے کہ وہ عفوا ور بخشش اورا جر دینے اور خیرات کرنے میں بہت جلدی کیا کرتی تھیں اور بہت فیاضی سے کا م لیا کرتی تھیں۔

''ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا۔ میں بعض دفعہ حیران ہوتی ہوں کہتم میری اس قدراطاعت کیوں کرتے ہو۔ میں نے جواب دیا کہ اول تو اس لئے کہ آپ میری والدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت مجھ پر فرض کی ہے۔ دوسرے اس لئے کہ میں آپ کی طرف سے لا انہا محبت کا مورد ہوں۔ تیسرے اس لئے کہ میں نوان سے کہہ ہوں۔ تیسرے اس لئے کہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ جب آپ والدصاحب سے ملیں تو ان سے کہہ سکیں کہ آپ کے بیٹے نے میری پوری اطاعت کی اور میں اس سے خوش رہی۔ جب میں نے یہ آخری مات کہی تو مسکر اکر کہا۔ یہ تو میں ان سے ضرور کہوں گی۔

# وفات کے متعلق دورؤیا:

''والدصاحب کی وفات کے پچھ عرصہ بعد ایک رؤیا میں والدہ صاحبہ نے والدصاحب کو دیکھا۔والدصاحب نے والدصاحب نے دریافت کیا۔آپاس قد را فسر دہ کیوں ہیں؟ والدہ صاحبہ تو اس پر خاموش رہیں۔ ہمارے پھو پھا صاحب چو ہدری ثناءاللہ خال صاحب نے جو پاس تھے جواب دیا۔آپ کی جدائی کی وجہ سے افسر دہ ہیں۔اگر آپ کوان کی افسر دگی کی فکر ہے تو آپ انہیں ساتھ کیوں نہیں لے جاتے۔اس پر والدصاحب بھی پچھا فسر دہ ہو گئے اور فر مایا:

'' پیج جانئے ابھی ان کا مکان تیار نہیں ہوا۔ جب تیار ہوجائے گا میں خود نند سیار سے ہیں ؟

آ کرانہیں لے جاؤں گا۔''

''تیں سال سے زائد عرصہ ہوا۔ انہیں خواب میں بتایا گیا کہ ان کی وفات اپریل کے مہینہ میں ہوگی۔ پھر پچھ عرصہ کے بعد بتایا گیا کہ اپریل کے آخری بدھوار کے دن وفات ہوگی۔ انہیں اس بات پریفین تھا کہ یہا طلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن ساتھ ہی جانتی تھیں کہ رؤیا اور خواب تعبیر طلب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اور اس کی قدرت کی کوئی انتہائہیں۔

''جنوری ۱۹۳۸ء میں جب خاکسارا نگلتان جانے لگا تو والدہ صاحبہ نے دریافت کیا۔اپریل تک والیس آ جاؤ گے؟ میں نے جواب دیا۔امید کرتا ہوں انشاء اللہ ۔اس پرانہوں نے بہت اطمینان کا اظہار کیا۔ چنا نچہ خاکسار کیم اپریل کی شام کو واپس دبلی پہنچ گیا۔انگلتان سے میں نے والدہ صاحبہ کی خدمت میں لکھا تھا۔ کہ ان شاء اللہ کیم اپریل کو دبلی پہنچ جاؤں گا۔اگر آپ پہند فرمائیں تو دبلی تشریف لے آئیں۔اوراگرسفر کی تکان اور تکلیف کا خیال ہو، تو بھرانشاء اللہ ۱۲ الرابریل کو

قا دیان ملا قات ہوگی ۔

'' کیماپریل کوگاڑی پونے دو گھنٹے دیر سے دہلی پہنچی۔اسٹیشن پر پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ والدہ صاحبہ موٹر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہیں۔ چنانچہ جب میں موٹر میں پہنچا، تو دعا دی اور پیار کیا ،اور کہا،تم نے بیہ کیسے خیال کرلیا کہ میں بارہ دن اورانتظار کرسکوں گی؟

### آخرى علالت:

''اہیں ہم دہلی ہی میں سے کہ والدہ صاحبہ کوخون کے دباؤکی تکلیف ہوگئی۔ پہلے بھی بھی بھی بھی انہیں یہ تکلیف ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ علاج کرنے پر دباؤکی اصلاح ہوگئی اور تکلیف رفع ہو انہیں ایام میں انہوں نے ایک رؤیا دیکھا۔ جس پر وہ اپنی طبیعت میں بہت خوثی محسوس کرتی تھیں۔ تھیں۔ اور گواس کی تعبیر کوخوب بھی تھیں۔ لیکن باربار اورخوثی خوثی اسے بیان کرتی تھیں۔ میں ''فرمایا میں نے دیکھا کہ حضرت کے موجود علیہ الصلا ۃ والسلام ایک پلنگ پرتشریف فرما ہیں اور بہت خوشی محسوس ہوئی۔ اور میں نے عرض کی یا جہت خوش نظر آتے ہیں۔ جھے آپ کو دیکھ کر دل میں بہت خوشی محسوس ہوئی۔ اور میں نے عرض کی یا حضرت اگر حضور اجازت دیں تو میں حضور کے پاؤں دباؤں۔ آپ نے مسکر اکر کمال شفقت سے اور حضور اجازت دیں تو میں حضور کے پاؤں دباؤں۔ آپ کے جگہ ہوجائے۔ میں بلنگ پر بیٹھ گئی اور حضور رکے پاؤں دبانے گئی۔ اس وفت بہت خوش نظر آتے ہیں۔ میں کسی بات کے لئے دعا کے لئے عرض کر دوں۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ کس بات کے لئے دعا کے لئے عرض کر دوں۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ کس بات کے لئے دعا کے لئے عرض کر دوں۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ کس بات کے لئے دعا کے لئے عرض کر دوں۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ کس بات کے لئے دعا کے لئے عرض کر دوں۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ کس بات کے لئے دعا کے لئے عرض کر دوں۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ کس بات کے لئے دعا کے لئے عرض کر دوں۔ ابھی میں سوچ رہی ہی کہ کہ کس بات کے لئے دعا کے لئے عرض کر دوں۔ ابھی میں میں ہو گا۔ جب سے میں نے سے خواب دیکھا ہے۔ میرے دل میں بہت ہی خوثی ہے۔

'' جب ہم قادیان پنچے ۔ تو والدہ صاحبہ نے اپنا بیرؤیا حضرت خلیفۃ آمسے " (ایدہ اللہ بنصرہ) کی خدمت میں بیان کیا اور ساتھ ہی عرض کی ۔ حضور میں تو اس وقت آپ کی شکایت کرنے کوتھی کہ اب میرا مکان کشادہ ہو گیا ہوگا ، ایک طرف تو عبدالتنارصا حب افغان دفن ہیں اور دوسری طرف کوئی اور ۔ حضور نے مسکرا کرفر مایا بیتو جنت کے مکان کی طرف اشارہ ہے ۔ جب والدہ صاحبہ نے خاکسار سے اس گفتگو کا ذکر کیا تو فر مایا بیتو میں بھی جانتی ہوں کہ بیہ جنت کے مکان کی طرف اشارہ ہے ۔ میں

نے اپنی قبر کے مقام کا ذکر تو حضرت صاحب کو ہنسانے کے لئے کیا تھا۔

''اس موقعہ پرہم آخراپریل تک قادیان ٹھہرے۔والدہ صاحبہ کے خواب کی وجہ سے ہی میں نے یہ انتظام کیا تھا کہ ہم اپریل کا آخری نصف قادیان گزاریں۔اس عرصہ میں والدہ صاحبہ باوجود ضعف پیری کے اورخون کے دباؤکی شکایت کے جو پھرعود کرآئی تھی، پیدل جمعہ کی نماز کے لئے مسجداقصلی جاتی رہیں۔اور حضرت ام المونین اور حضرت خلیفۃ المین کی خدمت میں حاضر ہوتی رہیں۔جمعہ کی نماز کے وقت چونکہ اچھی خاصی گرمی ہوجاتی تھی۔اس لئے جب جمعے معلوم ہوا کہ آپ جمعہ کی نماز کے لئے مسجداقصی گئی تھیں تو میں نے عض کیا کہ اگر آپ جمعے اطلاع دیتیں تو میں سواری کا انتظام کرتا۔ تو فرمایا نہیں بیٹا مسجد تک جانے میں کیا تکلیف ہے۔

''جب والدہ صاحبہ کو معلوم ہوا کہ حضرت خلیفۃ آمسے نے ۲۵ راپر میل کو سندھ کی طرف روانگی کا ارادہ فر مایا ہے۔ تو کچھا فسر دہ ہی ہوگئیں۔ دوروز کے بعد معلوم ہوا کہ حضور ۲۷ راپر میل کو قادیان سے روانہ ہوں گے تو خوشی خوشی مجھے بتایا کہ تم نے سنا حضرت صاحب ۲۷ رکوروانہ ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ پھر دوبارہ مجھ سے کہا ۲۷ رتاری ہے۔ میں نے کہا میں سجھتا ہوں۔ مرادان کی بیتھی کہ ۲۷ رکوآ خری بدھوار اپر میل کے مہینے کا ہے۔اوراگر اس سال میراخواب ظاہری رنگ میں پورا ہونا ہے تو حضرت صاحب میراجنا زہ پڑھا کرقا دیان سے روانہ ہوں گے۔

'''کارکی صبح کوفجر کی نماز کے بعد وہ آخری بارمقبرہ بہتی گئیں۔اس دن مجھ سے شکایت کی کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے جسم کے اندر حرارت ہے۔لیکن بظاہر اورکوئی تکلیف انہیں نہیں تھی۔غالبًاسی شام یا ۲۸ رکی شام کومیر ہے ساتھ مندرجہ ذیل واقعہ کا ذکر کیا۔

# رحم د لی کاایک واقعه:

''فرمایا آج میں شہر سے واپس آرہی تھی۔باب الانوار میں دیکھا کہ ایک عورت سڑک کے کنارے پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہے اور دولڑ کیاں اس کے پاس بیٹھی ہیں۔ پہلے تو میں ان کے پاس سے گذر آئی ۔لیکن چند قدم آگے آکر میرے ذہن میں آیا کہ اس عورت کو کچھ تکلیف ہے۔چنا نچہ میں واپس آگی اور اس عورت کے پاس بیٹھ گئی۔میں نے دیکھا کہ وہ خود بھی اپنا ایک یاؤں دبارہی ہیں۔عورت درد سے کراہ رہی یاؤں دبارہی ہیں۔عورت درد سے کراہ رہی

تھی۔ میں نے اس کے پاؤں کوغور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک لمبی نیٹے اس کے پاؤں میں گڑی ہوئی ہے۔ وہ خود درد سے بے حال ہورہی تھی۔ میں اکی تھی میر نے قریب بھی کوئی ایسا آ دی موجود نہیں تھا جہے میں مدد کے لئے بلاعتی یا مدد کے لئے بھیج علی ۔ آخر میں نے خیال کیا کہ میں خود ہی ہمت کر کے اس نیٹے کو اس کے پاؤں سے تھیٹے کر نکال دوں ۔ لیکن جب میں نے اس کے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ بہت گھبرائی اور منت کرنے گئی کہ آپ اسے نہ چھیڑیں۔ جھے سے درد برداشت نہ ہوسکے گا۔ لیکن اللہ تعالی نے جھے ہمت عطافر مائی اور میں نے ایک ہاتھ سے اس کے باؤں ومضبوط کیڑلیا اور دوسرے ہاتھ سے آئی کہ جھے ہمت عطافر مائی اور میں نے ایک ہاتھ سے اس کے باؤں کو مضبوط کیڑلیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے باؤں سے فوارہ کی طرح خون جاری ہوگیا۔ پہلے تو درد سے وہ اور بے حال ہوئی لیکن پھراسے پھھ آرام محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا۔ ہمارا کو درد سے وہ اور بے حال ہوئی لیکن پھراسے پھھ آرام محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا۔ ہمارا معلور تہاں سے قریب ہی ہے تم ہمت کر سے میر سے ساتھ چلو۔ میں تیل ابال کر اور اس میں روئی مکان یہاں سے قریب ہی ہے تم ہمت کر سے میر سے ساتھ چلو۔ میں تیل ابال کر اور اس میں روئی ممل کی تم ہمت کر سے میر سے ساتھ جلو۔ میں تیل ابال کر اور اس میں ان لڑکیوں کی میر سے اپنے گھر بہنچ جاؤں گی۔ جب والدہ صاحبہ نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں نے وائی کی کہ آپ مکان پر پہنچ کر کسی خادم کو حکم دیتے وہ جاکر اس عورت کو لے آتا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ وہ اپنے مکم خان پر پہنچ کر کسی خادم کو حکم دیتے وہ جاکر اس عورت کو لے آتا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ وہ اپنے مکس کی دیتے کہا۔ مکان پر پہنچ کر کسی خادم کو حکم دیتے وہ جاکر اس عورت کو لے آتا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ وہ اپنے مکس کی دیتے کہا کہ کہاں کی دیتے وہ جاکر اس عورت کو لے آتا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ وہ اپنے مکس کی دور کے کہا کہ مکس کی دور کی کھر کی دور کی کھر کی دیتے وہ جاکر اس عورت کو لے آتا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ وہ اپنے کہوں کی دور کی کھر کی دور کی کو کھر تا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ وہ اس کی دور کے کہوں کی کھر کے کہوں کی دور کی کھر کے کہوں کی کھر کی کھر کے کہوں کی کھر کے کہوں کی کھر کس کی کھر کے کہوں کی کہور کی کھر کی کھر کے کہور کے

''انہی ایام میں والدہ صاحبہ نے بتایا کہ گی بار میں نے عنودگی کی حالت میں سنا کہ کوئی شخص کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔اورایک دوسراشخص جواب میں کہتا ہے اب کی بارتو ہو کر رہے گا۔ ۲۷؍ یا ۲۸؍ کوفر مایا۔ میں نے دیکھا ہے کہ سات جنازے مقبرہ بہتی میں ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ۳۰؍ اپریل کوجس دن قادیان سے ہماری روائی تھی۔والدہ صاحب نے زیادہ تکلیف کا اظہار کیا۔ میں نے عرض کی کہ میں ڈاکٹر صاحب کو بلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے ٹیلیفون پر پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے ٹیلیفون پر پیغام پہنچانے کی کوشش کی ۔لین یا ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیغام نہ پہنچ سکا۔یا وہ کسی وجہ سے تشریف نہ لا سکے۔سہ پہر کو میں مکان پر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں آئے میں نے والدہ صاحب کی خدمت میں گا گیا سے۔انہوں نے مسکرا کر والدہ صاحب کی خدمت میں گا۔یوں نے مسکرا کر والدہ صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ اب شملہ پہنچ کر ڈاکٹر بلالیں گے۔انہوں نے مسکرا کر والی۔احیجا۔

'' شام کی گاڑی سے ہم قادیان سے روانہ ہوگئے۔ بٹالہ میں چو ہدری نصیراحمرصا حب اوران کی بیگم صاحبہ ہمارے ساتھ شامل ہوگئے۔ ان کی بیگم صاحبہ کوایک دن پیشتر ہی سخت درد کا دورہ ہوا تھا۔ اوروہ بہت کمز ورہور ہی تھیں۔ والدہ صاحبہ نے اصرار کیا کہ وہ پلنگ پرسوئیں۔ اورخودانہوں نے صوفہ پر رات گزاری۔ صبح انہوں نے اپناایک رؤیا سنایا۔ کہ تمہارے والد صاحب آئے ہیں اور کہتے ہیں۔ آپ تو بہت بیمار ہیں۔ اچھا میں جاکرڈاکٹر کولا تا ہوں۔ ایساڈ اکٹر جس کی فیس ہر بار کی بیتیں (۳۲) رویہہوگی۔

### تشويش ناك صورت:

'' شملہ پہنچ کر ڈاکٹر صاحب کو بلایا۔انہوں نے کہا۔تکلیف تو خون کے دباؤکی ہے۔لیکن سیح علاج اس وقت تک تجویز نہیں ہوسکتا۔ جب تک بیاری کے پہلے مراحل کی تفصیل معلوم نہ ہو۔خون وغیرہ کا معائنہ کرنے سے معلوم ہوا کہ گرد ہے بھی ٹھیک کا منہیں کررہے۔بہر حال جو علاج تجویز ہوا۔وہ شروع کردیا گیا۔لیکن کمزوری آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی گئی۔

''شملہ پہنچ کر پہلی رات ہی والدہ صاحبہ نے رؤیا میں دیکھا کہ والدصاحب تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں۔ میں آپ کے لئے پالکی لے آیا ہوں۔ اب آپ جس وقت تیار ہوجا کیں ہم روانہ ہوجا کیں۔ والدہ صاحبہ نے کہا۔ میں تو تبجد کے وقت تیار ہوجا وَل گی۔ اور اس وقت چلنا بھی مناسب ہوگا۔ تاکہ زیادہ گری ہونے سے پہلے پہلے سفر طے کر لیا جائے۔ والدصاحب نے فرمایا بہتر ہوگا کہ ۸ بجے کے بعد روانہ ہوں جب بچے ناشتہ سے فارغ ہوجا کیں، ورنہ بچوں کو تکلیف ہوگی۔ والدہ صاحبہ نے دوسرے دن خواب بیان کرتے ہوئے پاکی کی زیبائش کی تفاصیل بھی بیان کرتے ہوئے پاکی کی زیبائش کی تفاصیل بھی بیان کیں کہالی خوبصورت تھی اور اس قسم کی کٹڑی تھی اور فلاں جھے جاندی کے تھے۔

'' پانچ دن تواسی صورت میں گذر گئے کہ گو کمزوری تھی ۔لیکن کسی قسم کی تشویش نہیں تھی ۔ تہجد کے لئے اور باقی نمازوں کے لئے خود ہی اٹھ کرعنسل خانہ میں وضو کے لئے تشریف لے جاتی تھیں اور جائے نمازیر نمازیں پڑھتی تھیں ۔اکثر وقت پانگ پر بیٹھے ہوئے گزارتی تھیں ۔ چوتھے روز گوڈاکٹر صاحب نے پانگ سے اتر نامنع کر دیا تھا۔لیکن پھربھی ۲ رمئی جمعہ کے دن عصر کے وقت جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ برآمدہ میں جائے نمازیر نمازیڑھ دہی ہیں۔ جب نمازختم کرچکیں تو

میں نے عرض کی کہ ڈاکٹر صاحب نے تو پانگ سے ملنے کی اجازت نہیں دی آپ اس حالت میں ہیں۔ خرمایا نماز پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں۔ پھر میں نے کہا چلئے میں آپ کو پانگ تک پہنچا آؤں۔اور میں سہارا دے کر پانگ تک لے گیا۔انہوں نے اظہار شفقت کے طور پر سہارا لے لیا۔لیکن اس وقت تک بھی انہیں سہارے کی ضررت نہقی۔

''مغرب کے بعد میں دفتر کے کمرہ میں بیٹے ہوا کا م کررہا تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ والدہ صاحبہ پر ایک قتم کی بیہوشی کی حالت طاری ہوگئ ہے۔ میں فوراً ان کے کمرہ میں گیا۔اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ضعف کی وجہ سے کچھ نیم بیہوش ہی ہورہی ہیں۔لیکن آ ہستہ آ ہستہ پاؤں دبانے سے پورا ہوش آگیا۔اور باتیں وغیرہ کرنی شروع کر دیں۔

مجھ سے فر مایا کہ مغرب سے پیشتر جب تم مجھے یہاں چھوڑ گئے تھے، مجھے غنو دگی ہوگئی۔اور میں نے محسوں کیا کہ میں کسی اندھیری جگہ ہوں۔اور وہاں سے نکلنے کا رستہ تلاش کر رہی ہوں لیکن رستہ نہیں ملتا۔اسی دوران میں میں ایک خیمہ کے اندر چلی گئی ہوں کہ شاید یہاں سے رستہ باہر نکلنے کا مل جائے ۔لیکن اس خیمہ میں بھی بہت اندھیراہے اور نیچے کچچڑ ہے۔جس میں میں کپیش گئی ہوں۔اور نکلنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن نکل نہیں سکتی۔اس وقت میں نے کہا اگر کسی طور سے ظفر اللہ خاں کوا طلاع ہوجائے تو وہ مجھے یہاں سے نکلوانے کا انتظام کرلے گا۔

کرمئی ہفتہ کے دن ان کی حالت پہلی شام کی حالت سے تو بہتر تھی لیکن کمزوری بہت محسوں کرتی تھیں۔ دورانِ گفتگو میں انہوں نے کہا، اگر ڈاکٹر لطیف یہاں ہوتے تو مجھے جلد صحت ہوجاتی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر لطیف صاحب کو دہلی تار دیدیا کہ والدہ صاحب آپ کو یا دفر ماتی ہیں۔ وہ دوسرے دن صبح شملہ پہنچ گئے۔ والدہ صاحبہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ پانگ پر اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ ڈاکٹر صاحب صاحب کو پیار کیا اور مسکرا کر کہا۔ اب کے اچھی ہوجاؤں تو سمجھوں بڑے ڈاکٹر ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ اللہ تعالی فضل کرے گا۔ دیکھئے میں آپ کا تار ملتے ہی آگیا ہوں۔ والدہ صاحب نے کہا۔ میں نے تو تار نہیں بھوایا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے عرض کی کہ کل آپ نے ڈاکٹر صاحب کو یا دکیا تی میں نے میں تے گئی ہیں تے داکٹر صاحب کو یا دکیا نے میں نے میں تے میں تے تارہ ہیں تارہ ہے دیا تارہ سے دیا تارہ ہیں تارہ ہے دیا تھا۔

د ہلی کور وا تگی:

'' ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے لئے شملہ میں گھہرنا نہایت مضر ہے۔ یہاں بلندی کی وجہ سے دل پر بہت ہو جھ ہے انہیں آج ہی میں اپنے ساتھ دہلی لے جاؤں گا۔اوراپنے مکان پر ہی رکھوں گا۔ کیونکہ تین چارروز تک متواتر علاج کی ضرورت ہے اور میراہر وقت قریب رہنا ضروری ہے تا کہ دل کی حالت اورخون کے دباؤ کے مطابق علاج میں تبدیلی ہوتی رہے۔ساتھ ہی والدہ صاحبہ کو تسلی دی کہ تین چارروز کے علاج کے بعداللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام رکھیف دور ہوجائے گی۔ چنانچے اسی دن دہلی کے سفر کی تیاری کرلی گئی۔

'' یا توارکا دن تھا، اور خاکسار کی حاضری دوسرے دن شملہ میں لازم تھی۔ اس لئے یہا نظام کیا کہ میں ان سب کو کا لکا تک جا کر پہنچا آؤں اور ریل میں سوار کرا دوں۔ اور پھر آئندہ ہفتہ کے دن خود بھی دبلی والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں چنانچہ ہم سب شام کے وقت کا لکا پہنچ گئے۔ اور ان سب کو آرام سے ریل میں سوار کر ادیا گیا۔ گاڑی چلنے کا وقت تورات کے ۱۲ بج تھا۔ لیکن ساڑھے دس کے قریب میں نے والدہ صاحبہ سے رخصت چاہی کہ اب جا کر میں ریل کے تفالے میں سوجاؤں۔ کیونکہ جب میں میں نے والدہ صاحبہ لیٹی ہوئی تھیں۔ جب میں نے کمرہ کے اندر جا کر اجازت طلب کی تو اٹھ کھڑی ہوئیں اور میری پیشانی کو بوسہ دے کر دعا دی۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں کھڑے ہوئے دیکھا تو شور مجادیا۔ بے بی بی بی فوراً لیٹ جا ئیں۔ آپ کو تو لیٹے لیٹے بھی حرکت نہیں کرنی چاہئے۔ والدہ صاحبہ نے کیا کر رہی ہیں فوراً لیٹ جا ئیں۔ آپ کو تو لیٹے لیٹے بھی حرکت نہیں کرنی چاہئے۔ والدہ صاحبہ نے شامینان سے جواب دیا۔ بیٹا لیٹے رہنے کے لئے تو بہت وقت ہے ظفر اللہ خال کو اب پھر مانا کو اب بھر مانا ہو۔ ۔

''9 رمئی کی صبح کو میں ساڑھے آٹھ بجے واپس شملہ پہنچ گیا۔ شام کو دہلی ٹیلیفون کیا تو معلوم ہوا کہ والدہ صاحبہ کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔البتہ دو پہر کے وقت امتلاء کی شکایت ہو گئ تھی۔جس سے دل پر کچھ بو جھ بڑھ گیا تھا۔لیکن بیھالت ایک دو گھنٹوں کے بعدر فع ہو گئی۔

'' • ارمئی منگل کے دن دوبار د ہلی ٹیلیفون کیا۔ وہی جواب ملا جو پہلے دن ملا تھا۔ اا رمئی بدھ کے دن صبح کو بھی وہی جواب ملا جو پہلے دن ملا تھا۔ اا رمئی بدھ کے دن صبح کو بھی وہی جواب ملا۔ سه پہر کو د ہلی سے ٹیلیفون ہوا کہ دوپہر کے بعد دل کی حالت بگڑگئی ۔ آج تھی۔ مگر ٹیکے وغیرہ کرنے سے پھر سنجل گئی۔ اب نسبتاً آرام ہے۔ ہوش میں ہیں اور با تیں کر رہی ہیں۔ لیکن حالت ایسی ہے کہ تہمیں فوراً دہلی بہنچ جانا چاہیئے۔ مجھے دوسرے دن شملہ میں ایک ایسا

ضروری سرکاری کام تھا۔ جسے چھوڑ کر میں نہیں جاسکتا تھا۔ میں نے جواب میں کہا کہ میں کل یہاں سے روانہ ہوسکتا ہوں۔عزیز بشیراحمد نے اصرار کیا کہ آج ہی شملہ سے روانہ ہوجاؤ۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے اصرار سے اندازہ کرسکتا ہوں کہ کیا حالت ہے۔لیکن مجبور ہوں کل سہ پہر روانہ ہوکر انشاء اللہ تعالیٰ جمعہ کی صبح کو دہلی پہنچ جاؤں گا۔شام کو پھرٹیلفون کیا۔معلوم ہوا کہ حالت پہلے سے بہتر ہے۔اور کوئی ایسی تشویش نہیں۔ڈاکٹر لطیف صاحب کے ساتھ سول سرجن صاحب بھی علاج میں شامل ہیں۔

'' ۱۲ رمئی جمعرات کی صبح کوبھی ٹیلیفون کرنے پراییا ہی جواب ملا۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً اپنے تنیوں بھا ئیوں کو تار دے دئے کہ دہلی پہنچ جائیں اور ہمشیرہ صاحبہ کو بھی ساتھ لیتے آئیں۔عزیز اسداللہ خاں تو بدھ کی رات کو ہی لا ہور سے روانہ ہو گیا تھا اور جمعرات کی صبح کو دہلی پہنچ گیا تھا۔ باقی ہم سب جمعہ کی صبح کو دہلی پہنچ گئے۔

'' دہلی پہنچنے پر والدہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ ۸مئی کی شام کو جبتم کا لکا اسٹین سے مجھ سے رخصت ہوکر چلے گئے تو تھوڑی دہر کے بعد میں نے دیکھا کہ عزیز احمد اور عبد الرحیم جن کو تمہار بے پاس موجو در ہنا چاہیئے تھا، پلیٹ فارم پر پھرر ہے ہیں۔ میں نے انہیں بلایا اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہا کہ ابھی بنگلے میں جا وَاور جس کمرہ میں میر ابیٹا سور ہا ہے اس کے آگے رات گزارو۔ میں نے عرض کی کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ رات یہ دونوں بنگلے کے دروازے کے سامنے برآ مدہ میں سوئے ہیں۔

''دس بجے کے قریب والدہ صاحبہ نے خاکسار سے فرمایا ۔''اب پھر''خاکسار نے اسے استفہام تصور کر کے جلدی سے عرض کی ۔اب پھراللہ تعالیٰ کافضل چاہیئے ۔ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ پرسوں کی نسبت آپ کی حالت بہت اچھی ہے۔انشاء اللہ آپ کوجلد صحت ہوجائے گی۔والدہ صاحبہ نے فرمایا۔''اب پھر مجھے قادیان لے چلو''۔ میں نے عرض کی کہ وہاں علاج کا پوراا نظام نہیں ہوسکے گا۔والدہ صاحبہ نے بہت حسرت سے مسکرا کرکہا۔''اچھا''۔

''اس دن دو پہر کو والدہ صاحبہ کو امتلاء کی تکلیف نہ ہوئی۔اور یہ وقت جو تشویش کا ہوا کرتا تھا بخیریت گذرگیا۔جس سے کچھ امید ہونے گلی کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے انہیں شفادے گا۔ چنانچہ خاکسارنے تجویز کی کہ عزیزان شکراللہ خاں اوراسداللہ خاں کے گھرسے اور ہمشیرہ صاحبہ تو ہفتہ کی شام کوواپس چلے جائیں ۔ کیونکہ بیتو قع کی جاتی تھی کہاس وقت تک والدہ صاحبہ کی حالت روبصحت ہوچکی ہوگی

'' سہارمی ہفتہ کے دن دو پہرتک والدہ صاحبہ کی وہی حالت رہی۔ دو پہر کے وقت سب لوگ تو عزیز بشیراحمد کے ہاں کھانا کھانے کیلئے چلے گئے۔ والدہ امتہ انحی اور خاکسار والدہ صاحبہ کے پاس رہے۔ کھانا کھانے کے بعد دو بجے کے قریب خاکسار وضوکر رہا تھا کہ جھے کسی نے آ واز دی کہ والدہ صاحبہ یا دفر ماتی ہیں۔ میں ان کے کمرہ میں گیا تو دیکھا کہ انہوں نے اپنی نبض پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جھے دکھ کرمسکرا کیں اور کہ آ و ہیٹا اب آخری بات لیں۔ اور اپنے بھائیوں اور بہن کو بھی بلالو۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت کمرہ ہی میں ٹیکا تیار کر رہے تھے انہوں نے انگریزی میں مجھے سے کہا۔ دل کی حالت بگڑگئی ہے۔ اور نبض بھی بہت کمزور ہوگئی ہے۔ لیکن میں نے والدہ صاحب سے پھونہیں کہا۔ مانہوں نے خود ہی نبض سے شناخت کر لیا ہے۔ اسکے بعد ڈاکٹر صاحب نے ٹیکا کیا اور سول سرجن صاحب کو بھی ٹیلیفون پر بلالیا۔ ٹیکا کرنے کے تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب نے ٹیکا کیا اور سول سرجن صاحب کو بھی ٹیلیفون پر بلالیا۔ ٹیکا کرنے کے تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب نے ٹیکا کیا اور سول سرجن سے جی اب تی اب تو نبض ٹھیک چل رہی ہے۔ والدہ صاحبہ نے خود نبض دیکھ کر فرمایا ٹھیک تو نہیں چل رہی واپس آ گئی ہے۔ لیکن ابھی کمزور ہے۔ اسے میں وہ سب عزیز جو کھانا کھانے کے لئے گئے ہوئے واپس آ نے شروع ہو گئے۔ اور چو ہدری بشیر احمد صاحب اور شخ اعجاز احمد صاحب بھی اطلاع طفے پر تھوڈی در کے بعد کی جری سے آگئے۔

''والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ یہ وقت سب پر آتا ہے اور اولا دکو جب والدین سے جدا ہونا پڑتا ہے تو انہیں کرب بھی ہوتا ہے۔لیکن میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں اور خوثی سے اس کے حضور جارہی ہوں۔ میں تم سب سے رخصت ہونا چا ہتی ہوں۔ لیکن چا ہتی ہوں کہ تم لوگ کوئی شور غوغا نہ کرو۔ نہ اس وقت نہ میرے بعد۔ پھر ہمشیرہ صاحبہ کے کان میں کچھ کہا اور انہوں نے والدہ صاحبہ کے کان میں کچھ کہا۔ پھر باری باری سے والدہ صاحبہ نے بیٹوں سے پیار کیا اور دعا دی اور پھر بہوؤں سے اور الیہ بیٹر احمد اور اعجاز احمد سے اور ڈاکٹر صاحب سے اور امینہ بیٹم سے اور احمدہ بیٹم سے اور غلام نبی اور عزیز احمد اور چو مدری فضل دا دصاحب سے رخصت ہوئیں پھر امۃ الحی کو بلوایا اور اسے پیار کیا۔ پھرعبد الکریم کو بلوایا اور اسے دعا دی۔غرض جوکوئی بھی موجود تھا۔ اس سے رخصت ہوئیں۔غلام نبی اس وقت غم سے بہت مضطرب ہوا جار ہا تھا اسے تسلی دی اور مجھے فرمایا دیکھو بیٹا اگر اس سے کوئی قصور اس وقت غم سے بہت مضطرب ہوا جار ہا تھا اسے تسلی دی اور مجھے فرمایا دیکھو بیٹا اگر اس سے کوئی قصور اس وقت غم سے بہت مضطرب ہوا جار ہا تھا اسے تسلی دی اور مجھے فرمایا دیکھو بیٹا اگر اس سے کوئی قصور اس وقت غم سے بہت مضطرب ہوا جار ہا تھا اسے تسلی دی اور مجھے فرمایا دیکھو بیٹا اگر اس سے کوئی قصور اس وقت غم سے بہت مضطرب ہوا جار ہا تھا اسے تسلی دی اور مجھے فرمایا دیکھو بیٹا اگر اس سے کوئی قصور

سرز دہوجائے تواس وقت کو یا د کرناا وراسے معاف کر دینا۔

'' پھرشکراللہ خان کی بیوی سے دریافت کیا۔ کیا میری صندوقی لے آئی ہو؟ اس نے پھے جیران ہوکر پوچھا۔ کونسی صندوقی ؟ والدہ صاحبہ نے جواب دیا۔ وہی جس میں میرے گفن کی چا دریں رکھی ہیں۔ زینب بی بی نے کہا ہم نے تو تار ملتے ہی دلی آنے کی تیاری شروع کر دی جلدی میں پھے اور سوجھا ہی نہیں اور یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ صندوقی ڈسکہ میں ہے۔ والدہ صاحبہ نے فر مایا میں نے تو کوئی تارنہیں دلوایا میں نے عرض کی تار میں نے دئے تھے۔

''میرے دہلی پہنچنے سے قبل والدہ امۃ الحیؑ سے فر ما چکی تھیں کہ جب قادیان لے جاؤگو مجھے ''بیت الظفر'' کی نچلی منزل میں ہی رکھنا اوپر کی منزل پرمیرے اپنے کمرے میں نہ لے جانا اور مجھے فلاں مقام پر خسل دینا۔ اب پھر مجھ سے بھی یہی فر مایا۔ اس پر والدہ امۃ الحکی نے عرض کی کہ جو جگہ آپ نے خسل کے لئے تجویز کی ہے وہ تو کافی نہیں اور وہاں پورا پر دہ بھی نہیں۔ مسکرا کرفر مایا بہت کھلی ہے اور پر دہ بھی ہے تم نے اچھی طرح اس کا اندازہ نہیں کیا۔

''اتنے میں سول سرجن صاحب بھی آگئے ۔انہوں نے ڈاکٹر لطیف صاحب کے ساتھ مشورہ کرکے پچھاور ٹیکے تجویز کئے ۔میں نے ڈاکٹر صاحب سے الگ دریافت کیا کہ اگر علاج کے لحاظ سے والدہ صاحبہ کا دبلی رہناضروری ہوتو چارہ نہیں ۔لیکن اگر علاج کے آخری مراحل ختم ہو چکے ہوں تو آپ مجھے بتا دیں تا میں اس کی بیخوا ہش بھی پوری کرنے کی کوششیں کروں کہ انہیں قادیان لے جاؤں انہوں نے کہا کہ اب تک تو کسی ٹیکے کے نتیج میں دل کی حالت کی اصلاح نہیں ہوئی لیکن ہم ایک دواور ٹیکے لگانا چا ہتے ہیں جن کا نتیجہ پون گھٹے تک معلوم ہو سکے گا۔اس وقت ہم بتا سکیں گے کہ کیا صورت ہے۔

یہ وقفہ گذر جانے کے بعد پانچ بجے کے قریب ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کسی ٹیکے کا خاطرخواہ اثر نہیں ہوتا۔اب علاج کے سب مراحل ختم ہو چکے ہیں اور دل کی بیرحالت ہے کہ اندازاہ ہے کہ آ دھ گفنٹہ یا یون گھنٹہ سے زیادہ کا منہیں کر سکے گا۔''

# سفرقاد مان اورآخری گفتگو:

''اس پر میں والدہ صاحبہ کے پاس گیا اور کہا۔اب میں آپ کو قادیان لے چلتا ہوں۔ بہت

خوش ہوئیں اور مجھے دعا دی ہم نے اس وقت تیاری شروع کر دی اور شام کی گاڑی سے قادیان روا نہ ہوگئے مطبی لحاظ سے تواس قدرمہات ملناموجب حیرت تھالیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بیخواہش بھی پوری کر دی ۔ آ ہستہ آ ہستہ کمزوری ہڑھتی گئی اور کسی وقت کچھ بے چینی بھی ہوجاتی تھی لیکن ہوش رات بھرقائم رہا

'' گیارہ بجے کے قریب عزیز اسداللہ خال کواور جھے پاس بیٹھے ہوئے دیکھے کرفر مایا۔'' جاؤبیٹا اب سو جاؤ۔'' بیآ خری کلمہ تھا جواپنی مرضی سے خود بخو داس پیارے منہ سے نکلا۔ڈاکٹر عاجز آپکے تھے۔علاج بند ہو چکا تھا۔روح اپنے خالق کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کر رہی تھی کیکن ماں کی مامتا کواس وقت بھی بیفکرتھی کہ میرے بیٹوں کے آرام میں خلل نہ آئے۔

''تھوڑی دریے بعد جب میں اکیلا ہی ان کے پاس تھا تو میں نے بلایا۔ جواب دیا۔''جیو پتر'' میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی ۔ فر مایا میں نے دوسروں کے ساتھ بھی کوئی خاص بات نہیں کی ۔ میں نے کہا دوسرے تو صرف بیٹے ہی ہیں اور میرے اور آپ کے درمیان توعشق کا رشتہ تھا۔ فر مایا ہاں ۔

''اس رات ایک عجیب کیفیت ہمارے سامنے تھی طبی لحاظ سے روح اور جسم کا جوڑ ختم ہو جانا چاہیے تھالیکن روح اپنے خالق کے سامنے تجدہ میں پڑی ہوئی عرض کررہی تھی کہ آپ کی رحمت سے بعید نہیں کہ آپ اس جوڑ کے قائم رہنے کا تکم فرما کیں۔ جب تک آپ کا بیما جز اور نا توان بندہ اس سرز مین میں پہنچ جائے جو آپ کے ایک محبوب کی جائے قیام ہونے کی وجہ سے آپ کے انوار اور رحمت کی مہبط ہے۔ گاڑی تیز چل رہی تھی اور ہر لحظہ ہمیں قادیان سے قریب کررہی تھی۔ اور ہم میہ نظارہ در کھیر ہے تھے۔

مراعهد بست باجانال که تا جال در بدن دارم هوا دارکی کوئیش را بجان خویشتن دارم

'' ۱۵ رمئی اتوار کے دن پونے دس بے قبل دو پہر ہم قادیان پنچے ۔ میں نے والدہ صاحبہ کی خدمت میں عرض کی قادیان آگیا ہے فر مایا۔''بسم اللہ۔'' پھر میں نے کہا۔ آپ کوکڑی لے چلیں ؟ فر مایا۔ ہاں۔ اپنی کوٹھی میں لے چلو۔'' بیت الظفر'' پہنچ کر آپ کا بلنگ نجلی منزل میں گول

کمرہ میں بچھایا گیا۔ میں نے عرض کی آپ نے مکان پیچان لیا؟ فر مایا۔ ہاں۔ پھر میں نے کہا آپ کا پلنگ نچلی منزل میں ہی گول کمرہ میں ہے۔اس پرنظراٹھا کر کمرہ کی دیواروں کودیکھااورفر مایا۔''میں نے پیچان لیا ہے۔''اب روح کواطمینان ہو گیا کہ خدا کے سے \* کی تخت گاہ تک پینچنے کی مہلت مل گئ اور کوئی اورخوا ہش یا تی نہ رہی۔ \*

#### وفات:

'' عصر کے وقت ڈسکہ سے گفن کی چا دریں بھی پہنچ گئیں۔ وہی جو چودہ سال قبل زمزم کے پانی میں دھوئی گئی تھیں۔ پھر رات آئی اور کیسی رات ۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی روحانی شاہزادی نے ہمارے گھر کوایک رات کیلئے اپنا قیام گاہ تجویز کر کے اسے نور سے بھر دیا ہے اور ہر لحظہ یہاں فرشتے نازل ہور ہے ہیں۔

''نصف شب کے قریب جب بظاہر کئی گھنٹوں سے بیہوشی کا عالم تھا۔ کسی نے مجھ سے کہاتم بلاؤتو شاید جواب دیں ہم نے تو بلایا ہے کوئی جواب نہیں دیتیں ۔ میں نے بلایا تو جواب دیا ہاں تین بجے کے قریب جب تبجد کا وقت ہوا تو کامل بیہوشی کی حالت ہوگئی محض سانس آتا تھا۔ گویا اپنے رؤیا کے مطابق باکلی میں سوار ہونے اور سفرشر وع کرنے کے لئے تیار ہوگئی تھیں۔

'' صبح ساڑے سات بجے کے قریب میں نے والدہ امۃ الحیٰ سے کہا کہ سب لوگ ناشتہ کرلیں کیونکہ ان کا عہد ہے کہ بچے ناشتہ کرلیں گے تو روانہ ہونگی ۔ پھر میں والدہ صاحبہ کا وہ خواب یا دکر کے جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ اندھیرے میں خیمہ کے اندر کیچڑ میں پھنس گئی ہیں۔ اور فر مایا تھا کہ

الفضل میں زیر'' مدینۃ اسے ''محترم چوہدری صاحب کی والدہ صاحبہ کو لانے کا اور محترمہ کی علالت کا ذکر کر کے لکھا ہے: -

'' حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے۔ حضرت مرزا شریف احمد صاحب حضرت مرزا شریف احمد صاحب حضرت مولوی عبدالمغنی خال صاحب دور جناب چو مدری فتح محمد صاحب سیال کے علاوہ بہت سے احباب سٹیشن پرتشریف لے گئے تھے''۔ (مور خد ۳۸ – ۵ – ۱۷)

ظفراللہ خاں کوکوئی خبر کریے تو وہ مجھے یہاں سے نکلوانے کا انتظام کرے۔ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنی شروع کی سانس جو بچھ وقت پہلے تیز ہوگیا تھا ساڑھے سات بجے کے قریب ہلکا ہونا شروع ہوگیا۔اور جب گھر کے لوگ مہمان اور ملا زم سب نا شتہ ختم کر چکے۔ تو 9 بجے کے قریب روح اپنے مولیٰ کے حضور حاضر ہوگئی۔ بیہ ۱۲ ارمئی سوموار کا دن تھا۔'(میری والدہ)

حضرت چوہدری صاحب ؓ کی وفات کے بچھ عرصہ بعد مرحومہ نے حضورا یدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ممکن ہوتو ان کے قرب قریب میں میری قبر کی جگہ مقرر فرما کیں ۔فرمایا عام طور پر ایسا کرنا تو پیند یدہ نہیں لیکن اسٹنائی صورت میں ایسا ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ چوہدری صاحب محترم کی قبر کے دا کیں طرف آپ کیلئے جگہ مقرر فرمادی ۔لیکن ایساا تفاق ہوا کہ جب حضرت تائی صاحب ؓ فوت ہو کیوں تو انہیں اس جگہ دفن کر دیا گیا۔ آپ نے جب حضرت صاحب کی خدمت میں اس امر کا ذکر کیا تو فرمایا۔ منظمین کے سہوسے ایسا ہوگیا ہے۔ اب ہم نے اور جگہ آپ کے لئے تبحدیز کر دی ہے۔ یہ ہوئی میں لیکن چوہدری صاحب ؓ کے پاؤں کی طرف ہے ۔انہوں نے عرض کیا حضور میں ہوں بھی ان کے پاؤں کی طرف ہے ۔انہوں نے عرض کیا حضور میں ہوں بھی ان کے پاؤں کی جرمیری جگہ کسی اور کونہ میں اس کا اندرائ کی طرف جے نہ وارا خیار میں اس کا اندرائ کی طرف جے دفر مایا ابتحام نبوش مقبرہ کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ اپنے رجٹروں میں اس کا اندرائ کر دیں اور اخبار میں اعلان بھی کرا دیا جائے گا۔

محترم چوہدری صاحب تحریر فرماتے ہیں:

" ابیجے کے قریب جسم کواسی مقام پر سپر دخاک کر دیا گیا۔ جو پہلے سے اس کی آخری قیام گاہ تجویز ہو چکا تھا۔ کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ کُ قَامِ کُلُ مِی وَجُدُ کَرِیِّ اللَّہِ کُوا اللَّا کُور آفراد خاندان صاحبز ادگان حضرت مرزا شریف احمد صاحب و دیگر افراد خاندان حضرت می موعود علیہ السلام نے جنازہ کو کندھا دیا۔ لحد کیلئے ایک دواینٹوں کی درست کی ضرورت ہوئی تو حضرت مرزا شریف احمد صاحب نے اپنے ہاتھ سے انہیں درست کیا۔" (میری والدہ)

# بياري والده کی در د بھری ياد:

والده اور پھرالیی ودود۔ولی الله صاحبِ کشف والہام کی یا دبھلا اولا دکوعمر بھر کیوں نہستائے؟ محترم چوہدری صاحب رقم فرماتے ہیں:۔ ''اب وہ محبوب وجود ہمارے درمیان موجو ذہیں۔اس پیارے چہرہ کو آنکھیں تلاش کرتی ہیں لیکن پانہیں سکتیں۔ہم اللہ تعالی کی رضا کو خوشی سے قبول کرتے ہیں اللہ تعالی کی رضا کو خوشی سے قبول کرتے ہیں اوراس خیال سے اطمینان حاصل کرتے ہیں کہ ہماری والدہ نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رضا جوئی میں گزاری۔ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے ۔اورامیدر کھتے ہیں کہ ہمارا وقت آنے پر وہ ہمیں بھی اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔اور ہمارے والدین اور صادقین کی معیت ہمیں عطافر مائے۔اور ہمارے والدین اور صادقین کی معیت ہمیں عطافر مائے اور حضرت سے موعود علیہ الصلو قوالسلام کے قدموں میں ہمیں جگہ عطافر مائے۔آ مین۔

میرے لئے جب و ہوفت آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر پیمکن کر دیگی کہ میری نظر پھراس پیارے چہرہ پر پڑے ۔ تو میری تمام محبت اور تمام حسرت اور تمام شوق اس ایک ہی لفظ میں ادا ہو جائیں گے'' ہے ہے'' اور اکل طرف سے'' جیو پُٹر'' پھرایک بارمیرے دل کوخوثی سے بھر دےگا۔ اے خدا بر تربت او بارش رحمت ببار داخلش کن از کمال فضل در بیت انعیم''

# حضرت چوہدری صاحب کے سیرت وشائل

ذیل میں حضرت چوہدری صاحبؓ کی سیرۃ وشائل کے متعلق بعض امور درج کئے جاتے ہیں: منگسر المز اجی اور علماء کا احتر ام:

آپ کی طبیعت میں انکسار اور بزرگان اور علماء سلسلہ کے لئے جو جذبہ احترام تھا وہ ذیل کے اقتباس سے ظاہر ہے۔

جلسه سالانه ١٩١٩ء کی کارروائی میں مرقوم ہے:

'' تیسرے دن کی کارروائی شروع ہوئی۔اس وقت کیلئے صدر جلسہ جناب چو ہدری نصر اللّٰدخال صاحب و کیل سیالکوٹ مقرر تھے۔لیکن چونکہ اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح نے غیر مبائعین کو بھی کچھ تقریر کرنے کا موقع دینا منظور فر مالیا ہوا تھا۔اس لئے اس مناسبت کی وجہ سے چو ہدری صاحب نے اپنی جگہ جناب میر مجمد المحق صاحب مولوی فاضل کیلئے خالی کر دی اور میر صاحب صدر جلسہ ہوئے۔'' اپنی جگہ جناب میر مجمد المحق صاحب مولوی فاضل کیلئے خالی کر دی اور میر صاحب صدر واردومارچ 1919ء)

## قرآن مجيد سے محبت اور اعلیٰ قوتِ حافظہ:

حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے مکتوب سے بیظا ہر ہے کہ حضرت چوہدری صاحب کو قرآن مجید سے عشق تھا تبھی ان ایام میں جبکہ آپ جوانی کے عالم میں تھے اور دنیوی مشاغل بھی جاذب نظر بن سکتے تھے۔آپ با قاعد گی کے ساتھ قرآن مجید کے درس میں شامل ہوتے تھے۔اس فیج اعوج کے زمانہ میں علاء،امراء اور تعلیم یا فتہ طبقات کے احوال پر نظر ڈالیس تو بیامر بہت ہی قابل تحسین نظر آتا ہے۔اور اسی عشق و محبت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اپنی پیرانہ سالی میں قرآن مجید حفظ کیا اور اس وقت حفظ کیا جبکہ آپ قادیان میں ناظر اعلیٰ ،سیرٹری بہشتی مقبرہ و غیرہ کے فرائض کے بارگراں کو اٹھائے ہوئے تھے۔اس سے کتاب اللہ سے آپ کی کامل محبت وعشق کاعلم ہوتا ہے۔گویا اللہ تعالیٰ کا فورا سے تھوگا ورعشق الہی کے باعث انہوں نے حاصل کیا۔حضرت امام شافعیؓ فرماتے ہیں:

شَكُونُ إلى وَكِيْعِ سُوْءَ حِفُظِىُ فَاوُ صَانِى إلىٰ تَرُكِ الْمَعَاصِىُ لِآنَّ السَعِلْمَ نُورٌ مِنُ اللَّهِ وَ نُورُ اللهِ لَا يُعَطَىٰ لِعَاصِى

(حضرت وکیٹے آپ کے اُستاد تھے۔ ) دور مین اسلمسے ماثر ذریب اُستا

۔ حضرت خلیفة الشی الثانی اید ہ اللہ تعالیٰ تحریر فر ماتے ہیں:

'' چونکہ قر آن نثریف کے پڑھنے اور لکھنے اور پھیلانے کو بہت بڑا ثواب قرار دیا گیا تھا۔اس لئے اسلامی حکومت میں بڑے بڑے علماءاور یا دشاہ تک قرآن کریم کی کا بیاں لکھا کرتے تھے ۔عرب اور اس کے ارد گرد کے یا دشا ہوں اور علاء کا تو ذکر حیصوڑ و ہندوستان جیسے ملک میں جوعرب سے بہت دور واقع مواتها \_اور جهال مندورهم و رواج غالب آ چکاتها مغل بادشاه اورنگ زیبؒ اپنی فرصت کےاوقات میں قر آن نثریف کھا کرتا تھا۔ چنانجہ کہا جاتا ہے کہاس نے اپنی عمر میں سات نسخ قر آن کریم کے لکھے۔ پھرمسلمانوں میں حفظ قرآن کی شروع سے اتنی کثرت پائی جاتی ہے کہ ہرزمانہ میں ایک لاکھ سے دولا کھ تک حافظ دنیا میں موجود رہا ہے بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ حافظ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ حافظ اس کو کہتے ہیں جوشروع سے لے کرآ خرتک اس کے تمام حصوں کو یا در رکھتا ہے ۔ عام طور پر پورپین مصنف اپنی ناواقفی کی وجدسے بیخیال کر لیتے ہیں کہ جبکہ دنیا میں بائبل کا کوئی حافظ نہیں ماتا تو قرآن شریف کا کوئی حافظ کہاں ہوسکتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کا پیم بجزہ ہے کہ وہ ایسی سریلی زبان میں نازل ہوا ہے کہاس کا حفظ کرنا نہایت ہی آ سان ہے میرا بڑالڑ کا ناصر احمد جوآ کسفورڈ کا بی ۔اے آنرز اورا یم ۔اے ہے۔ میں نے اسے د نیوی تعلیم سے پہلے قر آن کریم کے حفظ پر لگایا اور وہ سارے قر آن کا حافظ ہے قادیان میں دوڈ اکٹر حافظ ہیں ۔ اللہ اسی طرح اور بہت سے گریجوائیٹ اور

<sup>🖈</sup> مراد ڈاکٹر بدرالدین احمد صاحب (میجر) پسر حضرت خان صاحب مولوی فرزندعلی صاحب 🕏

دوسر بے لوگ حافظ ہیں۔ جن ڈاکٹروں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک نے صرف چار پانچ مہینے میں قرآن شریف حفظ کیا تھا۔ چو ہدری سرظفر اللہ خال صاحب جج فیڈرل کورٹ آف انڈیا (حال وزیر خارجہ پاکستان) کے والد صاحب نے اپنی آخری عمر میں جبکہ وہ قریباً ساٹھ سال کے تھے، چند مہینوں میں سارا قرآن حفظ کرلیا تھا۔'(دیباچ تفسیر القرآن صفحہ 468،467)

### تاثرات احماس:

ذیل میں حضرت چوہدری صاحبؓ کے متعلق بعض احباب کے تاثر ات درج کئے جاتے ہیں: (۱) جناب سردارسنتو کھ سنگھ صاحب چیمہ قادیان بیان کرتے ہیں کہ حضرت چوہدری صاحب کا پیطریق تھا کہ اپنے علاقہ کا جولڑ کا میڑک پاس کر لیتا ،اسے اپنے پاس بلا کراپنے ہاں رکھتے۔ گویا اپنے اوپراس کی ذمہ داری لے لیتے اور پھراس کی ملازمت کا انتظام کرتے۔ \*

(۲) محترم مولوی ظہور حسین صاحب فاضل (سابق مجامد بخارا) بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت چو ہدری صاحب طرحوم نظارت علیاء کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھے اور اکثر فارغ اوقات میں حفظ قرآن مجید کے لئے بڑے باغ میں تشریف لے جاتے تھے میں مدرسہ احمد یہ کی آخری جماعتوں کا طالب علم تھا مجھے بھی امتحان کی تیاری کیلئے وہاں جانے اور آپ کی خدمت میں دعا کیلئے عرض کرنے کا موقعہ ملتا۔ آپ بہت شفقت سے پیش آتے۔اور فرماتے میں دعا کروں گا۔غالبًا ۱۹۲۱ء میں میں نے مولوی فاضل کا امتحان دیا اس وقت بھی دعا کے لئے عرض کیا۔فرمایا آپ انشاء اللہ تعالی

مرحوم (ناظر بیت المال) ڈاکٹر صاحب اس وقت بور نیو میں خد مات دینیہ میں مصروف تھے اب بہشتی مقبرہ ربوہ میں آ رام فر ما ہیں ۔دوسرے ڈاکٹر مسعود احمد صاحب (پیرمحترم بھائی محمود احمد صاحب ڈنگوی صحابی) مالک داؤرمیڈیکل ہال ۔سرگودھا۔

اسردارصاحب اس وقت خالصہ کلاسوالہ ہائی سکول قادیان کے ہیڈ ماسٹر ہیں اور حضرت چو ہدری صاحب ؓ کے صاحبز ادہ محترم چو ہدری محمد عبداللہ خان صاحب ؓ مرحوم کے پہلی جماعت سے ایف اے سک ہم جماعت رہے ہیں۔ سک ہم جماعت رہے ہیں۔

کامیاب ہوجائیں گے۔اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہی ہوا۔ جب میں روس سے واپس آیا تو پھر بھی دعا کیلئے عرض کرتا رہا۔ آپخوش طبعی سے فرماتے کہ اب آپ کو دعا کی کیا ضرورت ہے آپ تو بخارا سے ہو آئے ہیں۔ میں نے آپ کے متعلق میر بھی سنا ہے کہ آپ جلسہ سالانہ پر اپنے اور عزیز وں کے پارچات قادیان میں تیار کرواتے تا قادیان والوں کو فائدہ پہنچے میں نے آپ کو نہایت ہی خوش خلق، ہمرر داور اسلام کا فدائی پایا۔

(۳) محترم چوہدری علی محمہ صاحب بی اے، بی ٹی (صحابی) مقیم ربوہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری برات سیالکوٹ گئی تو حضرت چوہدری صاحب ؓ کے مکان پر ہی جو کہ امام صاحب کے قرب میں کرایہ کا تھا، برات کے قیام کا انظام تھا آپ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت چوہدری صاحب ؓ ڈسپلن کے بہت پابند تھے۔ چنانچہ آپ صدرا نجمن کے کارکنوں کی حاضری با قاعد گی سے ماحب ؓ ڈسپلن کے بہت پابند تھے۔ چنانچہ وکالت کے عرصہ میں آپ کا پیطریت تھا کہ شام کو گھر آ کر اس روز کی آمد کا چندہ الگ کر کے ایک برتن میں ڈال دیتے اور پھر محاسب جماعت کے سر دکرد ہے۔

آپ کی طبیعت میں بہت سادگی تھی اور باو جود صاحب شروت ہونے کے کھانے میں بھی سادگی تھی۔ چنانچہ میری مرحومہ اہلیہ اوّل (بنت حضرت مولوی فیض الدین صاحب المام مسجد احمدیہ سیالکوٹ) سناتی تھی کہ چو ہدری صاحب معمولی چیزوں سے بھی روٹی کھالیتے تھے اور بعض معمولی چیزیں آپ کو مرغوب بھی تھیں۔ مرحومہ نے بیبھی بیان کیا کہ مشہور معاندا حمدیت مولوی محمد ابرا بہیم صاحب سیالکوٹی کی برا در زادی نے عیسائیت قبول کرلی۔ اسے واپس لینے کے لئے غیراحمدیوں نے عدالت کی طرف رجوع کیا۔ اور حضرت چو ہدری صاحب کو کوگیل مقرر کیا۔ لڑکی نے بیان دیا کہ عیسائیت کی فلاں فلاں باتیں مجھے اپیل کرتی ہیں اور میں عیسائی ہو چکی ہوں۔ اس لئے مجھے واپس دلایا جانا کسی طرح درست نہیں اور اس نے اپنا برقعہ اتار کر بھینک دیا۔ چو ہدری صاحب شے اس پر دلایا جانا کسی طرح درست نہیں اور اس نے اپنا برقعہ اتار کر بھینک دیا۔ چو ہدری صاحب شے اس پر الیے سوالات کئے کہ اس کا ناطقہ بند کردیا اور وہ کوئی جواب نہ دیے۔ چو ہدری صاحب شے کے کہ اس کا ناطقہ بند کردیا اور وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔

آپ نہایت مخضر اور جامع مانع گفتگو کے عادی تھے ۔حضرت مولوی فیض الدین صاحب ؓ فرماتے تھے کہ ایک شخص اپنا خانگی جھگڑا میرے پاس لایا۔ میں اسے سارا دن سمجھا تارہا۔ لیکن اس پر قطعاً کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر میں نے اسے چوہدری صاحب کے یاس بھجوا دیا اور آپ نے دو جار با توں میں ہی اس کی تسلی کرا دی ۔ چنانچہ میں نے چو ہدری صاحب ؓ سے کہا کہ میں تواس شخص کے ساتھ سارا دن مغز کھپا تار ہا۔ مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ نے دوتین منٹ میں ہی اسکی تسلی کرا دی ۔ آپ سن کرمسکرا دیئے ۔ سن کرمسکرا دیئے ۔

(۴) مگرم چوہدری نوراحمہ خاں صاحب نے آپ کے ماتحت قریباً دوسال تک کام کیا۔ اس عرصہ کے مشاہدات کا خلاصہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت چوہدری صاحب ٹنہا بیت صالح ، متقی ، پر ہیزگا راورولی اللہ تھے۔ بہت دعا گوتھا ور نہا بیت سادہ زندگی کو پیند کرتے تھے۔ دفتر بہتی مقبرہ میں با قاعدہ بیٹھ کر کام کرتے تھے اور ساتھ ساتھ حافظہ سے قرآن مجید بھی حفظ کرتے جاتے تھے۔ نما زظہر کے بعد میرے ذریعہ بھنے ہوئے چنے بازار سے منگوا کر بطور ناشتہ نوش فرماتے وار مجھے بھی ساتھ کام کیا۔ ماتحوں کے اور مجھے بھی ساتھ بھا لیتے۔ میں نے تقریباً دوسال بطور محرر کے آپ کے ساتھ کام کیا۔ ماتحوں کے ساتھ آپ ہمدر دانہ سلوک کرتے تھے۔ گوآپ سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور کفایت شعار تھے۔ لیکن ساتھ آپ ہمدر دانہ سلوک کرتے تھے۔ گوآپ سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور کفایت شعار تھے۔ لیکن رویبیکی جائیدا دخرید کی ہے۔

خشیتِ الّہی کیونکرآپ کے قلبِ صافی پرمستولی تھا۔ چو ہدری نوراحمرخاں صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک روزمسجد مبارک میں نماز ظہر کے بعد حضرت امیرالمومنین خلیفۃ آسے الله فی ایدہ الله تعالی میں کہ ایک روزمسجد مبارک میں تشریف فر ماتھے۔ ضلع سیالکوٹ کے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضورا یک شخص موصی ہے مگر وہ در پردہ اپنی زندگی میں شراب پیتا تھا۔ حصہ وصیت ادا کر چکنے کی وجہ سے وہ بہتی مقبرہ میں وفن ہوجائے تو کیا وہ جنتی ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص از روئے رسالہ الوصیت جنتی ہے۔ ہم شخص مگراس کے افعال کا خمیازہ انچارج بہتی مقبرہ کواٹھانا پڑے گا۔ کیونکہ فن کرنے سے پہلے منتظم بہتی

ہمحترم چوہدری نوراحمد خان صاحب کا اصل وطن سڑ وعہ ضلع ہوشیار پور ہے۔آپ بفضلہ تعالی صحابی ہیں اور عرصہ تک مختلف اسامیوں پر دفاتر صدرانجمن احمد به قادیان ور بوہ میں کام کرنے کے بعداب پنشن پر ہیں اور ملتان شہر میں قیام رکھتے ہیں۔

کے کے لینی لاز ماً اس کا انجام بخیر ہوا ہوگا اور اسے تو بہ کی تو فیق ملی ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قبول فر ما یا اور پہنتی ہونے کا اہل ہوا۔ تو بہ کا تعلق دل سے ہے، البتہ ذمہ دارا حباب کی طرف سے ظاہری امور کی یا بندی ضروری ہے اور اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیئے۔ مقبرہ کوعلم حاصل کرنا چاہیئے تھا۔حضرت چو ہدری صاحبؓ اس وقت حضور کے قریب بیٹھے تھے اور میں بھی پاس ہی تھا۔ آپ پراس بات سے بہت خوف طاری ہوااور آپ نے حضور کے تشریف لے جانے کے بعدگھبرا کرکہا کہ بیدکام بہت مشکل ہے اور میرا دل کانپ گیا ہے۔

مزید بیان کیا کہ ایک روز آپ نے جھے فرمایا کہ آپ کی تبدیلی لنگر خانہ میں ہوگئ ہے۔ آپ
میری نفیحت یا در کھیں کہ وہاں غریبوں کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں ہرکت دے گا۔ میں
نے عرض کیا کہ میں معم نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ لنگر خانہ میں کوٹ سوٹ والے مہمانوں کا خاص خیال
رکھا جاتا ہے اور غریب مہمانوں کا خیال کم کرتے ہیں۔ دیکھنا ایسانہ کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ میں
اس نفیحت پرعمل کروں گا۔ چو ہدری صاحب موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ
ناظراعلیٰ تھے، لنگر خانہ میں تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا لنگر خانہ سے قیمتاً بھی کھانا مل
سکتا ہے اور اس کی کیا شرح ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ کھانا کی شرح دس روپے مہرے والہ کے اور دسید طلب فرمائی اور فرمایا کہ کیا لنگر خانہ سے میں لنگر خانہ سے
کھانا کھاؤں گا۔ بیسہ پر جس قدر سوڈ ا آجائے میری روٹیوں میں ڈلوا کر خمیری روٹی تیار کرایا
کریں۔ پانی والا گوشت میں نے زندگی بھر نہیں کھایا اس لئے سبزی گوشت یا سادہ بھنا ہوا گوشت
میرے لئے علیحدہ تیار کروالیا کریں۔ چنا نچہ آپ بارہ بج تشریف لا کہ کھانا تا ول فرمایا کہ بھے فرمایا کہ بچھ
میرے لئے علیحدہ تیار کروالیا کریں۔ چنا نچہ آپ بارہ بج تشریف لا کہ کھانا تا ول فرمایا کہ بھی خرمایا کہ بھی خیز زردہ یا فرنی بھی ساتھ رکھ دیا کریں۔ چنا نچہ میں نے ایسانی کیا۔ لین حضرت چو ہدری
صاحب شے نے بالتزام ایسا کرنے سے منع فرمادیا کہ بھی اتفا قاکوئی میٹھی چیز مل جائے تو الگ ام

کم محترم چوہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب نے محترم چوہدری نور احمد خال صاحب کے تاثر ات مطالعہ کر کے فرمایا کہ والدصاحب نے جب ۱۹۱ء میں قادیان میں مستقل رہائش اختیار کی اور مکری جناب بھائی عبدالرحیم صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تعلیم الاسلام ہائی سکول کے ہوسل کے عقب میں جانب جنوب خرید لیا۔ تو آپ نے بچل منزل میں رہائش کے لئے مکری چوہدری فضل احمد صاحب بہلولپوری کو دیدی اور اپنی رہائش دوسری منزل میں رکھی ۔ والدصاحب نے کھانے کا انتظام چوہدری فضل احمد صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور والدہ محترمہ کے بھی بھی کھار قادیان آنے

نیز ساتے ہیں کہ ایک روز آپ نے جھے بھی ساتھ کھانے میں شامل ہونے کا ارشاد فر مایا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کا کھانا قیمتاً ہے، اس لئے شامل ہوجا تا ہوں ورنہ محرر لنگر خانہ کا کھانا مقرر نہیں۔ آپ بہت جران ہوئے۔ اور فر مایا کہ مثل ہے کہ'' بلی گوشت کی نگران''۔ یہ طریق درست نہیں کہ ایک شخص کھانا تقییم کرنے پر مقرر ہولیکن خودوہ گھر جاکر کھانا کھائے۔ آپ خود ہی اس دوقت ناظراعلی کو خاطب کر کتح بر کیا کہ میں نے آئ لنگر خانہ میں بینی بات دیوں وقت کھانا تقییم کرتا ہے گھانا نہیں ملتا۔ چنا نچہ دوسرے روز رکھی ہے۔ کہ محرر لنگر خانہ دونوں وقت کھانا تقییم کرتا ہے گھانا نہیں ملتا۔ چنا نچہ دوسرے روز انجمن میں فیصلہ ہوا کہ محرر لنگر خانہ کو دونوں وقت کھانا دیا جائے۔ چنا نچہ بیطر این بدستور جاری رہا اور انہیں میں دور ہوا کہ محرر لنگر خانہ کو دونوں وقت کھانا دیا جائے۔ چنا نچہ بیطر این بدستور جاری رہا اور 'آپ کے صاحبز ادہ محتر م چو ہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب نے خطرت والدصاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ بوڑ ھے ہیں ۔ لنگر خانہ میں کھانا شیڈر اہوجا تا ہے، اور روئی بھی خشک خدمت میں عرض کیا کہ آپ بوڑ ھے ہیں۔ لیگر خانہ میں کھانا شیڈر اہوجا تا ہے، اور روئی بھی خشک ہو جاتی ہاں کھانا کر یہ خرایا کہ خواجہ کمال الدین صاحب وغیرہ عمدہ کھانے کے عادی ایسے کھائے کہ کار سلسلہ سے دور ہوگے۔ میں لنگر خانہ کی خشک روٹیوں کو پند کرتا ہوں، جو الہا ما'' تیر سے لئے اور تیرے درویشوں کے لئے'' مقرر ہوچئی ہیں۔ آپ نے خوداس واقعہ کاذکر مجھ سے کیا تھا۔'' میں اور تیرے درویشوں کے لئے'' مقرر ہوچئی ہیں۔ آپ نے خوداس واقعہ کاذکر مجھ سے کیا تھا۔'' میں اور تیرے درویشوں کے لئے'' مقرر ہوچئی ہیں۔ آپ نے خوداس واقعہ کاذکر مجھ سے کیا تھا۔'' میں اور تیرے درویشوں کے کئے'' مقرر ہوچئی ہیں۔ آپ نے خوداس واقعہ کاذکر مجھ سے کیا تھا۔'' میں اور تیرے درویشوں کے کئے'' مقرر ہوچئی ہیں۔ آپ نے خوداس واقعہ کاذکر مجھ سے کیا تھا۔'' میں اور تیرے درویشوں کے کئے'' مقرر ہوچئی ہیں۔ آپ نے خوداس واقعہ کاذکر مجھ سے کیا تھا۔'' میں دور ہوگئے۔ میں کیا تھا۔' میں کور کیروں کی کھر کیا تھا۔' میں کیا تھا۔' میں کوروں کی کی کی کیں کیا تھا۔' میں کی کے کئی کی کیروں کی کیں کیا تھا۔' میں کیا تھا۔' میروں کی کی کیک

مکرم معظم چوہدری نفر اللہ خان صاحبؓ کے سوائخ میں تین باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ ناظراعلی تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ نہایت انہاک سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک کتاب اپنے ایک مولوی ساتھی کے ساتھ پڑھ رہے اور حاشیہ پر نوٹ لکھ رہے

لقید حاشیہ: - پبھی بیا نظام جاری رہتا تھا۔ لنگر سے قیمتاً کھانے کا انظام یا تواس سے پہلے کا ہوگا اور یا پھرکسی ایسے عرصہ کا ہوا ہوگا جب چو ہدری فضل احمد کے گھر سے قادیان سے باہرتشریف لے گئے ہوں۔

ہمحترم چوہدری محمد ظفراللہ خال صاحب فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کی ہجرت سے قبل کسی مشاورت یا جلسہ سالانہ کا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ حضرت صاحبزادہ صاحب کے مکان پر کشہریں تو آرام رہےگا۔

ہیں۔میرے دریافت کرنے پر فرمایا۔آپ ہی کا کام کر رہاہوں۔(بیغی جوہمیں کرنا چاہیئے تھا)معلوم ہوا کہ حضور انور کی کتابوں کا انڈیکس تیار کرنے کا ارادہ ہے جو ہر کتاب میں فہرست مضامین کےطور پرلگایا جائے۔

دوسری بات آپ کی دینی غیرت کے متعلق ہے۔ جب بیرونی علاء یہاں سالانہ جلسہ کرتے،
میں بطورر پورٹر جار ہاتھاا ور میر ہے سامنے چو ہدری صاحب مکرم کو حضرت خلیفۃ آسے الثانی ایدہ اللہ
بنصرہ نے فرمایا کہ آپ مجسٹریٹ کے پاس بیٹھیں۔ اگر کوئی بات فسادا نگیز ہوتواسے توجہ دلائیں اور
سٹنے والے مقرروں سے خطاب نہ ہو۔ جب ہم جلسے سے واپس آئے تو چو ہدری صاحب نے
حضور سے عرض کیا کہ جو تقریر کرنے والے وہاں سے میں ان کی حیثیت سے خوب واقف ہوں اور
ان کی مجال نہیں کہ ہمارے علاقے میں بیسب وشتم اور افتر اء پر دازی کریں جو یہاں کرتے
ہیں۔ چو ہدری صاحب (جونظریں جھکائے عموماً بالکل خاموش رہتے تھے) کی آ واز اونچی ہوگئی اور
جوش سے کہنے گے حضور ہمارے لئے بینا قابل ہر داشت ہے کہ ہم خاموش بیٹھے سنا کریں۔ ہم تو
جوش سے کہنے گے حضور ہمارے لئے بینا قابل ہر داشت ہے کہ ہم خاموش بیٹھے سنا کریں۔ ہم تو
ایسے لوگوں کوٹر کی بہتر کی جواب دے کران کو سیدھا کردیں۔ مہر بانی فرما کرہم پر بیہ پابندی نہ لگائی

(٣) آپ نظارتوں کے دفاتر کا معائنہ کرنے جارہے تھے، مجھے ساتھ لے گئے۔ایک دفتر کے ہیڈ کلرک صاحب نے فائل پر فائل میز پر الماری سے نکال کر چینکئے شروع کئے اور کام کی کثر ت کے باعث الاؤنس کا مطالبہ کیا۔ میں نے دوجار فائل کھولے تو ان میں سوائے ایک سادہ ورق کے کچھ بھی نہ تھا۔ چند فائل کھول کر میں نے جو چو ہدری صاحب کے سامنے رکھے، تو آپ خاموش رہے اور پھر اٹھ آئے ۔اس کے بعد ایک دن مجھے کہنے لگے،اگر کوئی اصلاحی بات یا میرے فرائض کے بعد ایک دن مجھے کہنے تو بلا تکلف کہددینا دل میں نہ رکھنا۔ میں نے عرض کیا کہ بوتر آفات کو بیا دل میں نہ رکھنا۔ میں نے عرض کیا کہ بوتر آفتاب کوشع دکھانا ہے۔

(۲) اخویم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب پنشنرمقیم ربوہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے صوفی علی محمد صاحب (صحابی) سکنہ ککھا نوالی نے بتایا کہ چو ہدری نفر اللّٰہ خاں صاحب ﷺ کے ساتھ ہی چو ہدری نواب خال صاحب ورک (والد چو ہدری محمد اسلم صاحب جج) نے بھی سیالکوٹ میں حضرت مسے موعود علیہ السلام کی بیعت کی تھی ۔صوفی صاحب یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ چو ہدری نفر اللّٰہ خاں صاحب یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ چو ہدری نفر اللّٰہ خاں صاحب یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ چو ہدری نفر اللّٰہ خاں صاحب بی تحریک پر

میں نے بیعت کی تھی۔

(۷) محترم میاں محمد شریف صاحب ای، اے ،سی پنشنر (صحابی مقیم ربوہ) نے اخویم مولوی سلطان احمد پیرکوئی سے بیان کیا کہ چوہدری نصر اللہ خاں صاحب ؓ کی وکالت میں قابلیت اور دیانت کا اس امر سے علم ہوتا ہے کہ بعض پیچیدہ اور اہم مقد مات میں خود جج صاحبان فریقین کو ہدایت کرتے سے کہ شورہ کریں۔

(۸)محترم شخ محمدالدین صاحب سابق مختار عام صدرانجمن احمدیه بیان کرتے ہیں که'' حضرت چو ہدری نصر اللّٰہ خاں صاحبٌ مرحوم بہت کم گو جلیم الطبع ، قانون دان انسان تھے۔ آپ کی رہائش بورڈ نگ تعلیم الاسلام قادیان کے قریب بالا خانہ میں تھی۔ دفتری اوقات سے فراغت کے بعد قرآن كريم كي تلاوت ميںمصروف رہتے ۔گھر ميں ايك قالين تھا۔اس پر نوافل پڑھتے تھے۔شبح ،ظہراور عصرمسجدمبارک میں اورمغرب اورعشاء مسجدنو رمیں باجماعت ادا کرتے تھے۔سریررومی ٹوپی ، ہاتھ میں سوٹی رکھتے تھے۔ داڑھی مہندی سے رنگتے تھے۔حد درجہ کے شریف اور بہت بزرگ انسان اور خدا تعالیٰ کی یاد میںمصروف رہنے والے تھے۔صدرانجمن احمہ بیرقا دیان کےعہدوں پر آ نربری کام کرتے تھے۔وقت کے یا بند تھے۔ بہت با قاعد گی سے دفتر میں جاتے اور وقت ختم ہونے پر دفتر سے واپس آتے تھے۔اول وقت پر حاضر ہوکرتمام د فاتر میں جا کرعملہ کی حاضری کی پڑتال فرماتے ، نیزیپہ بھی فرماتے تھے کہ مجھے حضرت خلیفۃ اکسی الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے ہدایت دی ہوئی ہے کہ میں اس طرح دفاتر میں جا کر پڑتال کروں کہ کیا ناظر صاحبان وقت پر دفاتر میں آتے ہیں ۔حضور کے بلندا خلاق کے ضمن میں بی بھی فر ماتے تھے کہ جب میں حضرت کے حضور قصر خلافت میں جاتا ہوں تو حضرت کھڑے ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی بتلایا کہ میں کیڑالا ہور اور سیالکوٹ سے لاتا ہوں کیکن سلواتا قادیان کے درزیوں سے ہوں تا کہ قادیان میں قیام رکھنے والوں کواجرت کی شکل میں فائدہ پہنچے۔اینے ماتخو ں کے ساتھ چو مدری صاحبؓ بہت محبت ،شفقت اور پیار کا سلوک کرتے ،اوران کی ذاتی ضرور ہات کا بھی خاص خیال رکھتے تھے۔

''ابتداء میں آپ کا پیطریق رہا کہ مجھ سے آمد ڈاک سنتے اور پھر جو جوابات میں لکھتااسے سننے کے بعد دستخط فرماتے ۔ایک دن قریباً چھ ماہ بعد فرمانے لگے جہاں دستخط لینے ہیں ،انگلی رکھتے جا وَاور دستخط کراتے جا وَ۔ جب ڈاک پر دستخطوں سے فارغ ہوئے تو میں نے یو چھا کہ آج معمول کے

خلاف آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمانے گے میں قریباً چھ ماہ آپ کا امتحان کرتار ہاہوں۔آپ میری
منشاء کے مطابق صحیح لکھتے ہیں مجھے اطمینان ہو چکا ہے اس لئے میں نے بغیر پڑھنے کے دستخط کئے
ہیں۔ پھراسی طرح بیسلسلہ جاری رہا۔البتہ جب مجھے کسی معاملہ کے متعلق پوچھنے کی ضرورت ہوتی تو
میں زبانی استفسار کرلیا کرتا تھا۔ کھانالنگر خانہ سے قیت پر اول درجہ کا کھاتے تھے۔ان ایام میں
اول درجہ کے کھانے کی قیمت دس روپے ما ہوار ہوتی تھی۔البتہ بعد دو پہرنماز ظہر مسجد مبارک میں
اداکر نے کے بعد میرے پاس دفتر مقبرہ بہتی میں جو متصل مدرسہ احمد بیا کیے کمرہ میں ہوتا تھا،
تشریف لاتے اور گرم دودھ میں نصف یا وَجلیبیاں ڈلوا کریئے تھے۔

''ایک د فعہ میں نے عرض کیا کہ چو ہدری نو راحمد خال صاحب کنگر خانہ میں محرر ہیں کیکن ان کولنگر سے کھانا کھانے کہ اجازت نہیں ۔اوروہ کام کاج کی وجہ سے وہاں قریباً دو پہر تک رہتے ہیں۔فرمانے گے ابھی جاؤاور انہیں میری طرف سے حکم دو کہ وہ کنگر خانہ سے کھانا کھانا شروع کردیں۔انجمن سے میں منظوری کروالوں گا۔ چنا نچہ اس کے بعد صدرانجمن احمد سے کاریز ولیوش بھی ہوگیا۔

کرنے کی وجہ سے میری معلومات بڑھ گئی تھیں اورا فسر جلسہ سالانہ حضرت میرمجمہ الحق صاحبؓ کو میری وجہ سے بہت آ رام اوراطمینان تھا۔ جب میری تبدیلی بہشتی مقبرہ میں ہوگئی تو میرصا حبؓ نے چوہدری صاحبؓ سے کہا کہ آپ منشی محمد الدین صاحب کوفر ماویں کہ وہ دفتر بہشتی مقبرہ کا کام ختم کرنے کے بعد جلسہ سالانہ کے دفتر میں آ کر کام کیا کریں ۔اس پرچوہدری صاحب نے فر مایا کہ جب وہ زائد وقت میں کام کریں گے تو آپ ان کو کیا معاوضہ دیں گے؟ میرصا حبٌّ نے فرمایا کہ میں بچاس روپیہ دے دوں گا۔ چنانچہ مجھے چوہدری صاحبؓ نے بیساراواقعہ سنا کر جلسہ سالانہ کا کام کرنے کا ارشاد فر مایا ور جلسہ سالانہ کا کامختم ہونے کے بعد حضرت میرصاحبؓ نے مجھے مطابق ريز وليوثن نمبراا مور خه٣٠ ـ٣ ـ٣م مبلغ پچاس روپييد بيد يا فجز اهم الله احسن الجزاء \_ ''ان ایام میں وصایا کی اشاعت اخباروں میں نہ ہوتی تھی ۔حالانکہ بروئے رسالہ الوصیت و ضمیمه الوصیت پیضروری تھا کہ ہرموصی اپنی وصیت کو دوا خباروں میں شائع کروائے۔اس پر مجھے چوہدری صاحب ﷺ نے فرمایا کہ آئندہ ہر موضی سے اڑھائی روییہ اعلان وصیت کے وصول کیا کرو۔ دورویپیږدوا خباروں کو دیا کرواورنصف روپیپخو دلیا کرو۔اور ہر وصیت کی دونقلیں کر کے دوا خباروں میں شائع کرنے کاانتظام رکھو۔لیکن بیکام دفتری اوقات کےعلاوہ کرنا چاہیئے۔ چنانچیہ اس کےمطابق عمل شروع ہو گیا۔لیکن چو ہدری صاحبؓ کی وفات پر میں نے پیمعاملہ مجلس کارپر داز میں پیش کر دیا۔جس کے صدراس وقت حضرت صاحبز ادہ مرزا بشیراحمرصا حب تھے۔ فیصلہ ہوا کہ ایک روییه دوآنے اخبار الفضل کواور ایک روپییکسی دوسرے اخبار کواور حیماآنے محرر بہثتی مقبرہ کو دیئے جایا کریں۔اس طریق سے قانون وصیت بھی پوراہوجا تا تھااور مجھے بھی کسی قدر مالی فائدہ پہنچتار ہا۔

'' حضرت چوہدری صاحبؓ کے رہائثی مکان کے بالمقابل میرارہائثی کوارٹرتھا۔ پی میں بورڈ نگ ہائی سکول والی سڑک تھی۔ چوہدری صاحب دفتر جانے کے لئے تیار ہوکر آ جاتے اور مجھے آواز دے کر گھر سے بلاتے۔ بعض دفعہ مجھے کچھ دیر ہوجاتی ، تو آپ میراا نظار فرماتے اور پھر مجھے ساتھ لے کر دفتر جانے کے لئے روانہ ہوتے۔

'' جب آپ جج کو جانے گئے تواپنا جائے نماز، قالین اور سوٹی مجھے دے گئے۔ فرمانے گئے، اس پر نمازیں پڑھنا۔ جب آپ جج سے واپس تشریف لائے تو مجھ سے فرمایا کہ میں نے آپ کے لئے اور آپ کی اولا د کے لئے بیت اللہ شریف میں بہت دعا کی ہے ۔آپ مجھ سے بہت خوش تھے۔ بہت محبت کرتے تھے۔مجھ سے ماتخو ں والانہیں بلکہ بیٹوں والاسلوک فر ماتے تھے۔

'' آپ نے وفات سے قبل ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ میں نے پچھرو پیرصدرا نجمن احمد یہ کے خزانہ میں اپنی امانت میں جمع کررکھا ہے۔اگر میں فوت ہوجاؤں تو وہ امانتی روپیہ میری وصیت میں جمع کرادینا۔اور میرا بیرمکان وصیت میں لے لینا۔کیونکہ (چوہدری) ظفر اللہ خال کو اپنی رہائش کے لئے یہ مکان پہند نہیں۔اور بقیہ روپیہ چوہدری ظفر اللہ خال کو کہنا کہ وہ وصیت میں جمع کروادیں۔چنا نچہوفات پر جناب چوہدری ظفر اللہ خال صاحب نے ایسا ہی کیا۔

'' آپ کی وفات کے چند دنوں بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ مدرسہ احمدیہ کے بورڈنگ والے دفتر میں کرسی پر بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ تو فوت ہوگئے تھے، آپ یہاں کیسے آگئے تو فرمانے گئے۔ میں تو تیسرے دن زندہ ہوگیا تھا۔ آپ کو مقبرہ بہتی کی آمدنی بڑھانے کا شوق تھا۔ میں نے پھرایک دفعہ خواب میں دیکھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ مقبرہ بہتی کی آمدکیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سنتیس ہزار رو پے سالانہ۔ فرمانے گئے یہ آمد بہت ہی تھوڑی ہے۔ زیادہ ہونی چاہئے۔

''ان ایام میں جبکہ آپ قادیان خدمت سلسلہ کے لئے تشریف لائے تھے۔صدرانجمن احمدیہ مالی طور پر انہائی تگی کے دور سے گزررہی تھی۔عملہ اور سائر کے بلوں کی ادائیگی خزانہ سے چارچار ماہ تک نہ ہوسکتی تھی۔ اور ہم کو مقبرہ بہتی کے باغیچہ کی آبیا تی بالخصوص گرمی کے ایام میں ہر ہفتہ کرانی ہوتی تھی۔ اس طرح باغ کے پڑتی تھی۔ باغ میں کنواں تو تھا۔ لیکن کر ایہ کے بیل لے کر آبیا تی کرانی ہوتی تھی۔ اس طرح باغ کے مالی اور چوکیدار کو بھی۔ تو میں نے مالی اور چوکیدار کو بھی۔ تو میں نے حضرت چو ہدری صاحب سے اس تکلیف کا ذکر کیا۔ اور اس سارے خرچ کا اندازہ قریباً معاس کا مہوار تھا۔ تو آپ نے فر مایا کہ ہر مہینے ایک سورو پیہ کے قریب وصیت کا کہیں نہ کہیں سے وصول کر کے رجم ادخال خزانہ پر درج کرلیا کر واور اس رو پیہ سے باغیچہ اور دفتر کی ضروریا سے کو پورا کرلیا اور کیا جم میں ایک طرف آمہ جمع کراؤ۔ دوسری طرف بل عملہ و سائر ڈلوالیا کرو۔ میں نے عرض کیا۔ ممکن ہے اس طرح کرنے سے کوئی اعتراض پیدا ہو۔ فرمانے لگے۔ ''میں جو اور پر بیٹھا ہوں'' کیا۔ ممکن ہے اس طرح کرنے سے کوئی اعتراض پیدا ہو۔ فرمانے لگے۔ ''میں جو اور پر بیٹھا ہوں'' چنانچہ اس کے مطابق عمل شروع ہوگیا۔ اور اس پرعمل ہوتار ہا اور عملہ دفتر ،عملہ باغ اور آبیا تی وغیرہ کا چنانچہ اس کے مطابق عمل شروع ہوگیا۔ اور اس پرعمل ہوتار ہا اور عملہ دفتر ،عملہ باغ اور آبیا تی وغیرہ کا

کام بههولت سرانجام ہوتار ہا۔

حصه آمد کے پس منظر کے تعلق میں مکرم شیخ صاحب بیان کرتے ہیں:

''ان ایام میں ایک دفعہ حضرت خلیفۃ کمسے الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فر مایا۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیّب میں لکھا ہے کہ اموال کثر ت سے آئیں گے لیکن نہیں آئے۔اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ وصیتوں کے متعلق غلط راستہ اختیار کرلیا گیا۔مثال کے طور پر ایک شخص کی آمدنی دوصدرویے ماہوار ہےاوراس کی جائیدادایک کنال زمین ہے۔تو وہ ایک کنال کی وصیت کرتا ہے لیکن ما ہوار آمد کی وصیّت نہیں کرتا ۔ وغیرہ وغیرہ ۔اس پر چوہدری صاحبؓ نے فر مایا کہ جن موصوں کی آ مدبھی ہےان ہے آ مد کی وصیّت بھی ککھوا وُں لیکن لوگ معترض ہوئے کہ بیامر منشاءالوصیّت کےخلاف ہےاورتم اس منشاء کو بدل رہے ہو۔اس پرچومدری صاحب نے فر مایا کہ حضرت مسیح موعود علیه السلام کے برا نے صحابیوں سے حصہ آ مدے متعلق حالات معلوم کروں ۔ چنانچیہ حضرت مولوی عبداللہ صاحب ؓ سنوری نے بتلایا آ مدنی کے ماہوار دسواں حصہ دینے کا حضرت مسے موعود علیہ السلام کے زمانہ میں یہی عمل شروع ہوا تھا۔ پھرخدا داد خاں صاحب رسائیدار مرحومؓ نے مجھے ایک مطبوعہ ورق دکھلایا ۔اس پر ریز ولیوثن مجلس معتمدین وصایا مورخہ ۲۹۔ا۔۲۹ کے متعلق مضمون اور بدایات چیپی ہو کی تھیں ۔اور بہریز ولیوشن مصدقہ حضرت مسیح موعود علیہالسلام تھا۔اس میں بدورج تھا کہ جولوگ جائیدا دنہیں رکھتے بلکہ آمدنی کی سبیل رکھتے ہیں ۔وہ اپنی آمدنی کا دسواں حصہ ما ہوار دیں لیکن ان کو یہ وصیت کرنی ہوگی کہ بوقت و فات جومتر و کہ ثابت ہو۔انجمن اس کے دسویں حصہ کی مالک ہوگی۔ میں نے مکرم چوہدری صاحب ٹا کو پیسارا واقعہ سنایا۔ توانہوں نے فر مایا کہ اصل ریز ولیوثن تلاش کروں۔ چنانچہ میں نے جزل سیکرٹری صدرانجمن احمد بیے پرانے ریکارڈ سے تلاش کر کےاصل رجیٹر نکال لیااورریز ولیوشن ۲۰۹۱۔ا۔۲۹ پرمولوی محموملی صاحب سیکرٹری انجمن احمد بیہ اور حضرت مولوی نورالدین صاحب پریذیژنٹ انجمن احمہ بیا ورحضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ ۃ والسلام کے دستخط تھے۔ جب چوہدری صاحبؓ نے بہ کتاب اور ریز ولیوٹن ویکھا۔تو آپ نے فرمایا اب اسے رسالہ الوصیّت کے ساتھ شائع کر دواوراس کے مطابق تمام موصوں سے خواہ پرانے ہوں یا نئے عمل كراؤ \_

'' أن دنول بيمعامله مجلسِ مشاورت ميں بمو جب حكم حضرت خليفة السيح الثا في ايد ه الله تعالىٰ پيش

ہو چکاتھا اور جب بحث شروع ہوئی تو حضور نے فرمایا۔ چونکہ حضرت میں علیہ السلام کی صری نص نکل آئی ہے۔ "اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس موقعہ پر اس بات کے لکھنے ہے بھی رک نہیں سکتا کہ جن ایا میں اوگ اعتراض کر اعتراض کو علیہ الکے دن مقبرہ بہتی میں ممکنی بیٹے اعدا اور طبیعت میں گھراہٹ تھی کہ لوگوں کا اعتراض تو صحیح معلوم ہوتا ہے دسالہ الوصیت اور ضمیمہ الوصیت میں کہیں حصہ آمد دینے کا ذکر نہیں صرف متروکہ جائیداد کا ذکر ہے اور قرآن مجید کی آیت وَ اِفَا حَصَوَ اَحدُ کُھُم الْمَوْتَ اِنْ تَوَکَ حَیْدًا لوَ صِیّتٍ میں بھی ترکہ کا اور قرآن مجید کی آیت وَ اِفَا حَصَو اَحدُ کُھُم الْمَوْتَ اِنْ تَوَکَ حَیْدًا لوَ صِیّتٍ میں اصطرار اور بے چینی تکی اور قرآن مجید کی آئی آلگھ میں نے اللہ تعالی کی طرف توجہ کی طبیعت میں اضطرار اور بے چینی تی کہا وقت میں خالے اللہ کی طرف توجہ کی طبیعت میں اضطرار اور بے چینی تکی اُلمَوْمِنِیْنَ ہے۔ اس وقت دفتر میں ڈالا گیا کہ بہتی مقبرہ میں جانے کے لئے بی تم محمد اخری میں المحقوم اللہ کی اس کا بھی حصہ اور اَمْدِ ہی حصہ اسپر میر اول مضبوط ہو گیا اور جصمعا ملہ کی خوب سجھ آگی۔ اور اَمْدُ وَ اَمْدِ اَلْمُ ہُ بِاَنَّ لَهُ ہُ الْمُحَدِّ عَلَی میں خاکسار نے وصایا کھنے کیئے تین مود ہے اس کو و بستی آگی۔ اور آمر بھی ہے۔ بی مود ہے حضرت حافظ چو ہدری تھر اللہ خال صاحب موجودہ حالت میں جائیداد پر ہے۔ (۲) وہ لوگ جن کا گز اراصرف آمد پر ہے۔ (۳) وہ لوگ جن کا گز اراصرف آمد پر ہے۔ (۳) وہ لوگ جن کا گز اراصرف آمد پر ہے۔ (۳) وہ لوگ جن کا گز اراصرف آمد پر ہے۔ (۳) وہ لوگ جن کا گز اراصرف آمد پر ہے۔ (۳) وہ لوگ جن کا گز اراصرف آمد پر ہے۔ (۳) وہ لوگ جن کا گز اراصرف آمد پر ہے۔ (۳) وہ لوگ جن کا گز اراصرف آمد ہو کہ مودہ جات کے مطابق مودہ جات کے مطابق کے دیکھ اور تصد بیں ، ان کو چھواؤ۔ چنانچہ اب تک انہی مسودہ جات کے مطابق وسیستیں کہ ہیں۔

''وہ پرانے موصی جنہوں نے صرف جائیداد کی وصیتیں کی ہوئی تھیں ، کین ان کی ماہوار آمد کا اقرار لیا گیا۔اور یہ بھی لکھوایا گیا کہ بوقت وفات متروکہ کے بھی دسویں حصہ کی ما لک انجمن ہوگی۔اس طریق سے مقبرہ بہتی کی آمد نی بڑھنی شروع ہوگئی۔اوراب تو ماشاء اللہ لا کھوں تک آمد جا بہنچی ہے۔ یہ سب کچھ حضرت خلیفة اسے "ایدہ اللہ کی ہوگئی۔اوراب تو ماشاء اللہ لا کھوں تک آمد جا بہنچی ہے۔ یہ سب کچھ حضرت خلیفة اسے "ایدہ اللہ کی ہوایت کے تابع محترم چو ہدری نفر اللہ خال صاحب مرحوم کی غیر معمولی توجہ اور کوشش کا نتیجہ ہے اور میں اس وقت پرانی باتیں زبانی یا دواشت کے طور پر لکھ رہا ہوں۔الغرض مرحوم سلسلہ کے اموال کی زباتی خیال رکھتے تھے اور اپنے ماتخوں سے کمال درجہ کی شفقت اور ان کی ذاتی ضروریات کا بھی خیال رکھتے تھے۔

''اس جگه مناسب معلوم ہوتا ہے، کہ آپ کی اہلیہ محتر مہ حسین بی بی صاحبہ کا بھی جن کو ہم

'' بے بے بی''کر کے پکارتے تھے،ایک واقعہ درج کر دیا جائے۔آپ بھی بہت محبت اور پیار کرنے والی تھیں۔ایک دفعہ میں سلسلہ کے کسی کام کیلئے شملہ گیا۔ان ایام میں محترم جناب چو ہدری محرظفر اللہ خاں صاحب بھی شملہ میں غالبًا وائسرائے کی کونسل کے ریلوے ممبر تھے۔ میں آپ کی ملاقات کے لئے آپ کی کوٹھی پر چلا گیا۔اور مل کر واپس آنے لگا،تو حضرت'' بے بے جی''نے جو وہاں موجود تھیں۔ مجھ سے مخاطب ہوکر دریا فت فر مایا۔'' پتر چائے پی لی؟''میں نے کہانہیں۔(تین چار بجے بعد دو پہر کا وقت ہوگا) اس پر آپ نے ایک دوسرے بیٹے کو جو وہیں موجود تھے، بہت خار اسکی کے لیجہ میں فر مایا۔'' ہماری وفات کے بعد تم ان سے کیاسلوک کرتے ہو، ہماری وفات کے بعد تم ان سے کیاسلوک کرتے ہو، ہماری وفات کے بعد تم ان سے کیاسلوک کرو گے۔''اس پر ان صاحبز ادہ صاحب نے مجھے با صرار بٹھایا اور پر تکلف چائے وغیرہ سے تواضع کی۔

''ایک دفعہ چوہدری صاحبؓ نے میری ترقی کی سفارش کی اور صدرانجمن احمد یہ میں یہ معاملہ پیش ہوا۔لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ میر ے ایک لڑ کے کو پانچ روپے ما ہوار وظیفہ تعلیمی امداد دیا جائے۔ان ایام میں بعد نما زعصر مسجد اقصی امیں درس قرآن مجید ہوتا تھا۔ چوہدری صاحبؓ مرحوم جب مسجد اقصی میں داخل ہوئے تواس وقت اتفاق سے میں بھی چوہدری صاحبؓ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا۔مسجد اقصی اگے دوسرے دروازہ سے مکرم قاضی محمد عبداللہ صاحب ہیڈ ماسٹر ہائی سکول داخل ہوئے۔اورہم تنوں مینار کے پاس انسخے ہوگئے تو چوہدری صاحب نے قاضی صاحب سے فرمایا کہ میں نے آپ شخوں مینار کے پاس انسخے ہوگئے تو چوہدری صاحب نے قاضی صاحب سے فرمایا کہ میں نے آپ فرمایا، آپ ناظراعلیٰ ہیں اور میں ہیڈ ماسٹر، آپ جوفر مائیں گے میں بسروچیتم اس کی تعمیل کروں فرمایا، آپ ناظراعلیٰ ہیں اور میں ہیڈ ماسٹر، آپ جوفر مائیں گے میں بسروچیتم اس کی تعمیل کروں گا۔ آپ ناظراعلیٰ ہیں اور میں ہیڈ ماسٹر، آپ جوفر مائیں سے میں اسروچیتم اس کی تعمیل کروں گا۔آپ نے کہا کہ میں نے آج اپنے منشی (شخ مجمد الدین صاحب) کے فلاں لڑکے کا انجمن سے گا۔آپ نے کہا کہ میں نے آج اپنے منشی (شخ مجمد الدین صاحب) کے فلاں لڑکے کا انجمن سے بی خور میں ہیں معاف کر ویبیہ ما ہوار وظیفہ منظور کرایا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اسے دیتے رہیں، اور اس کی فیس بھی معاف کر دیں۔اور لڑکا گھریر ہی رہے گا۔ چنا نے قاضی صاحب نے ایسا ہی کیا۔

'' یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ میں نے اب سے اپنے لڑکے کے وظیفہ کے لئے یافیس کی معافی کے لئے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ چو ہدری صاحب کی مہر بانی ،محبت اور پیار کا نتیجہ تھا۔ اور وہ خود بخو دخیال رکھتے تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ اپنے فضل اوراحسان سے ان کے در جات بلند فر مائے ، اور جنت میں ان کواعلیٰ مقام عطاء فر مائے۔ مجھے جب آپ کے احسان یا د آتے ہیں تو محبت کی وجہ سے بے اختیار میری

آنکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے ہیں۔کیسے مہربان اور پا کیزہ ہمارےافسر تھے۔جواس جہان سے چلے گئے۔اورہمابایسےافسران کوتر ستے ہیں۔

مقبرہ بہتی کے دفتر کے حصل وصایا چو ہدری فضل احمد صاحب دورونز دیک کے حضرت چو ہدری صاحب کے رفتر کے حضرت چو ہدری صاحب کے رشتہ دار تھے اور دارالعلوم میں حضرت چو ہدری صاحب ٹے مکان کے نچلے حصہ میں رہتے تھے۔اورخود چو ہدری صاحب مرحوم بالا خانہ پر قیام رکھتے تھے۔ایک دفعہ کسی وصیت کی وصولی کے سلسلہ میں ایک شیشم کا صندوق دیہاتی طرز کا بنا ہوا آیا۔اس پر پیتل کے گول گول پتر ہجی لگے ہوئے تھے۔چو ہدری فضل احمد صاحب نے کہا کہ بیصندوق مجھے دے دیا جائے۔میں نے اس کا ذکر حضرت جو ہدری صاحب مرحوم سے کہا تو آب نے فرمایا:

''اس صندوق کو نیلام عام میں فروخت کیا جائے۔''

نیلام عام میں چوہدری نفل احمد صاحب نے بھی بولی دے دی۔ حسن اتفاق سے یہ نیلام عام چوہدری نفل احمد صاحب کے نام پرختم ہوا۔ چوہدری نصر اللہ خال صاحب مرحوم نے اس کی رقم اپنی گرہ سے دے دی جو داخل خزانہ صدرا مجمن احمد سے ہوگئی اور صندوق چوہدری فضل احمد صاحب کودے دیا گیا۔''

(۹) محتر مسیدزین العابدین ولی الله شاہ صاحب ناظرامورخارجہ (ربوہ) بیان فرماتے ہیں:
چوہدری نصر الله خال صاحب رضی الله عنه ۱۹۱ء میں ناظراعلی مقرر ہوئے ۔ان کے ساتھ مجھے
بحثیت ناظر تعلیم وتربیت ، ناظر امور عامہ و خارجہ اور ناظر دعوۃ و تبلیغ اور ناظر تالیف وتصنیف کے
عہدوں پر کام کرنے کا موقعہ ملا ۔اس عرصہ کے دوران ان کی بعض با تیں جوان کے فرض منصی کے
گہرے احساس سے متعلق رکھتی ہیں ۔اور مجھے اب تک یا د ہیں اور بھلائی نہیں جاسکتیں ۔وہ ذیل میں
لکھتا ہوں ۔

عمر کے لحاظ سے میں ان دنوں جواں سال تھا۔اور ان کے سامنے ایک بچہ تھا۔اور آپ کا سلوک میرے ساتھ نہایت درجہ محبت کا تھا۔آپ مجھ سے بعض باتیں بڑی بے تکلفی سے فر ماتے ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ

جب میں سیالکوٹ میں عدالت سے فارغ ہوکر باہرشیشم کے درختوں کے نیچے بیٹھتا تھااور دوسرے دوست بھی آ جاتے اور الفضل پہنچاتھا تو میں اسے پڑھ کر خیال کرتا۔اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہوجاتا تھا کہ قادیان میں بیٹھ کر ہمارے ناظر کیا کام کرتے ہیں۔ گراب معلوم ہوا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں بڑی مشکل ہیں۔ وسائل کی کی اور اموال کی قلت وغیرہ کے حالات میں ان کا ہمت کی حقیقت معلوم ہمت کے ساتھ سلسلہ کا کام کرنا نہایت قابلِ قدر ہے۔ اور اب ان کی ہمت کی حقیقت معلوم ہوئی۔ میں بیٹ کر بہت خوش ہوا کہ الحمد للہ ہمارے ناظر صاحب اعلیٰ کو ہماری مشکلات کا علم ہو گیا ہے۔ اور اس سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ دور بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے متعلق کیا کیا قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے اپنی غلط نہی کے اظہار میں کسی قسم کی پچکیا ہے محسوس نہ کی۔ بڑی سادگی سے جیسا کہ آب کالب والجہ تھا، آپ نے یہ بات مجھے سے کہی۔

آپ کے زمانۂ نظارت علیامیں دود فعہ ایباوا قعہ ہوا جو کہ صدرانجمن احمد یہ کی تاریخ میں بھی نہیں ہوا۔مرزاگل محمرصاحب مرحوم کے مکان سے متصل جوا مور عامہ وغیرہ کے دفاتر تھے۔ان کے آخری کمرہ میں جومغربی جانب میںمسجداقصٰی کی سمت میں تھا۔اوراس کا درواز ہ اس گلی میں کھاتا تھا جومسجد اقصلی کی طرف جاتی تھی۔اسی میں صدرانجمن احمد بیرکا اجلاس ہور ہاتھا۔کسی معاملہ کے متعلق گفتگو ہو ر ہی تھی اور بعض نا ظروں کی رائے اس معاملہ کے متعلق بیتھی کہ اسے منظور کر لیا جائے ۔ میں اس رائے کا مخالف تھا۔ مخالفت میں بات یہاں تک بڑھ گئی کہ مجھے بیہ کہنا پڑا کہ اگر بیہ معاملہ پاس کر دیا گیا تو دیا نتداری کے خلا ف ہوگا۔میرے الفاظ سخت تھے۔اور جس نا ظرصاحب کو میں مخاطب کر ر ہاتھا،انہیں ان الفاظ پر سخت غصہ آیا۔انہوں نے مسل میز پر رکھ دی اور کہا۔ جب تک شاہ صاحب ان الفاظ کو واپس نہیں لیں گے،اجلاس جاری نہیں رہ سکے گا۔ میں نے کہا۔ میں اس ریز ولیوشن پر قطعاً دستخط نہیں کروں گا۔ ہاں اگرآ یہ ارشاد فر مائیں مجلس سے اٹھ کر باہر چلا جاؤں گا۔حضرت چو ہدری فتح محمرصا حب سیالؓ اور حضرت در دصا حب محتر مؓ دونوں خاموش تھے۔ میں حضرت چو ہدری نصراللّٰدخاں صاحبؓ سے اجازت لے کر باہر جانے کوہی تھا کہ در دصاحبؓ نے مجھے بازو سے پکڑا اور ہاہر لے گئے اور مبنتے ہوئے مجھے کہنے لگے۔شاہ صاحب غصہ جانے دیجئے اوراینے الفاظ کوواپس لے لیجئے ، میں نے کہا، در دصاحب آپ کا خیال ہے کہ میں اپنے الفاظ واپس لے لوں لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں ۔اور اسے نا فذنہیں ہونا چاہیئے ۔لہذا میں آپ سے معذرت عا ہتا ہوں ۔ جو نا ظرمیر سے مخاطب تھے، انہوں نے کہا ۔ پھر ہم اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے۔اسی اصرار میں دو ہفتے صدرانجمن کا اجلاس نہ ہوا۔مخالف رائے نا ظرصا حب نے ایک بہت سخت احتجاج

لکھ کرنا ظرصا حباعلیٰ کودیا ۔اس پر میں میں جیمجھا کہاس پراورنا ظروں کے بھی دستخط ہوں گے ۔نا ظر صاحب اعلیٰ نے کہا۔اس احتجاج کوحضرت خلیفۃ اکسی الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں آپ لوگ ا جلاس میں آ ہیئے متنا ز عہ فیہ معاملہ ملتو ی رہے گا۔ چنانچہ یہ معاملہ وقتی طور ير رفع دفع هو گيا ـ اور اجلاس پھر شروع ہو گيا ـ ليكن كچھ دنوں بعد وہ معاملہ پھر زیر بحث آ گيا ـ اور مجھے پھریپلے الفاظ دو ہرانے پڑے ۔جس پرسابقہ صورت قائم ہو کرصدرانجمن احمد یہ کا اجلاس مزید دو ہفتے تک ہند ہو گیا۔اور آخر مخالف رائے ناظر صاحب نے اصرار کیا کہ ان کا لکھا ہوااحتجاج حضرت خلیفة اکسی الثانی کی خدمت میں پیش کیا جائے ۔اور مجھےمعلوم نہیں کہا حجاج میں کیا کچھ لکھا گیا تھا۔اورکس کس نا ظرنے اس پراینے دستخط ثبت کئے تھے۔ چوہدری صاحبؓ وہ احتجاج لے کر حضور انور ایدہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے ۔حضور کا دفتر ان دنوں گول کمرہ میں تھا۔حضور نے فر مایا۔فریقین کومیرے پاس آنا چاہیئے۔تامیں ان کی باتیں سن کر کوئی فیصلہ دے سکوں۔ چومدری صاحب واپس تشریف لائے اور حضور کے پاس چلنے کو کہا۔ جب ہم اٹھے تو آپ پنجا بی میں فرمانے گے۔'' بھراؤ میری گل سن لو، پنچھے شکایت نہ کرنا ۔حضور نے میری رائے دریا فت فر مائی سی تے میں کہیا ہی کہ میری رائے وِ چہ شاہ صاحب دی رائے درست اے اور میں ایہ بھی عرض کر دِتا ہی کہ چو ہدری فتح محمد صاحب اور دردصاحب نے ایس احتجاج اتے دستخط نہیں کیتے۔'' دوسرے ناظر صاحب نے فر مایا۔ چوہدری صاحب! آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا۔ فر مایا۔ میں آپ کی رائے میں دخل دینا نہیں جا ہتا تھا۔اور جا ہتا تھا کہ کسی طرح آپ دونوں کے درمیان سمجھوتہ ہوجائے۔آپ کی بیر بات س کرسب ناظر صاحبان متفق ہو گئے اور حضور کے پاس جانے سے گریز کرنے لگے۔ چومدری صاحب مضور کے یاس تشریف لے گئے اور عرض کیا ۔حضور فریقین کے درمیان مصالحت ہوگئی ہے۔اوروہابحضور کے پاس آنانہیں جا ہتے۔

مجھے پہلے بیلم نہیں ہوسکا تھا کہ محترم چوہدری صاحب کی رائے کس طرف ہے آپ خاموثی سے ہماری باتیں سنتے رہے۔اوراندر ہی اندرایک رائے قائم کر لی اور عین موقعہ پر اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔

حضرت چوہدری صاحب کا مجھ پر بہت زیادہ اعتمادتھا۔ جب بھی کوئی اہم بات ہوتی ، آپ مجھے بلاتے ۔اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار فر ماتے ۔اور مجھے اس امر کے انجام دینے کے لئے ہدایت فر ماتے۔اور میں بغیر مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بحثیت ناظراعلیٰ حضرت چو ہدری صاحب کو بہترین کارکن پایا ہے۔رضی اللہ عنہ

جب چوہدری صاحب دیکھتے کہ اجلاس میں ناظر صاحبان تھکن محسوس کررہے ہیں اور انہیں کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے تو آپ چیکے سے اپنے مددگار کارکن یا کلرک کو ہدایت فرماتے۔اور تھوڑی دہر میں ہم دیکھتے کہ میز پرخور دونوش کی اشیاء موجود ہیں ،اور چائے کی پیالیاں یا شربت کے گلاس چنے ہوئے ہیں۔اس بارہ میں میں نے انہیں بڑا ہی تنی دل پایا۔لیکن آپ یہ سلوک نہایت خاموثی سے اور بغیر کسی قشم کے اظہار کے یا بغیر ہم سے دریا فت کئے کرتے۔

آخری دنوں میں جب چوہدری صاحب بیاری کی وجہ سے رخصت لے کر سیالکوٹ جانے گے۔صدرا نجمن احمد یہ کا اجلاس چوہارہ پر جومرزا مہتاب بیگ صاحب کی دکان پر تھا، منعقد ہور ہا تھا۔لکڑی کی سیر ھیاں اوپر جاتی تھیں۔ میں بھی اجلاس میں شریک ہونے کے لئے اوپر جارہا تھا۔اتنے میں میں نے آ ہٹ پائی ۔ میں کیا و کھتا ہوں کہ حضرت چوہدری صاحب آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ مجھے متوجہ دیکھ کر فرمانے لگے۔ میں آج گھرسے نگلنے سے پیشتر آپ کی میں شاکع کروائیں اور جوخرج آئے، وہ میں دول گا۔ مجھے آپ کے اس ارشاد سے بہت خوشی میں شاکع کروائیں اور جوخرج آئے، وہ میں دول گا۔ مجھے آپ کے اس ارشاد سے بہت خوشی مولی۔آپ نے مزید برآں فرمایا۔اسے ہراحمدی کے گھر میں مفت بلا قیت اس ہدایت کے ساتھ کی حقیقت اور انہمیت سے ہمارے دوست آگاہ ہوں۔حضرت میچ موعود علیہ السلام نے جونما زہمیں کی حقیقت اور انہمیت سے ہمارے دوست آگاہ ہوں۔حضرت میچ موعود علیہ السلام نے جونما زہمیں سکھائی۔آپ نے اسباق کی صورت میں اور اچھے پیرا یہ میں اسے مرتب کر دیا ہے۔ میں ان دنوں ناظر تعلیم و تربیت تھا۔اور میں نے یہ کتاب اسی غرض سے شاکع کی تھی۔تا جماعت کی تربیت میں ان دنوں ناظر تعلیم و تربیت تھا۔اور میں نے یہ کتاب اسی غرض سے شاکع کی تھی۔تا جماعت کی تربیت میں دور بیت میں دور بیت میں دور بیت میں اور ایکھے پیرا یہ میں اسے مرتب کر دیا ہے۔ میں ان دنوں ناظر تعلیم و تربیت تھا۔اور میں نے یہ کتاب اسی غرض سے شاکع کی تھی۔تا جماعت کی تربیت میں دور بیت میں دور بیت تھا۔اور میں نے یہ کتاب اسی غرض سے شاکع کی تھی۔تا جماعت کی تربیت میں دور بیت تھا۔اور میں نے یہ کتاب اسی غرض سے شاکع کی تھی۔تا جماعت کی تربیت میں دور بیت ہیں دور بیت میں دور بیت میں دور بیت میں دور بیت میں دور بیا ہیں دور بیت میں دور بیت ہیں دور بیت میں دور بیت دور بیت میں دور بیت میں دور بیت دور بیت

ہرمہینہ میں مجھے مولوی عبدالمغنی صاحب سے نظارت تجارت کا جارج لینے کے لئے سیالکوٹ جا ناپڑا۔ کیونکہ میرا میاصرارتھا کہ میں تجارت کا جارج سیالکوٹ میں ہی لوں گا۔ کیونکہ ہمارا تجارت کا تعلق اس شہر سے ہے۔اورصدرانجمن احمد یہنے میری میہ تجویز منظور کرلی۔اورہمیں اجازت دی کہ جارج سیالکوٹ میں ہو۔ چنانچہ ہم کبوتر انوالی مسجد میں بیٹھ کر تجارت سے متعلق رجسڑوں کی پڑتال

کرتے اور دیکھتے۔ایک دن چوہدری صاحب اس مسجد کے برآ مدے میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ کس محنت سے ہم دونوں کام کر رہے ہیں۔آپ نے بغیر ہماری خواہش کے اچھی قتم کے آم منگوائے جو برف میں لگے ہوئے تھے۔اور فرمایا ناظر صاحبان آپ بہت تھک گئے ہیں۔آپئے میں منگوائے جو برف میں کے ہوئے تھے۔دور فرمایا ناظر صاحبان آپ بہت تھک گئے ہیں۔آپئے میں میں تہ کہ کان کے درمیان میں آپ کی تھکان کے دور کرنے میں مدددوں۔اور آپ نے بڑی محبت سے وہ آم پیش کئے۔درمیان میں آپ با تیں بھی کرتے رہے۔آپ کا ہم سے سلوک باپ کے سلوک کا ساتھا۔

تجارت کے حسابات میں بہت سی خامیاں تھیں۔ جن کی رپورٹ صدر انجمن احمد یہ میں کی گئی۔ حضوران دنوں ڈلہوزی میں تھے۔ آپ کے پاس رپورٹ پینجی تو آپ نے مجھے اور مین بجر صاحب تجارت کو ڈلہوزی بذر بعیۃ ارطلب فر مایا۔ حضور کو جب معلوم ہوا کہ تجارت کا کاروبار اُ وبہ زوال ہے تو حضور کو بہت سخت صدمہ ہوا۔ حضور نے منیجر کو تو بہت جلد رخصت کر دیا۔ لیکن مجھے اپنے پاس ہی کھم الیا۔ رات کو تاریخ کی کہ حضرت چو ہدری نصر اللہ خال صاحب فوت ہوگئے ہیں۔ جس سے حضور کو بہت صدمہ ہوا۔ مجھے بھی تکلیف ہوئی۔ اِنّا اِلَیْ به رَاجِعُونَ ۔ دوسر دن صَح ہی حضور کو بہت صدمہ ہوا۔ مجھے بھی تکلیف ہوئی۔ اِنّا اِلَدُ فوت ہوگئونَ ۔ دوسر دن صَح ہی حضور بند ریعہ کار قادیان تشریف لے آئے۔ تا چو ہدری صاحب کے جنازہ میں شامل ہوں۔ مجھے بھی حضور ساتھ لائے۔ میں اللہ تعالیٰ کاشکر گزار ہوں کہ میں آپ کے جنازہ میں شریک ہوسکا اور اس طرح ہم ساتھ لائے۔ میں اللہ تعالیٰ کاشکر گزار ہوں کہ میں آپ کے جنازہ میں شریک ہوسکا اور اس طرح ہم نے این ایک عزیز ترین اور ہر دلعزیز ناظر اعلیٰ کو دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ اَک لَّھُ مَّ ارْحَدُ مُنْ وَ اَوْ کُونَ وَ صَلِّ وَ بَارِکُ وَ سَلَّمُ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَیٰ آل مُحَمَّدٍ اَجْمَعِیْنَ

اسی طرح سفر کے دوران میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ، جس کا تعلق براہ راست حضرت چو ہدری نفر اللہ خال صاحب کی زندگی سے تو نہیں مگر حضرت خلیفۃ المسے ایدہ اللہ تعالیٰ کی نو رِنظر سے متعلق ہے۔ بنیج تجارت اور میری گفتگو سننے کے بعد آپ نے ذہن میں فوراً فیصلہ کیا۔ جس کا مجھ سے ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن دوسرے روز جب ہم دونیرہ مقام پر پہنچ۔ جو ڈلہوزی اور پڑھان کوٹ کے درمیان ہے۔ اور ٹریفک کے انظام کے ماتحت ہمیں وہاں کچھ دریا نظار کرنا پڑا۔ حضور نے چاہا کہ چائے کے کمرہ میں جا کر چائے پئیں اور سفر کی کوفت دور کریں۔ مجھے بھی ساتھ لے گئے اور چائے کے اور چائے کے کمرہ میں خدرت کی کہ مجھے بخار ہے۔ دمشق اور عراق میں مجھے بیا اور عربی کتب کی تصنیف اور سیاسی پابند یوں کو دور کرنے میں بڑی کوفت اٹھانی پڑی ہے۔ آپ نے یہ من کرفر مایا کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں۔ جن پر ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری

ہے۔میرا خیال ہے کہ میں قرآن مجید کاتر جمہاورتفییرشروع کردوں۔اورآپ بخاری اوراس کی شرح ۔اگر ہم نے جوحضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ سے تعلق رکھنے والے ہیں ، پیضروری کام نہ کیا تو خدا جانے بعد میں آنے والے کیا کچھ کریں گے۔اوراللہ تعالیٰ کے نز دیک ہم جوابدہ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ تجارت کی جو خستہ حالت ہے جھے اس کی فکر ہے۔ مسکراتے ہوئے فر مایا۔ ہم نے آپ کواس سے آزاد کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ اور بات مجھ سے نہیں فر مائی۔ جب ہم چو ہدری صاحب رضی اللہ عنہ کے جناز ہاور تدفین سے فارغ ہوئے ،اور میں صدرانجمن کے دفتر مين آيا تو و ہاں حضرت خليفة المسيح ايد ه الله تعالىٰ كاحكم پنجيا ہوا تھا كه مجھے تاليف وتصنيف كے تعلق ميں بخاری کا تر جمہ و شرح سپر د کرنے کی آپ کی رائے ہے لیکن صدر انجمن اس بارے میں مجھے مشورہ دے۔ چنانچہ اجلاس ہوا۔ میں نے بلا دعر ہیہ کی تبلیغی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت مسے موعود عليه الصلوة والسلام كي كتب ' د كشتي نوح'' اور''اسلامي اصول كي فلاسفي'' كا ترجمه ہو چکا ہے۔اوراس کے نسخے وہاں بھیجے گئے ہیں۔اس کےعلاوہ حیات ووفات مسج پر دونین سو سفحوں کی کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے۔ نیز حقائق احمد یہ پر بھی ایک مختصر سی کتاب اسی زبان میں لکھی گئی ہے۔میری رائے یہ ہے کہ پیسلسلة تصنیف جاری رکھا جائے تامحتر م مولا نا جلال الدین صاحب سمُس کا جودمثق میں بطور ببلغ کام کرتے ہیں، ہاتھ مضبوط ہو۔صدرانجمن نے میری رائے سے اتفاق کیا۔اوراسی کےمطابق حضرت خلیفۃ انمسے ایدہ اللہ کی خدمت میں ریورٹ پیش کی ۔جوحضور نے رد کی اور فر ما یا۔ مقامی مجلس شور کی کے ممبروں کو بھی شامل کیا جائے جن میں سے حضرت مولوی سرورشاہ صاحب اور حضرت میر قاسم علی صاحب رضی الله عنهما بھی تھے ۔ میں نے پھر وہی کچھ بیان کیا۔اور ا پیخ متعلق ا حساس کمتری اور عدم استطاعت کا احساس غالب تھا۔اور دوسرے اجلاس نے بھی میری رائے سے اتفاق کیالیکن حضور نے اس فیصلہ کو بھی ردفر مایا۔اورارشاد ہوا کہ باہر کے دوستوں کو بھی بلا کر ایک بڑا اجلاس کیا جائے ۔ چنانچہ اس تیسرے اجلاس میں بھی سابقہ رائے مناسب سمجھی گئی۔حضور نے بیرائے بھی قبول نہیں کی ۔اور حکم دیا کہ میں نظارت کے مفوضہ فرائض کوا دا کرتے ہوئے اس کے علاوہ باقی وقت میں بیاکام ساتھ ساتھ کرتا رہوں ۔ کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے۔اوراب خدا تعالیٰ کے فضل سے مجھے یقین ہواہے کہ آپ کی نظر وہ کچھ دیکھتی تھی ، جو ہماری نظریں نہیں دیکھ سکتی تھیں ۔اوراحباب جنہوں نے طبع شدہ یانچ یارے پڑھے ہیں ،وہ بھی میرے

ساتھ اس بارہ میں اتفاق کریں گے کہ حضور کی رائے درست تھی۔اور آپ کی اس نظر ٹا قب نے حضرت چو ہدری نفر اللہ خال صاحب رضی اللہ عنہ کو نظارت کی اہم ذمہ داری کے لئے منتخب فرمایا تھا۔جو ہرطرح سے اس کے لائق تھے۔

# (١٠) تأثرات حضرت ميرمجمد الحق صاحب ا

''اذ كرو اموتاكم بالخير ''كزرعنوان حضرت مير محمد الحق صاحبٌ مرحوم نا ظرضيافت رقم فرماتے ہيں:

'' حدیث شریف میں لکھاہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کی۔ آپ نے فر مایا قَسطَعُتَ عُنُقَ اَحِیْک لِعِنی کسی کی تعریف کرنا ایساہی خطرنا ک فعل ہے جبیبا کہ سی توقل کر دینا۔ مگر دوسری طرف خود ہی فرمایا۔ اُذُکُ۔ وُوا مَوُ تَاکُمُ بِالْبَحَيُر لِيعِني ا پنے فوت شدہ لوگوں کی خوبیوں کا ذکر کیا کرو۔ان دونوں حدیثوں میں تطبیق یوں ہے کہ تعریف کی ممانعت زندوں کے متعلق ہے۔اور زندہ جب تک اس دارالا بتلاء میں زندہ ہے جمکن ہے کہ وہ اپنی تعریف سن کرمغرور ہو جائے اور تکبر میں مبتلاء ہوکر تباہ ہو جائے ۔گمر جو شخص فوت ہو چکا ہےاوراس دارالا بتلاء سے گذر کراس دارالاصطفاء میں پہنچ گیا ہے،اس کوتعریف سے کیا ڈر ہے۔ کیونکہ و ہاں نہ تكبرنه غرورنه برُّ ائي بلكه احبو اناً عليٰ مسُور متقابلين كا كارخانه ہوگا۔اس لِيّے مُر دوں كي تعريف کا کوئی ڈرنہیں ۔ بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔کہ ان خوبیوں کے ذکر سے زندہ اصحاب متأثر ہوکران کے روبیکوا پناروبیاوران کے نمونہ کوا پنا نمونہ بنا کران کی خوبیوں سے متصف ہونے کی کوشش کریں گے۔اوراس طرح قوم میں نسلاً بعدنسلِ نیکیوں اورخوبیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ''استمہید کے بعد میں اس حدیث کی تمثیل میں جناب چو مدری نصر اللہ خاں صاحبؓ مرحوم کے متعلق کچھ بیان کرنا جا ہتا ہوں ۔جن کا انتقال پُر ملال دواور تین تتمبر ۱۹۲۲ء کی درمیانی شب کے آٹھ بج ہوا۔اناللہ و انا الیہ ر اجعون ۔ چوہدری صاحبٌ موصوف ڈسکہ ضلع سیالکوٹ کر بنے والے تھے۔ مجھےان کی سابقہ زندگی سے پوری کیا ادھوری وا تفیت بھی نہیں ۔اس لئے میں صرف اس عرصہ کا ذکر کرتا ہوں کہ جب سے مجھےان سے نیاز حاصل ہوا ۔ گومیں نے چو مدری صاحب ٌ کو سب سے پہلے م ۱۹۰۰ء میں گور داسپور کے مقام پر دیکھا تھا۔ جبکہ وہ ابھی سلسلہ عالیہ احمدید میں داخل

نہیں ہوئے تھے۔اورکرم دین والے مقدمہ میں حضرت سے موعود علیہ السلام کی طرف سے بطور صفائی
کے گواہ کے پیش ہوئے تھے۔ مگر پوری طرح تعارف ان سے ۱۹۱۴ء میں ہوا۔ جبکہ وہ اور میں ایک ہی
ریز لیوش کے ذریعہ مجلس معتمدین کے ممبر تجویز کئے گئے۔ یہ پہلا تعلق تھا جو مجھے سلسلہ عالیہ کے
انتظامی کاروبار میں ان سے ہوا۔ پھر وہ مشیر قانونی تھے اور میں بہثتی مقبرہ کا افسر ہوا، یہ دوسر اتعلق
تھا۔ پھر میں کچھ عرصہ مجلس معتمدین کا سیرٹری رہا اور مرحوم بہثتی مقبرہ کے افسر تھے۔ اس طرح ایک
حثیت سے وہ میرے ماتحت تھے، تو یہ تیسر اتعلق ہے۔ پھر وہ مجلس معتمدین کے پریذیڈنٹ تھے اور
میں سیرٹری، تو اس طرح میں ان کے ماتحت تھا۔ یہ چوتھا تعلق ہے۔ پھر بالآخروہ نا ظراعلی ہوئے اور
میں سیرٹری، تو اس طرح میں ان کے ماتحت تھا۔ یہ چوتھا تعلق ہے۔ پھر بالآخروہ نا ظراعلی ہوئے اور
میں سیرٹری، تو اس طرح میں ان کے ماتحت تھا۔ یہ پوتھا تعلق ہے۔ پھر بالآخروہ نا ظراعلی ہوئے اور
کے تعلق تھے جو ۱۹۲۲ء سے ۱۹۲۲ء تک مجھے چو ہدری صاحب سے پڑتے رہے۔

''ان تمام تعلقات میں ان کی طرز زندگی سے جو پھے میں سمجھا ہوں ، وہ یہ ہے۔ چوہدری صاحب طبعض خوبوں میں نہایت ممتاز ہے۔ مثلاً آپ باوجوداس کے کہ قادیان میں آنریں کام کرتے تھاورکسی کام کاکوئی معاوضہ بھی آپ نے نہیں لیا۔ مگر جس صیغہ میں آپ نے کام کیا، نہایت پابندی وقت سے کیا۔ آپ وقت کے شروع میں آتے اور ختم ہونے کے بعد جاتے۔ بلکہ موسم گرما میں صبح چھ بجے دفتر میں تشریف لاتے اور بارہ بجے جبکہ دفاتر بند ہوجاتے ، آپ دفتر ہی میں رہتے اور میں منہ کہ نازیڑھ کر گھر تشریف لے جاتے۔ روزاندا تنالمباعرصہ کام کرنا، ایک نہایت غیر معمولی بات ہے۔ دوسری بات جو میں نے محسوں کی ہے وہ کام میں منہمک ہونا ہے۔ چوہدری صاحب موصوف ہیں وقت کام کرتے تھے تو کام میں ایسے مشغول اور منہمک ہوتے تھے کہ اردگر د کے شور وشریا اپنی طرف متوجہ کرنے والی باتوں سے آپ متاثر نہ ہوتے تھے۔ اتناانہا ک شاذ و نا در ہی کسی میں دیکھا گیا ہے۔

'' تیسرا امرآپ کا وقت ضائع ہونے سے بچانا تھا۔ آپ جب تک دفتر میں تشریف رکھتے ، دفتر کا کام کرتے محض خالی بیٹھتے یا بے ضرورت کوئی کام کرتے میں نے آپ کو بھی نہیں دیکھا۔ اگر کسی وقت دفتر میں فرصت کا وقت ماتا۔ مثلاً محرر کا غذیتیار کرر ہا ہوتا تو جیب سے حمائل نکال کر تلاوت شروع کر دیتے۔ اس طرح مسجد میں سنتوں کے بعد امام کے انتظار میں خالی بیٹھنے کی بجائے حمائل جو ہروقت آپ کے ساتھ رہتی تھی ، نکال کر تلاوت کرتے رہتے۔ ''چوتھی بات آپ کی کم گوئی ہے۔ آپ نہایت کم گوتھ۔ بے ضرورت بات کھی آپ نہ کرتے تھے۔ میں نے بارہ برس کے عرصہ میں کبھی محسوس نہیں کیا کہ فلاں بات چوہدری صاحب زائد از ضرورت کررہے ہیں۔

'' یا نچویں بات جوآ ب میں میرے تجربہ میں آئی ہے، وہ ساتھ مل کر کام کرنے والوں کا احترام تھا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ باوجود شدیدا ختلاف کے کبھی آپ نے مل کر کام کرنے والوں کے ساتھ گفتگو یا تحریر میں ایبا طریق اختیار کیا ہو جسے نامناسب اوراخلاق کے خلاف کہا جاسکے۔آپ بحثیت میرمجلس معتمدین یا نا ظراعلیٰ اینے ماتخو ں یامل کر کام کرنے والوں کو ہدایت دینے کا قواعد کی رو سے حق رکھتے تھے اور عدم تعمیل کی صورت میں مناسب جواب طلبی کر سکتے تھے۔مگر جہاں تک میں نے دیکھا ہے، کبھی آپ نے اختیارات کو علوّانہ طریق سے استعال نہیں کیا ہے۔اور آپ تِلْكَ الدَّارُ الْاخِرَةُ خَجِعَلُهَا لِلَّذِيْنِ لَا يُرِينُدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا كَ سِي مصداق تھے۔ میں نے بار ہا دیکھا کہ دوران اجلاس میں باوجود مختلف موقعوں پر گر ما گرم بحثوں کے وقوع یذیر ہونے کے آپ نے طبیعت نے بھی حد اعتدال سے تجاوز نہیں کیا۔اس امر کے متعلق چو ہدری صاحب کی ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔اور وہ بیر ہے کہ میں مفتی محمہ صادق صاحب جزل سیرٹری صدر انجمن احمدیہ کے کشمیرتشریف لے جانے کی وجہ سے قائم مقام جزل سیرٹری تھا۔اور چو ہدری صاحبؓ انجمن کے میرمجلس تھاوراس طرح میں آپ کی ہدایات کا یا بندتھا۔ مگر آپ علاوہ میر مجلس ہونے کے بہشتی مقبرہ کے صیغہ کے افسر بھی تھے۔اس حیثیت سے میں آپ کواس صیغہ میں ہدایت دے سکتا تھا۔ان ہدایات میں سے بعض ہدایات سے آپ کواختلاف ہوتا۔ مگر پھر بھی آپ سیرٹری کااحترم کرتے ہوئے ان پرعمل کرتے ۔گرنبھی نبھی عندالملا قات ہنس کرفر ماتے کہ بحثیت میر مجلس ہونے کے آپ کی ہدایت کو منسوخ کر سکتا ہوں مگر عملاً بھی ایبانہیں ہوا کہ آپ نے کسی ہدایت کواپنی دوسری حیثیت سےمنسوخ کرنے کی کوشش کی ہو۔اور بیامر میں آپ کی نہایت امتیازی خصوصیت سمجھتا ہوں ۔

'' چھٹاا مرتعاون فی العمل ہے۔ مثلاً بعض دفعہ چوہدری صاحبؓ کے ماتحت بہتی مقبرہ کے صیغہ کے کسی کا رکن کی جلسہ سالا نہ کے کسی کا م کے لئے ضرورت ہوتی ،اور میں ان سے مستعار ما نگتا ،اور ان کوعذر بھی ہوتا۔ تو بھی وہ تعاون کر کے ہم کواپنا آ دمی دے دیے ۔اور بیا مرایک دود فعہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ وقوع میں آیا جولوگ د فاتر کے کام سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ اپنا آ دمی دینے میں اہلِ صیغہ کس قدر رانقباض کیا کرتے ہیں۔

''سا تواں امر حضرت امیر المونین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کے احکامات کی اطاعت ہے اس کے لئے کسی مثال کی ضرورت نہیں ۔ اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے تجربہ میں آیا ہے کہ بحثیت میر مجلس صدرانجمن احمہ بیاور نا ظراعلی قریباً روزانہ زبانی یا تحریری متعدد ہدایات حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کی طرف سے چو ہدری صاحب مولتی تھیں۔ جن کی تعمیل کما حقہ، پوری کوشش اور ہمہ تن توجہ سے چو ہدری صاحب فرماتے تھے۔

''سلسلہ عالیہ احمد سے کے ان سات انظامی امور کے علاوہ چوہدری صاحب کی بعض ذاتی خوبیاں بھی قابلِ تذکرہ ہیں۔آپنما زباجماعت کے نہایت پابند تھے، نما زجس خشوع وخضوع اور اطمینان سے پڑھتے تھے، وہ دیکھنے والوں کو معلوم ہے۔آپ نے بڑھا پے میں قرآن مجید حفظ کیا تھا۔قرآن کے مطالب ومعانی کے حصول کا آپ کو بہت شوق تھا۔ چنا نچہ ایک دفعہ امرتسر میں مجھے فر مایا کہ مجھے کوئی قرآن پڑھا دے تو میں اس کے پاس رہ پڑنے کو تیار ہوں، گھر بھی نہ جاؤں گا۔آپنہایت متین تھے اور اللہ تعالی نے آپ کوعلاوہ دنیوی انعامات عزت، وجاہت، دولت اور گا۔آپنہایت متین تھے اور اللہ تعالی نے آپ کوعلاوہ دنیوی انعامات عزت، وجاہت، دولت اور وقالی وحالی کی توفیق عطا فرمائی۔اور پھر بعد وفات سینکڑوں آ دمیوں کا خلوصِ قلب سے دعاء مغفرت کرنا اور حضرت خلیفہ آسے کا جنازہ پڑھنا اور بہشتی مقبرہ میں دفن ہونا، بیا سے انعامات ہیں کہ بہت کرنا اور حضرت خلیفہ آسے کا جنازہ پڑھنا اور بہشتی مقبرہ میں دفن ہونا، بیا سے انعامات ہیں کہ بہت کم لوگوں کوان سے حصہ ملتا ہے۔

#### ایس سعادت بزورِ بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشندہ

''بالآخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرما کراپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے اور آپ کے متعلقین کوصرِ جمیل عطا فرما کرآپ کے قدم بقدم چلنے کی تو فیق عطا فرمائے اور ہما راسب کا انجام بخیر ہو۔ آمین ثم آمین ۔'' (مور خد۲۹/۲۲)

### (۱۱) تأثرات حضرت عرفانی صاحب ا

حضرت عرفانی صاحب کے قیمتی تأثرات درج ذیل ہیں: '' آه چو ہدری نصراللہ خاں صاحب مرحوم'' نے کمرباند ھے ہوئے چلنے کویاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں

''اس ہفتہ (۲۹ رسمبر) کی ڈاک دارالامان سے نہایت ہی رخی افزا خبر لائی ۔جو حضرت چوہدری نفر اللہ خال صاحب کی وفات پر مشمل ہے۔حضرت ڈاکٹر رشیدالدین صاحب کی وفات کے بعد بید وسرا تو می صدمہ ہے۔اناللہ واناالیہ راجعون ۔خدومی حضرت چوہدری صاحب کی وفات نہ مصرف ان کے کثیر التعداد رشتہ داروں اور وسیع حلقہ احباب میں ماہم کا موجب ہوگی۔ بلکہ سلسلہ عالیہ احمد یہ کے تمام افراد کو جہاں جہاں وہ ہیں رلائے بغیر نہر ہے گی۔ہم خدا تعالیٰ کی رضا پر بھراللہ مالیہ استیکن انسانی جذبات سے خالی نہیں اور رنج وراحت کی کیفیات اثر کئے بغیر نہیں رہ سکتی راضی ہیں گئیات اثر کئے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں۔جزیں عرفانی وطن سے دورا لیے تعلق کرم فرما کی خبروفات کواپنے لئے حوصلہ تک بغیر نہیں رہ سکتی ہیں۔جزیں عرفانی وطن سے دورا لیے تعلق کی خوافی میں مصروف ہونے والوں کی نوحہ خوانی میں مصروف ہونے میں ان کے اخلاص اور سلسلہ کے لئے فدائیت کی روح کو ہمیشہ میں نے ترقی پر پایا۔میں چاہتا ہوں کہ چوہدری صاحب کے متعلق اپنے ذاتی تجر یوں اور واقفیت کوشا کئی سیرت کے کردوں تا کہ وہ ہمارے لئے خضر راہ ہوں۔میں تفصیلی حالات نہیں کھ سکوں گا بلکہ ان کی سیرت کے متعلق چندخیالات کا ظہار کروں گا۔

''چوہدری نصراللہ خاں صاحب ؓ ڈسکہ ضلع سیالکوٹ کے ایک معزز زمیندار خاندان کے ممبر سے ۔ ان کی تعلیم لا ہور کے اور ٹیئل کالج میں ہوئی ۔ طالبعلمی کے زمانہ میں وہ ہمیشہ اپنی جماعت میں ایک شریف اور قابلِ فخر طالب علم سمجھے جاتے تھے۔ان کے کلاس فیلوز ہمیشہ ان کی عزت بوجہ ان کی قابلیت اور ذاتی شرافت کے کرتے تھے۔مجھ کو گذشتہ انتخابات کونسل کے موقعہ پر چوہدری

صاحب ہے ہمراہ ایک ووٹر کے پاس جانے کی ضررت پیش آئی۔ میں مناسب نہیں ہجھتا کہ ان کا نام

لوں ۔ وہ صاحب خود بھی عرصہ دراز تک و کیل رہے اور ہمارے سلسلہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں

بلکہ من وجیہ خالفت ہے۔ وہ چو ہدری صاحب ہے کے اور شیئل کا لئے میں کلاس فیلو تھے۔ اور خود ذہین

ادر ممتاز طالبعلموں میں سے تھے۔ جب ہم ان سے ملنے کے لئے گئے تو وہ گھر میں تھے۔ چونکہ وہ

پبلک زندگی سے کسی قدرر یٹائر ہو چکے ہیں ،اس لئے عام طور پرلوگوں سے ملتے بھی نہیں ۔ لیکن جب
چو ہدری صاحب کی اطلاع دی گئی تو وہ نہایت محبت اور تپاک سے آکر ملے اور ان کو بہت ہی خوشی

چو ہدری صاحب کی اطلاع دی گئی تو وہ نہایت محبت اور تپاک سے آکر ملے اور ان کو بہت ہی خوشی

اگر چہ ہمرا اور آپ کا نہ ہی اختلاف ہے لیکن میں آپ کو ایک سنجیدہ اور معاملہ فہم آ دمی سجھتا ہوں۔

اگر چہ میرا بیٹا بطور ایک امیدوار کے کھڑا ہوا ہے۔ گر میں محض باپ ہونے کی وجہ سے چو ہدری

ظفر اللہ خاں کے لئے آپ کورائے دینے کے لئے نہیں کہتا بلکہ میں جانیا ہوں کہ وہ بہترین امیدوار

عب نے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ لیک صاحب موصوف نے کہا کہ میں اس موقعہ پر رائے دینے کے لئے نہ ویل جانے ہوں کہ فیصل ہیں ہوں کہ تھیں جو اس سے بہتر ہو۔ وکیل صاحب موصوف نے کہا کہ میں اس موقعہ پر رائے دینے کے لئے نہ ویل کہ میں اس موقعہ پر رائے دینے کے لئے نہ جو اس سے بہتر ہو۔ وکیل صاحب آپ کہتے ہیں کہ چو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب قابل ہیں ، تو میں رہی تو میں دوں گا۔ اور میں مذہبی اختلاف کواس میں روک نہیں سمجھتا ہی مذہب کا سوال نہیں۔

دوں گا۔ اور میں مذہبی اختلاف کواس میں روک نہیں سمجھتا ہی مذہب کا سوال نہیں۔

" چوہدری صاحب ؓ نے مزید سلسلہ گفتگو میں کہا کہ ہمارے خالف ضرور کہیں گے کہ وہ احمدی ہے۔ اور علماء نے فتو کی دیا ہے کہ اس کورائے نہ دی جائے۔ اگر آپ پر ان علماء کا یا ان لوگوں کا اثر ہے تو بہتر ہے کہ آپ ابھی فیصلہ کردیں۔ ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے ۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے پر دوسروں کا اثر نہیں ۔ میں سب کو جو اب دے چکا ہوں ۔ آپ کو میں اس وقت سے جانتا ہوں ۔ آپ خلاف واقعہ بات نہیں کہتے ۔ غرض وہ رائے دینے پر ہی آ مادہ نہ ہوئے ، بلکہ پولنگ اسٹیشن پرلوگوں نے بہت کچھان کو کہا اور مخالفت کرنی جا ہی ۔ انہوں نے سب کا مقابلہ کیا۔

'''اس موقع پر جس امر نے مجھے بہت خوش کیا، وہ یہ تھا کہ چوہدری صاحب ؓ نے صحیح واقعات کے بیان کرنے میں مضا کقہ نہ کیا۔اوروکیل صاحب موصوف نے چوہدری صاحب ؓ کی سابقہ زندگی ہے بیان کرنے میں مضا کہ وہ ہمیشہ صاف گوئی اور سے کہنے کے عادی تھے۔ان کی زندگی کے بہت سے

وا قعات ایسے ہوسکتے ہیں جوان کی علمی اور قانونی قابلیتوں پر روشنی ڈالیس گے۔گر میں صرف ان کی زندگی کے اس حصہ پر مخضر تبھرہ کر جاتا ہوں جوسلسلہ احمدیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ و باللہ التوفیق''۔ پنسسلسلہ میں داخل ہو جانے کے بعد ان کی توجہ سلسلہ کے لٹریچر پڑھنے اور اس کی عملی تبلیغ کی طرف ہوئی۔ اور چونکہ وہ اپنی عملی زندگی میں ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دکھیے جاتے تھے، اس کا اثر اکثر لوگوں پر ہوا۔ اور دیہات سیالکوٹ میں لوگوں نے یہ تسلیم کیا کہ جب چو ہدری نصر اللہ خاں صاحب جیسیا آ دمی اس سلسلہ میں داخل ہوا ہے، تو یہ معمولی امر نہیں۔ اور خدا کے ضل سے اس طرح پر ضلع سیالکوٹ میں تبلیغ کا راستہ کھل گیا۔

''چوہدری صاحب ٔ سلسلہ کے کاموں میں پوراحصہ لیتے تھے۔اورسیالکوٹ کی انجمن احمہ بیہ کے پر بہت خوشی پر یئر یڈنٹ تھے۔حضرت مولوی عبدالکریم صاحب ؓ کو ان کے داخلِ سلسلہ ہونے پر بہت خوشی ہوئی۔مگرافسوس ہے کہ وہ زیادہ دیر تک اس خوشی کا لطف نہ اٹھا سکے اور موت نے ان کو اپنے نہایت ہی پیارے دوست سے جدا کر دیا۔اور چند ہی سال بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کا بھی رفع ہوگیا۔

## خلافتِ ثانيه كابتدائي ايام

چوہدری صاحب خلافتِ اولی کے زمانہ میں بھی بدستورتر قی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ خداکی مشیت نے حضرت خلیفۃ اسے الاول رضی اللہ عنہ کوبھی بلالیااور جماعت پرایک عہدا نقلاب وابتلاء آگیا۔اور چندلوگوں نے جوانجمن کے کار پر داز اور اس طرح پر جماعت پر بخیال خویش ایک قابو اور اثر رکھتے تھے،خلافت سے بغاوت کی اور نظام خلافت کوتوڑنے کی بسودکوشش کی ،جس کا نتیجہ قدرتی طور پر بیہ ہواکہ وہ جماعت سے کٹ گئے۔اور انہوں نے لا ہور جا کرعلم مخالفت بلند کیا۔سب احباب کواس علیحدگی سے رنج اور تکلیف تھی۔گر حضرت میر حامد شاہ صاحب سیالکوئی نے محض اس خیال سے کہ وہ ان بھولے ہوئے بھائیوں کو واپس لانے میں کا میاب ہوجا ئیں گے۔ کھے دنوں بیعتِ خلافت نہ کی۔اور چوہدری صاحب ٹنہایت باریک بینی سے اس اختلاف کا مطالعہ کرتے بیعتِ خلافت نہ کی۔اور چوہدری صاحب ٹنہایت باریک بینی سے اس اختلاف کا مطالعہ کرتے

حضرت عرفانی صاحب ؓ نے یہاں جو پچھ آپ کے قبول احمدیت کے متعلق حالات تحریر فرمائے تھے وہ
 ابتدائے کتاب میں درج ہو چکے ہیں۔اس لئے یہاں سے حذف کر دیئے گئے ہیں۔

رہے۔ آخر جب قادیان سے ایک وفد سیالکوٹ پہنچا تو چو ہدری صاحب نے (باوجود یکہ اس وقت تک حضرت میر حامد شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے بیعت نہ کی تھی اور وہ احباب کو پچھا ور دریتک بیعت نہ کرنے کا مشورہ دے رہے تھے ) بیعت کرلی۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ابھی شاہ صاحب نے بیعت نہیں کی ، تو چو ہدری صاحب نے شاہ بیعت نہیں کی ، تو چو ہدری صاحب نے نہا تہ صاحب کے لئے اب رک سکتے ہیں۔ شاہ صاحب صاحب کے لئے سلسلہ کی بیعت نہ کی تھی اور نہ شاہ صاحب کے لئے اب رک سکتے ہیں۔ شاہ صاحب بیعت کریں یا نہ کریں ، میں تو بیعت کرتا ہوں۔ چو ہدری صاحب کی اس تقریر کا بہت بڑا اثر ہوا۔ اور جو لوگ محض شاہ صاحب کی وجہ سے اب تک رکے ہوئے تھے ، ان میں قوت اور جوش پیدا ہو گیا اور انہوں نے فوراً بیعت کرلی۔ اس لحاظ سے چو ہدری نصر اللہ خاں صاحب سیالکوٹ کی جماعت کے انہوں نے فوراً بیعت کرلی۔ اس لحاظ سے چو ہدری نصر اللہ خاں صاحب سیالکوٹ کی جماعت کے ادباء کا موجب ہوگئے۔

''میرااپنا بھی اعقاد ہے کہ خلافت ٹانیہ میں جماعت کی ایک تجدید ہوئی ہے۔اوراس کا ظسے میں یہ کہنے میں ذرا بھی تامل نہیں کرتا کہ سیالکوٹ کی جماعت کو زندہ رکھنے کا فضل چو ہدری صاحب کے حصہ میں آیا۔ میں جانتا ہوں اور خدا تعالی کے حضور وہ لوگ سابق بالخیرات ہیں اور ان کے مدارج الگ ہیں جو چو ہدری صاحب سے بھی پہلے خلافت کی بیعت کر چکے تھے اور جن کوکوئی ابتلاء ہی نہیں آیا۔ مگر چو ہدری صاحب کی شان بالکل جدا ہے اور میں ایک بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ چھچے آگر سب سے آگے ہوگئے۔ان کے بیعت کر لینے سے جماعت سیالکوٹ کو بہت ہڑی تقویت ہوگئی۔اور بھی ایکوٹ و بہت ہڑی تقویت ہوگئی۔اور بھی تو یہ ہے کہ خود حضرت شاہ صاحب بھی پھر زیادہ عرصہ تک جدانہ رہ سکے۔اور آخر بیقرار ہوگئے۔چو ہدری صاحب کی زندگی میں اب بالکل نئے دور کا آغاز ہوا۔اور وہ بچہ جو حضرت سے موجود علیہ السلام کے ہاتھ کی زندگی میں اب بالکل نئے دور کا آغاز ہوا۔اور وہ بچہ جو حضرت کی صورت میں نمایاں ہونے کی زندگی میں اب بالکل نئے دور کا آغاز ہوا۔اور وہ بچہ جو حضرت کی صورت میں نمایاں ہونے کر بیعت کرتے وقت ان کے قلب مطہر میں بویا گیا تھا، بار آ ور در خت کی صورت میں نمایاں ہونے کر لیس ۔اورسلسلہ کی خدمت کے لئے اپنے اوقات گرامی کولگادیں۔ کہنے کے لئے یہ بہت آسان کر لیس ۔اورسلسلہ کی خدمت کے لئے اپنے اوقات گرامی کولگادیں۔ کہنے کے لئے یہ بہت آسان کر لیس ۔اورسلسلہ کی خدمت کے گئے اپنے اوقات گرامی کولگادیں۔ کہنے کے لئے یہ بہت آسان امر ہے؟ ہم گزنہیں۔

''چو ہرری صاحب کے جانے والے جانے والے جانے ہیں کہ وہ ایک نہایت ہی کا میاب وکیل جس کوانے جانے ہیں کہ وہ ایک نہایت ہی کا میاب وکیل جس کوانے جانے والے جانے ہیں کہ وہ ایک نہایت ہی کا میاب وکیل والے جانے ہیں کہ وہ ایک نہایت ہی کا میاب وکیل جس کوانے والے جانے ہیں کہ وہ ایک نہایت ہی کا میاب وکیل جس کو جانے والے جانے ہیں کہ وہ ایک نہایت ہی کا میاب وکیل جس کو جانے والے جانے ہیں کہ وہ ایک نہایت ہی کا میاب وکیل جس کو جانے والے جانے ہیں کہ وہ ایک نہایا کیا کہ کیل جس کی کا میاب وکیل جس کو جانے والے جانے ہیں کہ وہ ایک نہا کیا کہ کیل والی کیل جس کی کیل ہیں والیک کیل جس کو کیل جس کو کیل جس کیل ہیں کو کیل جس کو کیل جس کیل ہیں کیل ہوں کیل ہے کہتا ہیں کیل ہیں کیل ہیں کیل ہیں کو کیل ہیل کیل ہور کیل ہیں کیل ہیل کیل ہیل کیل ہیں کیل کیل ہیل ہیل ہیل کیل ہیل کیل ہیل ہیل کی

جب انہوں نے ترک وکالت کی ہے۔ اس وقت پورے زوروں پر ان کا کام تھا۔ اور ایک معقول آمدنی تھی مگر انہوں نے کچھ پر واہ نہ کی۔ دنیااپنی تمام خوبصور تیوں اور دلکش اداؤں کے ساتھ ان کے سامنے پیش ہوئی۔ مگر انہوں نے باوجود قدرت وقوت کے اسے پرے پھینک دیا۔ یہ تھی حقیقی قربانی۔ یہ تھا گھر پھونک تماشہ دیکھنے کا نظارہ۔ میں نے ایک حریص جاہ ومال کو دیکھا ہے کہ اس نے اپنی تقریروں میں بارہا کہا کہ میں نے چلتی وکالت پر لات ماری۔ اور گھر پھونک تماشہ دیکھا۔ خدمتِ اسلام کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ ان ساحرانہ الفاظ میں حقیقت کس قدر ہے۔ چوہدری صاحبؓ نے یہ قربانی کی اور بھی ظاہر بھی نہ کیا کہ کیا گیا ہے؟ وہ شخص جواپی خداداد دولت وحشمت اور خداداد عزت ووقار کے لئے اپنے ہمعصروں میں ممتاز تھے۔ اور اپنی خاندانی حیثیت سے اپنی قوم کا عزیز اور محبوب تھا۔ جس کے لئے حکومت کی طرف سے کسی خطاب یا آنریری خدمت کا حاصل کر لین نہایت سہل تھا۔ وہ دنیا کی تمام مالوفات کو چھوڑ کر باوجود امیر ہوئے نے فقیر ہوگیا اور درمجوب بر دھونی رما کر بیٹھ گیا۔

### خدمت سلسلہ کے لئے وقف زندگی

کاروبار ترک اس لئے کیا تھا کہ اب خدمتِ سلسلہ کے لئے عملاً زندگی وقف کردی جائے۔ چنانچہ انہوں نے تمام جماعت کواس کاعملی سبق دیا۔ اور قادیان آکرمرکزی کاموں میں حصہ لیا۔ انہوں نے بھی بیخوا ہش نہیں کی کہ کیا کام ان کو دیا جائے۔ اور اپنے فرائض کی بجا آوری میں اپنے مقام اور کام کے لحاظ سے انہوں نے بھی کسی نمائش کو پیند نہ کیا۔ صیغہ جات نظارت میں وہ میں اپنے مقام اور کام کے لحاظ سے سب سے بڑا عہدہ ہے اور صدرا نجمن احمد یہ کے پریذیڈنٹ تھے۔ بھر کی جہا کہ باوجود اپنے اس اعلی مقام کے وہ اپنے آپ کو عام افراد سے ممتاز نہ سمجھتے تھے۔ بیم معمولی امر نہیں بلکہ نہایت ہی اعلی درجہ کی بات ہے۔ انہوں نے اس منصب کو حکومت کا مقام اور یہی وجہ ہے کہ جماعت کا ہر فردان کے لئے اپنے دل میں بے حد عقام نہیں سمجھا بلکہ خدمت کا مقام اور یہی وجہ ہے کہ جماعت کا ہر فردان کے لئے اپنے دل میں بے حد عزت اور عظمت رکھا تھا۔ اور نہایت محبت کے ساتھ ان کو دیکھا تھا۔ میں نہایت جرائت سے بیہ کہتا ہوں کہ افراد جماعت کو چو ہدری صاحب قبلہ کے پاس جاکرا پنے حالات ، مشکلات اور ضروریات کا اظہار بہت سہل اور مرغوب ہوتا تھا۔ بنسبت اس کے کہوہ اسنے معاملات کا کسی ناظر متعلقہ سے کا اظہار بہت سہل اور مرغوب ہوتا تھا۔ بنسبت اس کے کہوہ اسنے معاملات کا کسی ناظر متعلقہ سے کا اظہار بہت سہل اور مرغوب ہوتا تھا۔ بنسبت اس کے کہوہ اسنے معاملات کا کسی ناظر متعلقہ سے

ذکر کریں۔لوگ حضرت خلیفۃ المسے ٹانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے حضور پہنچ کراپنے حالات عرض کرنے میں آسانی اور سہولت پاتے ہیں۔اور باوجوداس عزت وعظمت کے جوحضور کی قلوب میں ہے۔اور باوجوداس خوف کے جواس عظمت وجلال کے تصور سے ہوتا ہے،لوگوں کو بیشعوراور بصیرت ہے کہ وہ آسانی سے عرض کر سکتے ہیں۔اس لئے کہ وہ خوف محبت کا نتیجہ ہے۔لیکن بعض اوقات ناظروں کے پاس جانے میں انکوجھبک اور ڈرمعلوم ہوتا ہے۔ چوہدری صاحبؓ کا وجود ناظروں میں خاص امتیاز رکھتا تھا کہ لوگ ان سے بلاتکلف جا کرعرض حال کر لیتے تھے۔اور انہوں نے صحیح طور پر حضرت خلیفۃ اسے کے منشاء کو سمجھ کراپنی عملی زندگی سے اس کا ثبوت دیا۔ا سے ماتخوں کے ساتھ ان کو گو قدرتی طور پر امتیاز اور تفوق تھا۔ مگر عملاً وہ ایک احمدی سے لے کرنا ظر تک سے کے ساتھ ان کو گو قدرتی طور پر امتیاز اور تفوق تھا۔ مگر عملاً وہ ایک احمدی سے لے کرنا ظر تک سے کیساں سلوک اور کیسال احترام کرتے تھے۔

''جب تک وہ زندہ رہے اورسلسلہ کا کام کرتے رہے ، نہ صرف آنریری طور پر کام کرتے تھے بلکہ سلسلہ کی ہرتح یک میں بڑھ کر حصہ لیتے تھے۔اوران میں اطاعت اور فر مانبرداری کی الیمی روح تھی کہ وہ پیدانہیں ہوسکتی جب تک کوئی شخص خدا تعالیٰ کو دیکھے نہ لے اوراس کی تجلیات کا پر تواس پر پڑکراس کی خودی کی ہستی کوجلانہ دے۔

# چومدری صاحب کی دفتری زندگی

میں اس موقعہ پر چوہدری صاحب کی دفتری زندگی پر ایک نظر کئے بغیر آگے نہیں جاسکتا۔عام طور پر لوگ آ نربری کام کو یا تو اپنی نمائش ونمود کے لئے یا بطور مشغلہ کے کرتے ہیں۔ مگر چوہدری صاحب اس کام کوزیا دہ عزت و وقعت کی نظر سے دیکھتے تھے، جو کسی دنیوی مفا داور معاوضہ کے لئے کیا جائے۔ وہ اپنے فرض منصی کے لئے جہاں تک میرا تجربہ ہے ٹھیک وقت پر دفتر آنے والے تھے اور خواہ پچھ بھی ہو، اس طرح پر آیا کرتے تھے جیسے کوئی مزدور کام پر اس لئے جارہا ہے کہ اگر دریہ ہوجائے گا۔ چونکہ نظارتوں ہوجائے گا۔ چونکہ نظارتوں کے دفاتر کو جائے گا۔اور وہ مادی مفاد سے محروم ہوجائے گا۔ چونکہ نظارتوں کے دفاتر کو جائے گا۔ چونکہ نظارتوں کو جائے گا۔اور مطالعہ کن نظر سے دیکھیے کا عادی ہوں۔ میں نے بھی کسی ناظر کو چوہدری صاحب سے پہلے دفتر کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔اور چوہدری صاحب سے پہلے دفتر کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔اور چوہدری صاحب ایسے وقت پر جایا کرتے تھے کہ وقت سے پہلے بہنچ

جائیں۔ پھر جب تک وہ دفتر میں رہتے۔ ہروفت اپنے کام میں مصروف رہتے۔ اوراگر دفتری کام کسی دن ہلکا ہو، تو وہ اس وقت کو فارغ سمجھ کر دفتر چھوڑ کر گھر کوئییں چلے جاتے تھے۔ بلکہ دفتر کے پورے گھنٹوں میں دفتر میں موجود رہتے ،اور اس فارغ وقت میں حضرت مہتے موجود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتابوں کا انڈکس تیار کیا کرتے تھے۔ جو نہایت محنت اور دیدہ ریزی کا کام ہے۔ چو ہدری صاحب کی عملی دفتری زندگی ان کا غذات سے بخو بی ظاہر ہے جوان کے سامنے پیش ہوتے۔ وہ کا غذات کو زیادہ دیرتک ملتوی ندر گھتے تھے۔ فوراً اس پر جو فیصلہ کرنا ہوکرو ہے تھے۔ بیام دیگر ہے کا غذات کو زیادہ دیرتک ملتوی ندر کھتے تھے۔ وہ اس کی خورائی تیز طبیعت رکھتا ہوں۔ اور مختلف مواقع پر بھی زیادہ دیر تک رکھنے کے عادی نہ تھے۔ میں خودا یک تیز طبیعت رکھتا ہوں ۔ اور مختلف مواقع پر بھی نیز دیکھا کہ وہ اس کے خوگر نہ تھے کہ اپنا تھوتی ظاہر کریں یا کام کو کسی وجہ سے التواء میں ڈالیس ۔ عام طور پر وہ خودا ہے ہاتھ سے احکام کھتے لیکن اپنے محررسے بھی کھواتے ۔ اس میں ان کا طریق عمل طور پر وہ خودا پے ہاتھ سے احکام کھتے لیکن اپنے محررسے بھی کھواتے ۔ اس میں ان کا طریق عمل سے نہ خواکر دیں ۔ بیلہ وہ خودا ملاء کرائے تھے اور پھر پڑھ کرائ پر چھوڑ دیں کہ جو قواعد وضوا بط کے پورے پابند۔ وہ اپنے لفظ اور تھم کو قانون سمجھتے تھے، بلکہ یہ درجہ ان کے قواعد وضوا بط کے پورے پابند۔ وہ اپنے لفظ اور تھم کو قانون سمجھتے تھے، بلکہ یہ درجہ ان کے ایان میں اور عمل میں حضرت خلیفۃ آمسے کے ارشا دکو تھا ہوں۔ ایکان میں اور عمل میں حضرت خلیفۃ آمسے کے ارشا دکھ کو قانون سمجھتے تھے، بلکہ یہ درجہ ان کے ایکان میں اور عمل میں حضرت خلیفۃ آمسے کے ارشا دکو حاصل تھا۔

''میں نے بعض اوقات دیکھا کہ وہ ایک نہایت ضروری کام میں مصروف ہیں اور حضرت کا حکم کسی اور کا میں مصروف ہیں اور حضرت کا حکم کسی اور کام کے لئے کھڑے ہوگئے۔ایک مرتبہ میں نے کہا کہ چوہدری صاحبؓ اس کوختم کرلیں۔فرمایا کہ کام وہی ہے جوحضرت صاحبؓ فرمایا کہ کام وہی ہے جوحضرت صاحبؓ فرمائیں۔جب بی جکم آگیا تو بیر مقدم ہوگیا ہے۔غرض وہ وقت کے پابند تھے اور تمام وقت نہایت

کمرم شیخ محمد دین صاحب کا جو بیان اس بارہ میں پہلے درج کیا جا چکا ہے۔اس میں اور حضرت عرفانی صاحب ہے بیان میں تضاد نہیں ۔ بہتی مقبرہ کے صیغہ کا اکثر کام ایک معمول کا رنگ رکھتا ہے۔جس کے روز مرہ کے کام میں ایک یکسانیت ہوتی ہے، اور اس کے ہرامر میں منفر دہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے،اس بارہ میں شیخ صاحب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے،اس بارہ میں شیخ صاحب نے حضرت چوہدری صاحب کے مفید مشور وں اور ہدایات کا ذکر کیا ہے۔

محنت اوراخلاص سے مصروف کا رر ہتے تھے۔اوراس جذبہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور بھائی کی حیثیت سے اپنے دفتر میں ملتے تھے۔اوراس جذبہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور اس محبت کا جائز خوف جوان کے عہدہ کے لحاظ سے بیدا کر دیا تھا۔لوگ ان سے اس لئے نہ ڈرتے تھے کہ وہ کوئی سنگ دل اورخوفناک وجود ہے۔ بلکہ یہ خوف ان کی محبت اوراخلاص کا بتیجہ تھا کہ ایسا محسن اور شریف بزرگ کسی وجہ سے ناراض نہ ہوجائے۔اس خوف کی ولیی ہی مثال ہے جسیا ماں سے بچوں کو ہوتا ہے یا حضرت امام سے ہے۔اپنے فرض منصی کی بجا آ وری میں وہ تالیف قلوب سے بچوں کو ہوتا ہے یا حضرت امام سے ہے۔اپنے فرض منصی کی بجا آ وری میں وہ تالیف قلوب تھے۔اور رعایت کے پہلو مدنظر رکھتے تھے۔مگر انصاف اور فیصلہ کے وقت وہ کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے۔اور یہ کمال تھا کہ ان کے فیصلہ کوبا وجود یکہ کسی کے خلاف بھی ہوتو کسی کونا گوارنہیں ہوتا تھا۔اس کئے بیسلی اوراطمینان ہوتا تھا کہ چو ہدری صاحب نے نہایت بنظسی اور خبرسگالی سے کیا ہے۔

## ', کسی کام سے عذر نہ ہوتا تھا''

چوہدری صاحب کے لئی وقف کا ایک عملی ثبوت یہ بھی تھا کہ وہ بھی کسی کام سے انکار نہ کرتے سے جوکام دے دیا جائے وہ اسے کرتے مقبرہ بہتی کے افسر بھی وہ ایک عرصہ تک رہے اور انہوں نے اس کام کو بھی نہایت مستعدی اور محنت کے ساتھ باوجود اپنے دوسرے اہم فرائض اور مشاغل سے پوراکیا۔اور اس کے علاوہ بعض اوقات کسی کمیشن یا خاص کمیٹی میں کام کرنا پڑا تو اس میں اسی تندہی سے شرکت کی ۔وہ انجمن یا نظار تو ل یا کمشوں اور کمیٹیوں کے اجلاس میں سب سے زیادہ حاضر باش ممبر ہوتے تھے۔اور رائے دیتے وقت نہایت احتیاط اور غور سے رائے دیتے تھے بھی جلدی نہ کرتے ۔طبیعت میں جلد بازی اور جوشِ بے جانہ تھا۔ مگر باوجود اس کے سلسلہ کے لئے پوری غیرت اور جوش تھا۔

### ''اکرن کامعرکه شدهی''

مجھ کو ذاتی طور پر اس کے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جب یو پی اور ریاست بھر تپوروغیرہ میں شدھی کی تحریک زر دستیوں کی شکایات شدھی کی تحریک زر دستیوں کی شکایات کینچیں تو حضرت خلیفة اکسی الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے خاکسارع فانی کواس میدان میں اتر نے کا تھم

دیااور میں حکام ریاست سے گفت وشنود کرنے اور مقابلہ کی انتہائی ہدایات لے کر چلا گیا۔ حضرت چو ہدری صاحب با وجود کید نجیف الجمد شخے۔ اور ساری عمر خدا کے فضل و کرم سے انہوں نے ہر طرح آرام و آسائش میں گزاری تھی۔ پھر عمر کا آخری حصہ اور یو پی کی خوفناک گرمی کے ایام۔ مگروہ مجھ سے زیادہ ہمت اور حوصلہ کے ساتھ میرے شریک کار ہوئے۔ میں اس زمانہ کو بھی نہیں بھول سکتا۔ چو ہدری صاحب کی زندگی کا مطالعہ کرنے کا مجھے کافی موقع ملا۔ ہم کو بعض او قات مشورہ دیا گیا کہ اکرن میں نہ ظہریں۔ مگرہم نے فیصلہ کرلیا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنا نچہ ہماراڈیوہ اکرن میں تھا۔ پانی کی تکلیف اور گرمی کی شدت، رہنے کو جگہ نہیں۔ چاروں طرف دشمنوں کا حلقہ اور حکام ریاست ان کے مددگار۔ مگر خدا شاہد ہم اور جاننے والے جانتے ہیں کہ ہم اکرن کے مقام پر اس طرح ڈٹے ہوئے تھے کہ حکام کو بھی ہوتی تھی۔ قریباً ہم روز بھر تپور جانا پڑتا تھا۔ وہاں کے ارکان سلطنت سے دوبد و با تیں ہوتی تھیں۔ اور ان کو جیرت ہوتی تھی کہ کس طرح پر ہم ان کے گھر پہنچ کر بغیر کسی اونی سے خوف کے ان سے خوف کے ان حقوق کی اصل ہیں۔

" چوہدری صاحب اس وقت بھی ناظراعلی تھے۔لیکن مقامی امیر کی حیثیت سے اس وقت ہم چوہدری فتح محمہ صاحب سیال کے ماتحت تھے۔ میں نے ہمیشہ باریک طور پراس کا مطالعہ کیا۔ چوہدری صاحب قبلہ کو ان احکام اور ہدایات کی پابندی میں نہایت خوش پایا جو امیر مجاہدین دیتے ہوئے مؤض وہ ایک سے اور حقیقی مومن اور مسلم تھے۔ان کی زندگی ہر میدان میں سبق اور خضر راہ ہے۔الفضل میں ان کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے حفظ قرآن کا تذکرہ کیا جاچا ہے اور بیہ معمولی امر نہیں ،اس پیرا نہ سالی میں جبکہ دماغ زیادہ محت برداشت نہیں کر سکتا۔انہوں نے خدا کی رضا کے لئے قرآن مجمد کو حفظ کرلیا۔اور بیا یک روح صدافت تھی ، جوان کے اندر کام کرتی تھی۔کسی نے ان کے قرآن مجمد کو حفظ کرلیا۔اور بیا یک روح صدافت تھی ، جوان کے اندر کام کرتی تھی۔کسی نے ان سے پوچھا تو کہا کہ قانون کی اتنی بڑی کتا میں حفظ کرلیں اور اب تک بہت بڑا حصہ نظائر کا یاد ہے۔خدا تعالیٰ کی کتاب کو حفظ نہ کرنا تو بہت بڑی غلطی ہے۔پھر قرآن کریم کو حفظ ہی نہیں کیا ،اس کی تلاوت با قاعدہ کرتے رہتے تھے اور اس طرح پر ان کی زندگی کا ہر لحظہ خدا تعالیٰ ہی کے لئے ہوگیا تھا۔مخلف اوقات میں ان پر بیاری کے مختلف حملے ہوتے تھے لیکن وہ ذراافاقہ پالینے پر پھرکام شروع کر دیتے تھے۔اور کبھی لیبا آرام کرنے کی خواہش ان میں نہ پائی جاتی تھی۔اور حقیقت میں شروع کر دیتے تھے۔اور کبھی لیبا آرام کرنے کی خواہش ان میں نہ پائی جاتی تھی۔اور حقیقت میں

ان کے مدنظر حضرت تحسین مرحوم کا پیشعرر ہتا تھا ہے

عمر گذشت است ونماند جز ایام چند به که در یادِ کے صبح کنم شامے چند

وہ دنیا ہے عملاً قطع تعلق کر چکے تھے اور خدا میں زندگی بسر کر چکے تھے۔ان کا چلنا پھر ناسب کچھ خدا ہی کے لئے تھا۔اگر چہ وہ اپنی جو انی کے ایام میں بھی نیک اور دیندار تھے لیکن بڑھا ہے میں جو کام انہوں نے کیا،اس پر جوانی کو بھی رشک آتا ہے۔اسی بڑھا ہے میں قرآن مجید حفظ کیا۔اسی بڑھا ہے میں جج کا دشوار وصعب ناک سفرا ختیار کیا۔اسی بڑھا ہے میں تبلیغ اسلام اور مجاہد فی الاسلام ہوکر شدھی میدان میں اتر ہے۔اسی بڑھا ہے میں (جبکہ قدر تأانسان کی دنیوی حرص وآز کا سلسلہ لمبا ہوجا تا ہے) سب کچھترک کر کے علی ہجرت کر کے قادیان آگئے۔اور آخر قادیان ہی کی پیاری بستی میں اظمینان اور سکینت کی نیندسو گئے۔

''میں ان کی مالی خدمات کا تفصیلی ذکر نہیں کروں گا۔ بینا ظربیت المال کا کام ہے لیکن واقعہ بیہ کہ وہ سلسلہ کی ہر ترح یک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ سلسلہ میں بڑے بڑے کام کرنے والے آئیں گے، بڑے بڑے بڑے کام اور شہداء پیدا ہوں گے، لیکن چو ہدری نفر اللہ خال صاحب جیسی ہتی حالات اور واقعات کے لئاظ ہوں کے ایکن چو ہدری صاحب مرنہیں گئے بلکہ انہوں نے حیات ابدی پائی ہے۔ ان کے نیک کاموں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ جو خدمت سلسلہ کی انہوں نے ابتلاء اور ایم بلا میں کی ہو وہ ہمیشہ دوسروں کو سبق دیتی رہے گی۔ ضلع سیالکوٹ میں ان کی عملی بلیغ نے جو کام ایم بلا میں کی ہو وہ ہمیشہ دوسروں کو سبق دیتی رہے گی۔ ضلع سیالکوٹ میں ان کی عملی بلیغ نے جو کام ایل ہوں کے حقوق ہوری کھور سے ان کی عملی بلیغ نے جو کام بلاقوں کے علاوہ وہ وہ اپنے قائم مقام اسی روح اور قوت کا جوسلسلہ کے لئے وہ رکھتے تھے، اپنے خلف الرشید چو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب بیرسڑی صورت میں چھوڑتے ہیں۔ جمھے ضرورت نہیں کہ عزیز کو مربرے صاحبز ادے بھی سلسلہ کے لئے پوری غیرت اور جوش رکھتے ہیں۔ میں عزیز چو ہدری صاحب گئے شکر اللہ خاں سے ذاتی طور پر واقف ہوں۔ اور اس غیرت کو جانتا ہوں جو اس کوسلسلہ کے لئے سے ۔ پس ایسی اولاد چھوڑ نے کے بعد چو ہدری صاحب کی زندگی میں کیا شبہ ہے۔ پھوٹ کے ایک وہ میں موت ہوں ہواس کو سلسلہ کے لئے اس کی موت ہوں ہوں جو ہدری صاحب ہوئی کی موت چو ہدری صاحب ہوئی کہ وہ سالہ کے لئے وہ کی صدمہ ہے۔ گرجس قشم کی موت چو ہدری صاحب قبلہ کو نصیب ہوئی

ہے اس پر لا کھوں زند گیاں نثار ہیں۔

آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چوہدری صاحب کو اپنے جوارِرحت میں اعلیٰ مقام پراٹھائے۔اورسلسلہ کوان کانعم البدل دے۔اورآپ کے پسماندگان کو صبرِ جمیل ۔آمین خاکسار حزنن عرفانی ازلنڈن' (الفضل ۱۲و ۲ انومبر ۱۹۲۷ء)

(۱۲) جناب چوہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب نے خاکسار کے عرض کرنے پر ذیل کے بعض متفرق واقعات اور تاثرات رقم فرمائے ہیں:

''والدصاحب نے ہماری ہمشیرہ صاحبہ مرحومہ کواس زمانہ کے رواج کے مطابق ان کی شادی کے موابق ان کی شادی کے موقعہ پر بہت سا جہیز دیا تھا۔ (البتہ ) آپ نے اپنی وصیت میں بیہ ہدایت لکھ دی تھی کہ آپ کا ورثہ مطابق شرع محمدی تقسیم ہو۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد اس ہدایت کے مطابق ہمشیرہ صاحبہ مرحومہ کوان کا حصہ اداکرنے کا انتظام ان کی مرضی کے مطابق کر دیا گیا۔

''میری طبیعت پر بچپن سے بیاثر تھا کہ والدصا حب ٹنما زبہت پابندی کے ساتھ اور سنوار کرا دا فرمایا کرتے تھے اور تہد کا التزام رکھتے تھے۔ میں اپنے تصور میں اکثر والدصا حب کو نماز پڑھتے یا قر آن کریم کی تلاوت کرتے دیکھتا ہوں۔ بیعت کر لینے کے بعد فجر کی نماز کبوتر انوالی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ مسجد ہمارے مکان سے فاصلے پرتھی۔ اس لئے والدصا حب گھر سے بہت اندھیرے ہی روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ بھی بھی بھی بھی بھی بھی جے ساتھ جانے کا اتفاق ہو جایا کرتا تھا۔ گومیری عمر بھی اس وقت جھوئی تھی۔

'' قرآن کریم کے ساتھ آپ کو بہت محبت تھی۔عشاء کی نماز کے بعد سونے تک اکثر قرآن کریم کی تلاوت میں گزارتے تھے۔میرے انٹرنس کے امتحان میں چھ ماہ کے قریب باقی تھے کہ ایک دن آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا:

'' قرآن مجيد کاتر جمه کتنا پڙھ ليا ہے۔''

ان دنوں میں مکرمی جناب مولوی فیض الدین صاحب ؓ سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کرتا تھا۔میں نے جواب دیا۔'ساڑھے سات سپارے پڑھے ہیں۔

فرمايا:

'' تمہاراامتحان قریب آر ماہے۔ جبتم کالج چلے جاؤ گے توان امور کی طرف توجہ کم ہوجائے

گی۔ میں چاہتا ہوں کہ امتحان سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ تم ختم کرلو۔اس لئے بجائے مبجد میں جا کر پڑھنے کے مجھ سے ہی پڑھ لیا کرو۔اس طرح با قاعد گی سے پڑھ سکو گے اور جلد ختم کر سکو گے۔'' چنا نچہ اس کے بعد میں دن کے وقت میں دوتین رکوع کا ترجمہ دیکھے چھوڑ تا تھا اور عشاء کے بعد والدصاحب کوسنا دیا کرتا تھا۔اس طرح کالج میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے مجھے قرآن کریم کا سادہ ترجمہ ختم کرا دیا۔ فَجَوَ اَهُ اللّٰهُ اَحُسَنَ الْہَجَوَ اعِ۔

''اپنے تمام فرائض کو والدصاحب بہت پابندی اور توجہ کے ساتھ ادافر مایا کرتے تھے۔ اپنے پیشے میں بہت نیک نام اور کا میاب تھے۔ اپنی طبیعت کے لحاظ سے دیوانی کام کو پہند کرتے تھے۔ دیوانی کام میں سے زمین کے مقد مات میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ فوجد اری کام کی طرف طبیعت میں زیادہ رغبت نہیں تھی۔ فرماتے تھے'' فوجد اری کام میں اس لئے بھی پہند نہیں کرتا کہ اس کا میرے اعصاب پر بہت ہو جھ پڑتا ہے۔ اہم فوجد اری مقد مات کی ساعت کے دورا ن میں میں سونہیں سکتا۔

''جب بیس نے لا ہور کا م شروع کیا تو مجھ سے فر مایا۔ ہمیشہ یا در کھنا کہ جو شخص تہمیں اپنی طرف سے وکیل مقرر کرتا ہے، وہ ایک امانت تہمارے سپر دکرتا ہے۔ اس امانت کا حق پورے طور پر ادا کرر نے کے لئے تم اللہ تعالی کے روبر و فرمہ دار ہو۔ اس فرمہ داری کی ادائیگی کے متعلق آپ کا اپنا معیار بہت بلند تھا۔ مندرجہ فریل دو واقعات سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے داداصا حب کی وفات کے بعد چند سال والد صاحب کا بیم معمول رہا تھا کہ ہر اتوار کے دن ڈسکہ جایا کرتے سے۔ تاکہ خاندانی امور اور جا ئیداد کی دیکھ بھال بھی کرسکیس اور اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے جھوٹے بھائی کی صحبت میں کچھ وقت گز ارسکیس ۔ ان دنوں ڈسکہ اور سیالکوٹ ، اور ڈسکہ اور شکہ اور شہر ایال کے درمیان کی سڑکیس دونوں پکی تھیں ۔ سیالکوٹ اور ڈسکہ کے درمیان سفر پکی سڑک پر اٹے کی سواری کے ذریعیہ ہوتا تھا۔ والد صاحب عمو اُ ہفتہ کے دن پر جہری کے کا م سے فارغ ہونے کے بعد سیالکوٹ سے روانہ ہوا کرتے تھے اور اتوار کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ڈسکہ سے واپسی کے سفر پر روانہ ہوا کرتے تھے۔ بعض دفعہ ڈسکہ میونیل کمیٹی کے اجلاس میں شمولیت کی وجہ سے روائی مغرب کے بعد تک ماتو کی ہوجاتی تھی ۔ ایک میونیل کمیٹی کے اجلاس میں شمولیت کی وجہ سے روائی مغرب کے بعد تک ماتو کی ہوجاتی تھی ۔ ایک دیے مور میں اتوار کا تمام دن بارش ہوتی رہی ۔ والد صاحب کوروائہ ہونے میں دیے مور میں دیوں کر مور میں اتوار کا تمام دن بارش ہوتی رہی ۔ والد صاحب کوروائہ ہونے میں دیے مور میں دیے مور کا میں دیوں کے مور میں اتوار کا تمام دن بارش ہوتی رہی ۔ والد صاحب کوروائہ ہونے میں دی

ہوگئ اور جب آپ سفر کے لئے تیار ہوئے تو اندھیرا ہوگیا تھا۔ بارش ابھی تھی نہیں تھی ہوا تیز تھی۔ سردی کا موسم تھارات کے اندھیرے میں کوئی اکے والا روانہ ہونے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ والدصاحب کوفکرتھی کہ گو فجر کے بعد روانہ ہو کر بھی عدالت کا کام شروع ہونے تک سیالکوٹ پہنچ سکیں گے۔ لیکن جب تک سیالکوٹ پہنچ نہ جا ئیں مؤکلوں کو پر بیٹانی رہے گی۔ چنا نچہ عشاء کے بعد بارش سردی اور تیز ہوا کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ پیدل روانہ ہوگئے اور تمام رات اندھیرے میں گرتے ہوئے سیالکوٹ پہنچ گئے۔

'' ہمارے ایک بھائی عزیز مشکراللہ خاں صاحب مرحوم حچوٹے عزیز م چو ہدری عبداللہ خاں صاحب (مرحوم) سے بڑے تھے جن کا نام حمیداللّٰہ خاں تھا۔وہ آٹھ نوسال کی عمر میں چنددن بیاررہ کرفوت ہو گئے ۔ان کی وفات فجر کے وقت ہوئی ۔والدصاحب تمام رات ان کی تیار داری میں مصروف رہے تھے۔ان کی وفات کے بعدان کی جنمیز وتکفین ، جناز ہ اور دفن سے فارغ ہوکرعدالت کھلنے پر حب دستورعدالت میں اپنے کا م پر حاضر ہو گئے ۔ نہ مؤ کلوں میں سے کسی کوا حساس ہوا ، اور نہ افسران عدالت یا آپ کے ہم پیشہ اصحاب میں سے کسی کو اطلاع ہوئی کہ آپ اپنے لختِ جگر کو سپر دِخاک کر کےاییے مولا کی رضا پر راضی اور شا کراییے فرض کی ادا ٹیگی کے لئے حسبِ معمول کمر بستہ حاضر ہوگئے ہیں۔ دن کے دوران میں آپ کے ایک ہم پیشہ دوست نے جو آپ کے دفتر کے کمرہ کے شریک بھی تھے۔سرسری طور پر دریافت کیا۔ حمیداللہ خاں کا آج کیا حال ہے؟ 'تو آپ نے جواب دیا۔'حمیداللّٰہ خال کا اپنے رب کی جناب میں بہت اچھا حال ہے،اب کوئی تکلیف نہیں'۔ اس پرانہوں نے بہت حیرت کا اظہار کیا۔اور شکایت کی کہ آپ نے اطلاع کیوں نہ دی تا ہم لوگ جہیز و تکفین میں ہاتھ بٹا سکتے اور جنازے میں شریک ہو سکتے ۔اور پھر آج کچہری آنے کی کیا یا بندی تھی۔ آپ مجھے کہلا بھیجتے میں آپ کی جگہ تمام کام نیٹا دیتا۔ آپ نے جواب میں ان کاشکریہ ادا کیا اور کہا کہا طلاع تواس لئے نہیں دی کہ کام کا دن تھا۔ آپ کو بے وقت پریشانی ہوتی ۔ کچھ دوست آ گئے تھے اور تمام کا م سرانجام یا گیا۔اور کچہری اس لئے آگیا ہوں کہ مؤکلوں کواینے کا م کی فکر ہوگی۔اور میری ذمه داری میں میرے ذاتی صدمه کی وجہ سے کو ئی تخفیف نہیں ہوئی۔

'' ہایں ہمہآ پکودکالت کے بیشے کے متعلق اطمینان نہیں تھا۔ چنانچہہ• ۹۹ء میں جبآ پستمبر

کی تعطیلات میں قادیان حاضر ہوئے ، تو آپ نے حضرت میے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت القدس میں گزارش کی کہ اگر حضورا جازت دیں ، تو میں بیکام چھوڑ کرزندگی کے بقیہ ایام خدمت دین میں گزاروں ۔ حضور ٹنے فرمایا اپنے پیشے میں دیانت کی مثال قائم کرنا بہ بھی دین کی خدمت ہے۔آپ پوری دیانت اورا حتیاط سے کام کرتے رہیں ، استغفار بہت کیا کریں ۔ اوراپنی آمد میں سے صدقہ و خیرات اور خدمتِ دین کے لئے صرف کرتے رہیں ، چنانچے حضور کے اس ارشاد کی تعمیل میں آپ نے اپنا کام جاری رکھا۔ حضور کے وصال کے بعد آپ نے حضرت خلیفہ اول گی خدمت میں پیش کی تو حضور نے فرمایا۔ 'جس بات کی حضرت صاحب علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ، نور المدین کیسے اجازت دے سکتا ہے۔'

آ خرخلافتِ ثانیہ کے ابتدائی سالوں میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ کے ارشا دیر آپ نے وکالت کا کام ترک کر دیا اور ہجرت کر کے دارالا مان حاضر ہو گئے ۔

'' حضرت امیرالمومنین اید ہ اللہ بنصر ہ کے ساتھ آپ کو حد درجہ عقیدت اور محبت تھی اور ہر بات میں آپ حضور اید ہ اللہ کا نہایت ادب اور احتر ام ملحوظ رکھتے تھے۔ جب ہجرت کر کے دارالا مان حاضر ہوئے تو حضور اید ہ اللہ سے اجازت لی تھی کہ سال بھر میں دوماہ کا عرصہ اپنے وطن جاسکیں لیکن جب اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو اکثر اس موقعہ کی انتظار فرمایا کرتے تھے کہ خاکسار دارالا مان حاضر ہواور حضور اید ہ اللہ سے آپ کے لئے رخصت طلب کرے۔ فرمایا کرتے تھے۔ میں حضور اید ہ اللہ کی خدمت میں کوئی گز ارش کرنے میں سخت تھا محسوس کرتا ہوں۔

''ایک موقعہ پر حضور ایدہ اللہ کو صدرانجمن کی کسی کا رروائی پر پچھ خفگی ہوئی۔آپ ناظراعلی سے۔آپ خطراعلی کے سے۔آپ حضور ایدہ اللہ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم تو یہاں اللہ تعالیٰ کی رضاءاور حضور کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔قواعد کی تعبیر کے ساتھ غرض نہیں۔حضور اپنے منشاء مبارک کا اظہار فرمادیں ہم اس کے مطابق تعمیل کریں گے۔

''لکین میری کیا حیثیت ہے کہ میں آقا اور خادم محبّ اور محبّ اور محبوب کے درمیان صدق وصفا کی کیفیات کو ضطر تحریر میں لاسکوں۔وہ خادم۔وہ محبّ نہایت عاجز اور مسکین تھا۔اپنے تنیک کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ بیعت کے دن سے اپنے تنیک اپنے آقا کے ہاتھ پر بکا ہوا شار کرتا تھا۔اور اس سود سے پر فرحال ونا زال تھا۔' میں'' درمیان سے گر چکی تھی۔اور صرف'' وہ'' باقی رہ گئی تھی۔جیسے

حضور عليه الصلوة والسلام نے خودا پنی نسبت فر مايا ہے: \_

''وہ ہے میں چیز کیا ہول''

اسی طرح اس خادم کی کیفیت تھی۔''وو''ہی سب کچھ تھے۔''میں''کوئی چرنہیں تھا۔ حتیٰ کہ آپ
اس کیفیت کے اظہار سے بھی کہ''وو'' ہے''میں'' کچھ تھے۔ کو ہٹر ماتے تھے۔ زبان خاموش تھی۔ دل جذبہ عشق سے سرشارتھا۔ اس عشق سے معمور دل کی کیفیات کواس دل کے پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے۔ ہاں جب عہد وفا پورا ہو چکا۔ تو اسی آ قا، اسی محبوب کے در بارسے جس کے در پر اس خادم نے دھونی رمار کھی تھی، بیسند خوشنو دی جاری ہوئی۔ (بی عبارت کتبہ ہے جو کتاب کے آخر پر درج ہے۔ مؤلف) اور وہ باوفا خادم'' منہ من قضے نصبہ "کے زمرے میں شامل قرار یا یا۔ درضی اللہ عنہ د۔''

## آپ کااخلاص اوراعلیٰ تقویٰ اور جوش:

حضرت خلیفة المسیح الثانی اید والله تعالی نے ۱۷،۹۷۱۰ ومجلس میں فرمایا:

'' میں دیکھتا ہوں ،اس وقت جماعت میں یکلخت ایک جوش پیدا ہو گیا ہے اورا یسے لوگ جو بھی بولتے نہ تھے اور خاموش تھے۔اب تو وہ بھی تقریر کرتے ہیں اور سلسلہ کی اشاعت اور تبلیغ کے لئے بڑے سرگرم ہیں جیسے ہمارے مولوی شیرعلی صاحب اور چو ہدری نصر اللہ خال صاحب''۔ (اکلم ۱۲۵۲۷ (ص۵ک)

مؤ قرالحکم میں مرقوم ہے:

'' چوہدریٰ نصراللہ خاں صاحب کے چچا کا انتقال ہوگیا۔حضرت خلیفہ اُسٹے نے ان کا جنازہ غائب جمعہ کی نماز کے بعد پڑھا۔اور چوہدری نصراللہ خاں صاحب کے اس ایثاروقربانی کا ذکر فرمایا کہ باوجود بکہ ان کی علالت کی خبرآ چکی تھی۔مگروہ محض سلسلہ کے کاموں اور مجلس مشاورت کے قریب آجانے کی وجہ سے نہ جاسکے۔''(۱۲/۷/۲ یل ۱۹۲۵ء)

# حضرت الميه صاحبة چو مدري صاحب كي سيرت وشائل

حضرت مرحومہ کی سیرۃ وشائل کے متعلق معلومات ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ غرباء پروری اور ان کے لئے عملی ایثار ۔ائساری اور دینی امور سے شغف اور عفو کو آپ کے شاکل میں ایک متاز مقام حاصل تھا۔ ذیل کے واقعات آپ کی سیرت کے ان پہلوؤں پرروشنی ڈالتے ہیں:

## غرباء پروری، انکساری اورعفوو درگز راور دینی امورکی قدر:

ذیل کا واقعہ محرم چوہدری نوراحمد صاحب کی زبانی سنیے اور دیکھے کہ امیر طبقہ کی خواتین کے الحضوص کس قدر سبق آ موز ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر میں زچگی ہونے والی سخی ۔ بورڈ نگ تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان کے کوارٹرز میں حضرت چوہدری صاحب والے کوارٹر نفی کے بالمقابل میراکوارٹر تھا۔ ایک ہمسایہ خاتون نے اس بزرگ خاتون (اہلیہ محرم ہ محضرت چوہدری نفر اللہ خاں صاحب بہت گھبرائے ہوئے نفر اللہ خاں صاحب بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ ذکر کیا کہ منتی صاحب بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ زچگی کا وفت قریب ہے اور گھر میں خبر لینے والی کوئی عورت نہیں۔ اس پر انہوں نے نہایت خندہ بین نے فر مایا کہ ہم بھی تو عورتیں ہی ہیں۔ رات ہویا دن ہم ایداد کریں گی۔ منتی صاحب کو کیا فکر ہے۔ رات ہویا دن ہم ایداد کریں گی۔ منتی صاحب کو کیا فکر ہے۔ رات ہویا دن ہم ایداد کریں گی۔ منتی صاحب کو کیا فکر ہے۔ رات ہویا دن ہم ایداد کریں گی۔ منتی صاحب کو کیا مستورات کے ہمراہ تشریف لائیں اور مجھے کی قتم کی اہلیہ کو سخوان کی دیات کی منتی ہی ہیں۔ وران کی خدمت خوس کی اہلیہ کو بیادا کر ملاقات فرما تیں۔ حضرت مرحومہ غرباء سے حسن سلوک سے بیش آ تیں۔ ان کے ساتھ میل بلوا کر ملاقات فرما تیں دلجوئی کا خاص خیال رکھیں۔ اور ان کی خدمت خلق کے متعلق خاص شہرت خلق سے دران کی درمت خلق کے متعلق خاص شہرت کھی۔ جول رکھیں اوران کی درجوئی کا خاص خیال رکھیں۔ اور ان کی خدمت خلق کے متعلق خاص شہرت کھی۔ جَوَا المُدُمُ اللّٰہُ تَعَالَیٰ اَنْجَمَعِیُنَ وَرَفَعَ ذَرَ جَاتِهِمُ فِی اَعُلیٰ عِلَیْدُنَ. آ مین .

طور پر بیار ہو گئیں۔ڈاکٹری رائے بیتھی کہا گرفوری طور پر ہپتال میں داخل نہ کیا گیا تو زندگی خطرہ میں بڑ جائے گی۔والدہ محترمہ چو ہدری صاحب کوعلم ہوا تو بیٹی اور بہوسمیت میرے ہاں تشریف لائیں اورہمیں تسلی دی اور کہا ۔اللّٰہ خیر کرے گا۔ میں نے دعا کی ہے اور ہیتال نہ جاؤ۔اور ڈیڑھ گھنٹہ تک میری ہیوی کے سر مانے بیٹھی رہیں۔اللہ تعالی کی قدرت جوخون ہر چندعلاج سے بند نہ ہوا تھا۔اس زاہدہ خاتون کی موجود گی میں ہی ان کی دعا سے بند ہو گیا۔ پھر مرحومہ شام کوواپس تشریف لے گئیں اور فر ما گئیں کہ میں رات کو بھی دعا کروں گی ۔ مجھے مبح اطلاع دی جائے ۔اور برابر اطلاع منگواتی رہیں اوراللہ تعالیٰ کے فضل سے جلد ہی صحت ہوگئی۔ (الفضل قاديان مكم جون ١٩٢٨ء)

محتر مه سيده فضيات صاحبه سيالكوت تحرير فرماتي بين:

'' آ ہ اب جو ہدری سرظفراللہ خاں صاحب کی والد ہ صاحبہ کی وفات نے ہمارے زخموں کو ہرا کر دیا ہے جو کہ احمدیت کے اس دورِمصائب میں در دمندانہ دعائیں کر کے خدا تعالیٰ سے بشارات پایا کرتی تھیں ۔وہ زیدوتقو کااورخشیت الہی سے معمور۔ عجز وائلساری کامجسمہ اوراحیان واخلاق کاعملٰی نمونة هيں۔

''میری اورمرحومه مخفور ه کی پہلی ملا قات غالبًا دسمبر ۱۹۲۲ء کے جلسہ میں ہوئی ۔خدا کے فضل سے مجھے تقریر کا موقعہ ملا ۔ تقریر کے بعد آپ نے مجھے سینہ لگایا اور میرے ہاتھ کو بوسہ دیا۔اس کے بعدوہ ہمیشہاس طریق سے ملتیں ۔ان کےاس سلوک سے میں شرمسار ہوجاتی اور حیران ہوجاتی کہ ہیہ اینے مقام تقدس سے کس قدر بے خبر ہیں۔وہ اکثر مجھے اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتیں۔گذشتہ رمضان میں ....غریب خانه پرتشریف لائیں اور دبریک اپنی روح پر ور گفتگو سے مسر ورکر تی رہیں۔ '' گذشتہ سال ڈسکہ میں انجمن نے جلسہ مستورات کاا نظام کیا اور خاکسارہ کو مدعو کیا تو ا تفا قاً ہمارے ڈسکہ پہنچنے تک موسلا دھار بارش نے راستہ بہت خراب کر دیا۔ نئے ڈسکہ سے برانے ڈ سکہ میں چو ہدری صاحب کے مکان تک پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ۔اڈہ سے تھوڑی دور جا کر ہمارا ٹا مگہ کیچڑ میں ایبا پھنسا کہ اس کے لئے نکلنا مشکل ہوگیا ۔اسی اثناء میں کسی نے کہا کہ دوسرے گاؤں کی عورتیں جلسہ میں شریک ہونے کے لئے آرہی ہیں ۔معلوم ہوا کہ منتظمین نے جلسہ کا انتظام تو نئے ڈ سکہ میں کر رکھا ہے ۔مگر ہمیں چو ہدری صاحب کی والدہ صاحبہ کے ارشاد کی تقبیل میں پرانے ڈ سکہ لے جانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ میں نے کہا جب ہمیں پھریہیں واپس آنا ہے تو اس کشکش سے کیا

حاصل -ہمیں یہیں رہنے دیں اور چو ہدری صاحب کی والدہ صاحبہ کوا طلاع کر دیں منتظمین گھرائے گرمیں نے کہا آپ میرانام لے دیں وہ بھی ناراض نہ ہوں گی ۔اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ ہر دو گاؤں میں کتنا فاصلہ ہے۔غرضیکہ ہم لوگ و ہیں رک گئے اور انہیں جب اطلاع ہوئی تو فوراً چل پڑیں ۔ میں ان کی اس فروتن پر جیران رہ گئی کہ باوجو دسب اسباب میسر ہونے کے اس زمانہ پیری میں پیدل تشریف لائیں اور فرمانے لگیں راستہ بہت خراب ہے۔اچھا کیا جو پہیں رک گئیں ۔ میں تو سنتے ہی چل دی ۔میرے لڑکے نے بہتیر اکہا کہ سواری کا انتظام کرتے ہیں ۔مگر میں نے نہ مانا۔ کیونکہ روحانی غذا حاصل کرنے ۔۔۔ (کیلئے) جب میری بہنیں دور دور کے گاؤں سے پیدل آرہی ہیں تو میں کیوں سواری پر جاؤں ۔اور مجھے کہا کہ نماز کی پابندی اور شروفسا دسے بیچنے کی تلقین کرنا۔

'' جب آپ کے لڑکے چو ہدری شکراللہ خاں صاحب گواحرار نے زخمی کیا تو انہی دنوں اتفا قاً میرا گذر ڈسکہ سے ہوا۔ میں مرحومہ مغفورہ کے پاس گئی۔اظہارِافسوس کرنے پر فرمایا۔شکر ہے احمہ بیت کے لئے مار کھائی۔ پھر فرمایاعورتیں آتی ہیں تو مار نے والوں کو بددعا ئیں دیتی ہیں۔لیکن میں یہ بات پہند نہیں کرتی ۔وشمن کو بددعا نہیں دینی چاہیئے۔ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر میں یہ بات پہند نہیں کرتی ۔وشمنوں کو بددعا نہ کی ۔ بلکہ یہی چاہا کہ خداان کوراہ راست دکھائے۔سومیں بھی یہی کہتی ہوں کہ اللہ کا دان دشمنوں کواحمہ یت قبول کرنے کی تو فیق دے۔' میں

مالى قربانى

آپ کا نام بھی مینارۃ آمسے پر درج ذیل کے الفاظ میں کندہ ہے: '' حسین بی بی والدہ آنریبل سرچو ہدری محمد ظفر اللہ خاں ڈسکہ نطع سیالکوٹ'' آپ نے ۲۵/۲/۱۵ کو وصیت کی ۔ آپ کا وصیت نمبر • ۸۷ ہے۔ آپ کی جائیداد مالیتی چار ہزاررو پہتھی۔اور چودہ صددس روپیہ حصہ جائیداد کے طور پر ادائیگی ہوئی۔ (فائل وصیت)

ﷺ الفضل ۲/۳۸ راا۔مرحومہ کے اپنے خاوند سے پہلے قبول احمدیت اور تو ہمات و شرک کے واقعات عدم تکرار کی خاطریہاں درج نہیں کئے گئے۔

### رسوم اور بدعات سے بیزاری:

مرحومہ کورسوم و بدعات سے بیزاری تھی۔ چنا نچے محترم چو ہدری صاحب بیان کرتے ہیں:

''چو ہدری بشیراحمد صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدہ صاحبہ کو بدعات اور رسوم سے کس قدر نفرت تھی۔ وہ کہتے ہیں۔ میری شادی کا موقعہ تھا۔ نکاح کے بعد مجھے زنا نہ میں بلایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے دیبات میں رواج ہے۔ دونشتوں کا ایک دوسری کے مقابل انتظام کیا گیا ہے اور مجھ سے تو قع کی جارہی ہے کہ میں ایک نشست پر بیٹے جاؤں اور دوسری پر دلہن کو بٹھا دیا جائے اور بعض رسوم ادا کی جا نمیں جنہیں پنجابی میں'' بیڑ و گھوڑی کھیانا'' کہتے ہیں۔ میں دل میں گھبرایا۔ لیکن پھر میں نے خیال کیا کہ اس وقت عور توں کے ساتھ بحث اور ضد مناسب نہیں۔ اور میں اس نشست پر جومیرے لئے تبویز کی گئی تھی بیٹھ گیا۔ اور ان اشیاء کی طرف جو میر اہتھ کا گئی تھی بیٹھ گیا۔ اور ان اشیاء کی طرف جو میر اہتھ کا کی ساتھ بیٹھ گیا۔ اور ان اشیاء کی طرف جو میر اہتھ کا کی ساتھ بیٹھ گیا۔ اور ان اشیاء کی طرف جو میر اہتھ کا کی سے مضبوط کیڈ کر بیٹھے ہٹا دیا اور کہا نہ بیٹا یہ شرک کی باتیں ہیں۔ اس سے مجھ بھی میرا ہاتھ کا کی سے مضبوط کیڈ کر بیٹھے ہٹا دیا اور کہا نہ بیٹا یہ شرک کی باتیں ہیں۔ اس سے مجھ بھی صولہ ہوگیا۔ میں نے ان اشیاء کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بھیر دیا اور کھڑے ہوکر کہد دیا کہ میں ان رسوم میں شامل نہیں ہوں گا۔ اور اس طرح میری مخلص ہوگی۔'' (میری والدہ)

### جراً ت اور رحمه لي:

آپ کواللہ تعالیٰ نے جرأت مند بنایا تھاا ور رحمہ ل بھی ۔ چوہدری صاحب لکھتے ہیں:

''اللہ تعالیٰ نے والدہ صاحبہ کو جرائت اور حوصلہ بھی بہت عطا فرمایا تھا۔ کسی کے دکھ یا درد کی حالت دیکھ کرس کران کا دل فوراً پگھل جاتا تھا۔ بعض دفعہ کسی بچے کے رونے کی آ وازان کے کان میں پڑجاتی تھی توان کی نیندا چاہے ہوجاتی تھی۔ لیکن اگر کوئی ایبا موقعہ پیش آ جائے جہاں انہیں اپنی ہمت پر انحصار کرنا پڑجائے توالیہ وقت میں وہ اپنی تمام کمزوریوں کوفراموش کر دیتی تھیں اور مردانہ حوصلہ کانمونہ دکھاتی تھیں۔

'' ۱۹۳۳ء کا واقعہ ہے کہ خاکسارا نگلتان گیا ہوا تھا۔والدہ صاحبہ ان دنوں ماڈل ٹاؤن میں مقیم تھیں۔ایک روز ظہریا عصر کی نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرنے پرسامنے کے ایک مکان پران

کی نظر پڑی۔ جہاں ممارت کا کام ہور ہاتھا۔ایک معمارا نفاق سے اس وقت اپنے ہاتھ سے ہمارے زنانہ صحن کی طرف اشارہ کرر ہاتھا۔ایک مزدورا سکے پاس کھڑا تھا۔والدہ صاحبہ نے اس واقعہ کی نفاصیل خاکسار کوسنا ئیں تو اس حصہ کے متعلق فر مایا کہ ایک لحظہ کے لئے میرے دل میں خیال گذرا کہ شاید بیہ معمار ہمارے مکان کی طرف اشارہ کر کے اس مزدور کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ موقعہ پاکررات کے وقت وہ چوری کے لئے ہمارے مکان میں داخل ہوں۔لیکن اس خیال کے ساتھ ہی میرے دل نے مجھے ملامت کی کہ میں نے ان غریب کاریگروں پرخواہ مخواہ بدطنی کیوں کی۔ چنا نچہ میں نے اس خوالی سے اس لغزش کی معافی چاہی۔

''اسی رات میں زنانہ برآ مدہ میں سورہی تھی کہ میں نے محسوں کیا کہ کوئی شخص آکر میرے بپٹگ کے کنارے پر بیٹھ گیا ہے۔اس شخص نے مسہری اٹھا کر میرے بازوکو ہاتھ ڈالنا چاہا۔ گو یا میرے کئان کو پلڑنا چا ہتا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور دریافت کیا کہتم کون ہو۔اور ساتھ ہی آواز دی کہ کوئی شخص اٹھ کر بچلی روشن کردے۔میری آواز من کر بیٹھ گھرا گیا اور بپلنگ سے اٹھ گھڑا ہوا۔روشنی ہونے پر وہ صحن میں چلا گیا۔ میں بھی اٹھ کراس کے پیچھے چلے پڑی اور بظاہر شخق سے اسے سرزنش کرنی مثروع کی کہتم کون ہو۔اور تبہارا مکان کے اندرزنانے حصہ میں آنے کا کیا تق ہے۔وہ پیھی مہبوت سا ہوکر پیچھے ہٹنا چلا گیا اور میں آگے بڑھتی گئی۔اور ساتھ ساتھ بلند آواز سے ملازموں کو بھی بلانے کی ساہوکر پیچھے ہٹنا چلا گیا اور میں آگے بڑھتی گئی۔اور ساتھ ساتھ بلند آواز سے ملازموں کو بھی بلانے کی مشریا ضرب سے میرا خاتمہ کر سکتا ہے۔لیکن اللہ تعالی نے جمھے ہمت عطاکی اور میں صحن کے آخری صحبہ تک اس کے پیچھے بھی گئی۔ا تنظی میری آواز سن کر مردانہ حصہ سے عزیز اسداللہ خاں اور ملازم آگئے۔اور انہوں نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور اس کے دوساتھیوں کو بھی جو باہر باغ میں اس کی انتظار کر رہے تھے۔تعاقب کر کے تھوڑی دور جا کر کپڑلیا۔ یہی وہ معمار اور مزدور شے اس کی انتظار کر رہے تھے۔تعاقب کر کے تھوڑی دور جا کر کپڑلیا۔ یہی وہ معمار اور مزدور تھے جہیں ظہریا غیم کے وقت میں نے آپس میں اشارے کرتے دیکھا تھا۔

''جب ان لوگوں کا چالان ہوا تو والدہ صاحبہ کی طبیعت میں رحم کا جذبہ غالب ہونے لگا۔ بار بار کہ میں چا ہتی ہوں کہ ان غریبوں پر تختی نہ ہو۔ مزدور لوگ ہیں۔معلوم نہیں کہ کس انگیخت میں آکر انہوں نے بیفعل کیا۔ جو شخص مکان کے اندر داخل ہوا۔ وہ تو مجھ جیسی بڑھیا کے سامنے سہم گیا تھا۔خود ہی تجویز کرتی رہیں کہ مکان کے اندر آنے والے کے لئے تو تین چار ماہ کی قید کافی سزا

ہے۔اور جودوساتھی اس کے باہر سے پکڑے گئے وہ رہا ہوجانے جا ہمیں ۔مجسٹریٹ نے ان سب کو ایک ایک سال کی قید کی سزا دی۔اب والدہ صاحبہ کویہ فکر لاحق ہوئی کہ کس طرح ان لوگوں کی سزا میں تخفف ہو۔

اس ا ناء میں خاکسار انگلتان سے والیس آگیا۔ جھے سار اماجر اوالدہ صاحبہ نے سایا۔ اور فرما یا تم کوشش کرو کہ ان لوگوں کی سزا میں تخفیف ہوجائے۔ میں نے عرض کی کہ یہ تو میرے اختیار کی بات نہیں۔ ان کی اپیل عدالت سیشن میں دائر ہے یہ ہوسکتا ہے کہ اگر وہ لوگ جھے پر اعتاد کریں تو میں ان کی طرف سے بلا فیس ان کی اپیل کی پیروی کروں ممکن ہے کہ نجے یہ خیال کرلے کہ جب اسی کے گھر میں یہ چوری کی نیت سے داخل ہوئے سے اور یہی ان کی طرف سے وکالت کرتا ہے۔ تو ان کی سزا میں کہ شح عزیز اسداللہ علی اور اپنے ملازموں کی شہادت پر تفقید کردینی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی یہ قباحت بھی ہوگی کہ جھے عزیز اسداللہ خال اور اپنے ملازموں کی شہادت پر تفقید کر ذین پڑے گی۔ اور ممکن ہے کہ جج یہ خیال بھی کرے کہ بجب ان کی طول کی وکالت کر رہا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ یہ طریق ٹھیک نہیں ہوگا کہ میں کس وجہ سے ان کی سزا میں کرو میں نے عرض کی کہ اگر ان کی اپیل نا منظور ہوگئی۔ اور ہائی کورٹ سے بھی ان کی سزا میں کرو میں نے عرض کی کہ اگر ان کی اپیل نا منظور ہوگئی۔ اور ہائی کورٹ سے بھی ان کی سزا میں کہ خفیف نہ ہوئی تو پھر یہ ہوسکتا ہے کہ میں گورز صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کی سزا میں تخفیف کردیں۔ والدہ صاحبہ نے بتایا کہ وہ ان بھی تہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ میری خواہش کے مطابق تم تخفیف کردیں۔ والدہ صاحبہ نے بتایا کہ وہ ان بھی تہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ میری خواہش کے مطابق تم ہوتا۔ اچھا اگر کوئی اور صورت نہیں تو میں ان لوگوں کے لئے دعا کروں گی کہ اللہ تعالی ان پر رحم ہوتا۔ اچھا اگر کوئی اور صورت نہیں تو میں ان لوگوں کے لئے دعا کروں گی کہ اللہ تعالی ان پر رحم کرے۔

'' چنانچہ جب تک ان کی اپیل کا فیصلہ نہ ہوا۔ان کے لئے دعا کرتی رہیں۔اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اپیل کا فیصلہ عین والدہ صاحبہ کی خواہش کے مطابق ہوگیا۔ جب والدہ صاحبہ نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان غریوں پر رحم فرمایا۔''

### همدردي بني نوع انسان

''بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدر دی اور رحم کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت وافر عطا فرمایا

تھا۔ اکثر فر مایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالی اگر دشمن نہ ہوتو کوئی دشمن کیا بگاڑسکتا ہے۔ اور میں تواس لحاظ سے کسی کو دشمن ہیں تہیں۔ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارہ میں کہا کرتی تھیں کہ جس سے دل خوش ہو، اس کے ساتھ تو حسن سلوک کے لئے تو خود ہی دل چاہتا ہے۔ اس میں ثواب کی کون سی بات ہے۔ اللہ تعالی کوخوش کرنے کے لئے تو انسان کو چاہیئے کہ ان لوگوں سے بھی احسان اور نیکی سے بیش آئے جن بردل راضی نہ ہو۔

'' ڈسکہ کے لوگوں کے ساتھ والدہ صاحبہ کا سلوک ہمیشہ بہت فیاضانہ اورغریب پروری کا ہوا کرتا تھا۔اور با وجوداختلاف فد ہب وعقا کد کے وہاں کے لوگ غیر مسلم اورغیراحمدی سب ان کو بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔لیکن جب احرار کا فتنہ اٹھاتو آ ہستہ آ ہستہ ہمارے گاؤں کے غیر احمدی بھی اس سے متأثر ہوگئے ۔اور مختلف طریق سے احمدیوں کو دکھ دیئے گئے۔ہمارے خاندان کے بعض افر ادکوخصوصیت سے ایذ ادہی کا نشانہ بنایا گیا۔

''والدہ صاحبہ کوقد رتی طور پران واقعات سے رنج پہنچتا تھا۔لیکن ان کے نتیجہ میں ان کے حسن سلوک میں کمی نہ آتی تھی۔اگر ہمارے آ دمیوں میں سے کوئی اس شم کا اشارہ بھی کرتا کہ بیلوگ تو ہمارے دشمن ہیں۔آپ ان سے ایساسلوک کیوں کرتی ہیں تو وہ اس کو برا منایا کرتیں۔اور ہمیشہ یہی ہواب دیا کرتیں کہ جس کا اللہ دشمن نہ ہو۔اس کا اور کوئی دشمن نہیں ہوسکتا۔ان کا اکثر بیمعمول تھا کہ بتامی اور مساکین کے لئے اپنے ہاتھ سے پارچات تیار کرتی رہتی تھیں۔اور بغیر حاجمتند کے سوال کے انتظار کئے ،ان کی حاجت روائی اللہ تعالیٰ کی عطا کر دہ تو فیق کے مطابق کرتی رہتی تھیں۔

''ایک روز ڈسکہ میں پھھ پارچات تیار کررہی تھیں کہ میاں جماں نے دریافت کیا۔ یہ پارچات
کس کے لئے تیار ہور ہے ہیں۔ والدہ صاحبہ نے فر مایا فلاں شخص کے بچوں کے لئے۔ میاں جماں
نے ہنس کر کہا۔ آپ کا بھی عجیب طریق ہے۔ وہ تو احراری ہے اور ہمارا مخالف ہے۔ اور یہ لوگ ہر
روز ہمارے خلاف کوئی نئی شرارت کھڑی کر دیتے ہیں۔ اور آپ اس کے بچوں کے لئے
کپڑے تیار کررہے ہیں۔ ولدہ صاحبہ نے فر مایا وہ شرارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتا
ہے۔ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے۔ مخالف کی شرارتیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ لیکن یہ
شخص مفلس ہے۔ اس کے پاس اپنے بچوں اور پوتوں کے بدن ڈھا نکنے کے لئے کپڑے مہیا کرنے
کا سامان نہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالی کو یہ پہند ہے کہ اس کے بچے اور پوتے نگلے پھریں؟ اور تم

نے جومیری اس بات کونا پیند کیا ہے۔ اس کی سزامیہ ہے کہ یہ کپڑے جب تیار ہوجا نمیں تو تم ہی لے کر جانا۔ اور اس شخص کے گھر پہنچا کر آنا۔ لیکن لے جانا رات کے وقت تا کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں نے بھیجے ہیں۔ ور نہ دوسرے احراری اسے دق کریں گے کہتم نے احمہ یوں سے بیا شیاء کیوں لیں۔ '' انہی ایا م میں ہمارے گاؤں کے ایک سا ہو کارنے ایک غریب کسان کے مولیثی ایک ڈگری کے سلسلہ میں قرق کر لئے۔ بیہ کسان بھی احراری تھا۔ قرق شدہ مویشیوں میں ایک بچھڑی ہمی قرق کر لیے۔ بیہ کھھڑی ہمی قرق کر ایک بچھڑی بھی دی ہوئی ہے دی ہوئی ہے دوں گا۔ ڈگری دارنے یہ بچھڑی ہمی قرق کر الی۔ اس سے چند دی ہوئی ہے۔ میں بہیں لے جانے دوں گا۔ ڈگری دارنے یہ بچھڑی ہمی قرق کر الی۔ اس سے چند روز قبل اسی کسان کی ایک بھینس کوئیس میں گر کر مرگئی تھی۔ یہ بھی مفلس آدمی تھا اور یہ مولیثی ہی اس کی یونجی تھی۔

''والدہ صاحبہ ان دنوں ڈسکہ ہی میں مقیم تھیں۔ جب انہیں اس واقعہ کی خبر پینچی تو بے تاب ہوگئیں۔ بار بار کہتیں۔ آج اس بیچارے کے گھر میں ماتم کی صورت ہوگی۔اس کا ذریعہ معاش جاتا رہا۔اس کے بیوی بیچ کس امید پر جئیں گے۔ جب اس لڑکے کے ہاتھ سے قارق نے بچھڑی کی رسی لے اس کے بیوی بیچ کس امید پر کیا گذری ہوگی! پھر دعا میں لگ گئیں کہ یا اللہ تو مجھے تو فیق عطا کر کہ میں اس مسکین کی ۔اوراس کے بیوی بیچوں کی اس مصیبت میں مدد کرسکوں۔

''میاں جمال کو بلایا (بیرتین پشت سے ہماری اراضیات کے منتظم چلے آتے ہیں)۔اور کہا آج بیدوا قعہ ہو گیا ہے۔تم ابھی سا ہو کا رکو بلا کر لاؤ۔ میں اس کے ساتھ اس شخص کے قرضہ کا تصفیہ کروں گ اور ادائیگی کا انتظام کروں گی۔تاشام سے پہلے پہلے اس کے مولیثی اسے واپس مل جائیں۔اور اس کے بیوی بچوں کے دلوں کی ڈھارس بندھے۔میاں جمال نے کہا کہ میں تو ایسا نہ کروں گا۔ بیشخص ہمارا مخالف ہے۔ہمارے دشمنوں کے ساتھ شامل ہے۔والدہ صاحبہ نے فقگی سے کہا:

''تم مل جولاہ کے بیٹے ہو۔اور میں چوہدری سکندر خال کی بہواور چوہدری سکندر خال کی بہواور چوہدری نفسر اللہ خال کی بیوی اور ظفر اللہ خال کی ماں ہوں ۔اور میں تہہیں خدا کے نام پرایک بات کہتی ہول اور تم کہتے ہوکہ میں نہیں کروں گا۔تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم انکار کرو۔جاؤ جو میں حکم دیتی ہوں فوراً کرو۔اوریادرکھو ساہوکارکو کچھ کھانا ہے ھانانہیں کہ تصفیہ میں کوئی دقت ہو۔'

''جب جھے سے بدواقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ ظہر کا وقت ہو چکاتھا۔ میں نے نماز میں پھر بہت دعا کی ۔ کہ یااللہ میں ایک عاجز عورت ہوں ۔ تو ہی اس موقعہ پر میری مد دفر ما۔ اور میں نے یہ بھی دعا کی کہ میر سے بیٹے عبداللہ غاں اور اسداللہ غاں اور اسداللہ غاں اور اسداللہ غاں اور اسداللہ غاں موٹر میں بھنے انگلتان میں تھا) نماز سے ابھی فارغ ہوئی تھی کہ عبداللہ غاں اور اسداللہ خاں موٹر میں بھنے گئے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے دریافت کیا۔ آپ اس قدرافسر دہ کیوں ہیں؟ میں نے تمام ماجراان سے کہد دیا۔ اور کہاتم دونوں اس معاملہ میں میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا جیسے آپ کا ارشا دہو۔

''چنانچہ سا ہوکار آیا۔ اور والدہ صاحبہ نے اس کے ساتھ مقروض کے حساب کا تصفیہ کیا۔ سا ہوکار سے کہا کہ بیرتی چھے تیل و جبت کی ۔ لیکن والدہ صاحبہ نے اصل رقم پر ہی فیصلہ کیا۔ اور پھر سا ہوکار سے کہا کہ بیرتی ہے حیال و جبت کی ۔ لیکن والدہ صاحبہ نے اصل رقم پر ہی فیصلہ کیا۔ اور پھر سا ہوکار سے کہا کہ بیرتی میں خودادا کروں گی۔ تم فوراً اس کے مولیق ویس لا کراس کے حوالہ کرو۔ پھر سا ہوکار سے کہا کہ بیرتی میں خودادا کروں گی۔ تم فوراً اس کے مولیق ویس لا کراس کے حوالہ کو کو کھی میں خوداد کروں گی ۔ تو اس کے بیٹے سے کہا۔ جا وَ اب جا کرا پی کہ جس مورتی کسان کو واپس مل گئے۔ تو اس کے بیٹے سے کہا۔ جا وَ اب جا کرا پی کہوں کی کہ جس مورتی کہ سان کو واپس مل گئے۔ تو اس کے بیٹے سے کہا۔ جا وَ اب جا کرا پی کہوں کی کہوں کی نیندسوسکوں گی۔'

## سلسله کے متعلق غیرت:

'' لیکن ان وقعات سے بینتیجہ اخذ کرنا والدہ صاحبہ کوسلسلہ کے متعلق غیرت نہ تھی خلاف حقیقت ہوگا۔سلسلہ کے متعلق انہیں انتہاء درجہ کی غیرت تھی۔اور وہ حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام،سلسلہ احمد بیہ،خاندانِ نبوت اور بزرگان سلسلہ کے متعلق کسی قسم کی گستاخی یا ناروا حرکت برداشت نہ کرسکتی تھیں۔

'' مجھے خوب یاد ہے کہ جس زمانہ میں والدصاحب سلسلہ میں داخل ہوئے ،انہیں مثنوی مولا ناروم سلسلہ میں داخل ہوئے ،انہیں مثنوی مولا ناروم سے بہت دلچیں تھی۔اور فرصت کے وقت ایک صاحب کے ساتھ جو بظاہر صوفیا نہ اور فقیرانہ طرز رکھتے تھے مثنوی پڑھا کرتے تھے۔ایک دفعہ بیصا حب کسی تعطیل کے دن ہمارے مکان پرتشریف لائے اور دریافت کیا کہ والدصاحب کہاں ہیں؟ دفتر میں شایداس وقت کوئی محرریا ملازم موجود نہیں تھا۔ان صاحب نے خیال کیا کہ شاید والدصاحب پہلی منزل پر ہوں۔انہوں نے بلند

آواز سے والدصاحب کو بلایا۔ والدہ صاحبہ نے مجھ سے فرمایا۔ کہہ دو چو ہدری صاحب گھر پرنہیں ہیں۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ ان صاحب نے دریافت کیا کہاں ہیں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ کہہ دو قادیان گئے ہوئے ہیں۔ بیس کران صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کی شان میں کوئی خلاف اوب کلمہ کہا۔ اب تک تو والدہ صاحبہ میری معرفت جواب دے رہی تھیں۔ یہ کلمہ سنتے ہی غصہ سے بے تاب ہوگئیں اور کھڑکی کے یاس جا کر جوش سے ان صاحب سے کہا:

''تم نے بہت ظلم کیا ہے۔ اگر خیریت جا ہے ہوتو اسی وقت میرے مکان سے نکل جاؤ۔ کوئی ہے ملازم یہاں؟ نکال دواس گتاخ بڑھے کو۔ اور یا در کھو پھر بھی بیاس مکان میں داخل نہ ہونے یا کے۔ اب آلے اس کا دوست جس کے ساتھ بیمثنوی پڑھنے کے لئے یہاں آتا ہے تو لوں گی اس کی خبر کہ ایسے بے ادب گتاخ کے ساتھ کیوں نشست برخاست رکھی ہوئی ہے۔'

''وہ صاحب تو اسی وقت چلے گئے ۔والد صاحب کی واپسی پر والدہ صاحبہ نے بہت رنج کا اظہار کیااوراصرار کیا کہااب وہ صاحب بھی ہمارے مکان کے اندر داخل نہ ہوں ۔ چنانچہاس دن کے بعد پھروہ ہمارے مکان پرنہیں آئے۔

'' یہ حالت تو ابتدائے عشق کی تھی۔ پھر جوں جوں وقت گذرتا گیا۔ غیرت بھی بڑھتی گئی۔خاندان نبوت کے ساتھ جس قدرا خلاص اور محبت انہیں تھی۔اس کا انداز ہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ بار ہا میں نے ان سے سنا ہے کہ میں بھی کوئی دعانہیں کرتی ، جب تک پہلے حضرت مسے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے تمام خاندان کے لئے دعانہیں کرلیتی۔''

## خاندان حضرت مليح موعودٌ كساته شديد محبت:

'' حضرت خلیفۃ المسیح الثانی (ایدہ اللہ بنصرہ) کے ساتھ انہیں حد درجہ عقیدت تھی۔اور انہاء کی محبت تھی۔آپ کا کوئی ارشاد پہنچ جاتا،فوراً اس پر کار بند ہوجا تیں۔اور حضور بھی خصوصیت سے شفقت کا سلوک ان کے ساتھ روار کھا کرتے تھے۔ بعض دفعہ وفور محبت میں وہ حضور کے ساتھ بالکل ایسے کلام کر لیتیں تھیں جیسے ماں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے۔اور حضور بھی ان کی دلجوئی کی خاطر بعض اوقات لمباعرصہ ان کی باتیں سنتے رہتے تھے۔

''والدہ صاحبہ کا ایک رؤیا خصوصیت ہے اس تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چاریا نچ سال کا

عرصہ ہوا۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قاولسلام کورؤیا میں دیکھا کہ والدصاحب کے ساتھ کوئی بات کررہے ہیں اور پھر والدہ صاحبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انہیں بلایئے۔ چنانچہ والد صاحب نے کسی سے کہاوہ ظفر اللہ خال کی والدہ کھڑی ہیں۔ان سے کہیں کسی نے یا دفر مایا ہے۔ والدہ صاحب یہ پیغام ملنے پر حضور کی پیٹھ کے پیچھے جاکر کھڑی ہوگئیں اور عرض کی حضور میں حاضر ہول ۔حضور نے فرمایا:

' 'محمود سے کہنا وہ مسجد والی بات یا رنہیں؟''

'' جب خاکسار نے والدہ صاحبہ کا بیرو کیا حضرت خلیفۃ اُسٹے کی خدمت اقدس میں بیان کیا تو حضور نے فرمایا۔ بیآنیوالے فتن کے متعلق جماعت کی حفاظت کی طرف اشارہ ہے۔''

محرّ مه سیده فضیلت صاحبه بیان کرتی ہیں:

'' آپ کے فرزند چوہدری اسداللہ خال صاحب نے بیان کیا کہ جب حضرت میاں شریف احمد صاحب براحراری نے لاٹھی سے وار کئے تو ہماری والدہ کی روتے روتے آئسیں سوج گئیں۔ہم نے کہا آپ صبر کریں تو فرمایا کہ میر بس کی بات نہیں ہم میر بسامنے آتے ہوتو مجھے شخت صدمہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند پر لاٹھی پڑے اور تم میری آئھوں کے سامنے سلامت پھرو۔'' (الفضل قادیان ااسمبر ۱۹۳۸ء)

اس باره میں جناب چودھری محمر ظفراللہ خاں صاحب رقم فرماتے ہیں:

'' ۱۹۳۵ء میں جب ایک احراری نے صاحبزادہ مرزاشریف احمصاحب پر جملہ کیا تو والدہ صاحبہ کو بیدوا قعہ میں جب ایک احراری نے صاحبہ کو بیدوا قعہ میں کر بہت قلق ہوا۔ کھانا پینا موقوف ہوگیا۔ نینداڑ گئ اور آنسو بند ہونے میں نہیں آتے تھے۔ چنددن کے بعد خاکسار سے فر مایا ، ظفر اللہ میں بہت سوچتی ہوں کہ جب اس واقعہ کو میں کرمیرا بیحال ہوگا۔ پھر مجھے خیال آتا ہے کہ میں اس معاملہ میں کیا کرسکتی ہوں۔ دو تین روز ہوئے ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے۔ اس کے بعد میں نے بہت دعا کیں کی ہیں۔ اور مجھے اطمینان ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس تجویز پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے گا۔

'' میں نے دریافت کیا کہ کیا تجویز ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔لیڈی ولنگڈن میرے ساتھ بہت محبت کا اظہار کرتی ہیں اور میں بھی محسوس کرتی ہوں کہ انہیں ضرور میرے ساتھ کچھ لگاؤہہ۔اگرتم ان کے ساتھ میری ملاقات کا وقت مقرر کرا دو۔اور وائسر ائے بھی اس وقت موجود ہوں ہوں ۔تو میں ان کے ساتھ میری ملاقات کا وقت مقرر کرا دو۔اور وائسر ائے بھی اس وقت موجود ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔اور اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت سے موجود علیہ السلام کے لختِ جگر پر ایک آ وار ہ آ دمی نے حملہ کر دیا ہے۔ میں اب بوڑھی عورت ہوں میرے متعلق تو پر دہ کی بھی کوئی سخت پا بندی نہیں اور میرے دل میں بہ بار بار اٹھتی ہے کہ میں وائسرائے کے سامنے جاکر بہشکوہ کروں۔

'' میں نے کہاملا قات کا انظام تو میں کرادوں گا۔اور تر جمانی کے لئے بھی ساتھ چلوں گا۔لیکن بات ساری آپ نے خود ہی کرنی ہوگی۔ میں آپ کی کوئی مد نہیں کرسکوں گا۔ور نہ وہ خیال کریں گے کہ میں آپ کوسکھا کر لایا ہوں۔والدہ صاحبہ نے فرمایا۔تم وقت مقرر کرادو۔بات کرنے کی ہمت اللہ تعالیٰ مجھے عطا کردے گا۔ چنانچہ میں نے وائسرائے صاحب سے ذکر کیا۔انہوں نے کہا، بڑی خوش سے تشریف لائیں۔

''وقت مقررہ پرہم دونوں وائسرائے اور لیڈی ولنگڈن کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔مزاج پرسی کے بعدوائسرائے صاحب نے کہا۔ظفراللہ خال نے مجھے کہا ہے کہ آپ اپنی جماعت کے متعلق مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں۔والدہ صاحبہ اور لیڈی ولنگڈن ایک صوفہ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔لیڈی ولنگڈن کی دائیں طرف وائسرائے ایک آرام کرسی پر بیٹھے تھے۔اور والدہ صاحبہ کی بائیں طرف خاکسارایک دوسری آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔لیڈی ولنگڈن کامعمول تھا کہ جب والدہ صاحبہ کے پاس بیٹھی تھیں تو ایک باز ووالدہ صاحبہ کی کمر کے گردڈ ال لیا کرتی تھیں۔اور بالکل ان کے ساتھ مل کر بیٹھا کرتی تھیں۔اب بھی یہ دونوں ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔لیڈی ولنگڈن کسی کسی وقت اپنے فارغ ہاتھ سے والدہ صاحبہ کے ہاتھ بھی دباتی جاتی تھیں۔

''وائسرائے کے سوال کرنے پر والدہ صاحبہ نے فر مایا۔ ہاں میں نے بہت غور کے بعد آپ
تک پہنچنے کی جرائت کی ہے۔ میں احمد یہ جماعت کی ایک فرد ہوں ۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ و
السلام نے جو ہمارےسلسلہ کے بانی تھے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم سلطنت برطانیہ کے وفا دار رہیں اور
اس کے لئے دعا کرتے رہیں۔ کیونکہ اس کی عملداری میں ہمیں نہ ہبی آزادی حاصل ہے اور ہم بغیر
خوف وخطر کے اپنے دین کے احکام بجالا سکتے ہیں۔ باقی تمام جماعت کے متعلق تو نہیں کہہ سکتی لیکن
اپ متعلق وثوق سے کہہ سکتی ہوں (یہاں والدہ صاحبہ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا) کہ

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہدایت پر با قاعدہ عمل کرتی رہوں گی۔اور سلطنت برطانیہ کے قیام اور اس کی بہود کے لئے متواتر دعا کرتی رہی ہوں لیکن دوسال کے عرصہ سے پنجاب کی حکومت کا ہماری جماعت کے ساتھ برتا ؤ کچھالیا غیر منصفانہ ہوگیا ہے اور ہمارے ساتھا ورہارے ساتھا ورہارے امام اور ہماری جماعت کو ایسی الیمی تکالیف پہنچ رہی ہیں کہ دعا تو میں اب بھی کرتی ہوں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔لیکن اب دعا دل سے نہیں نگلتی کیونکہ میرادل خوش نہیں ہے۔

'' ابھی چند دن کا ذکر ہے کہ ایک آوارہ اور شہدے شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے اور ہمارے امام کے جیوٹے بھائی پر جملہ کر دیا اور انہیں ضربات پہنچا ئیں۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولا دہمیں اپنی جانوں سے بھی بیاری ہے۔اور میں نے جب سے اس واقعہ کی خبر سنی ہے۔ میں نہ کھا سکتی ہوں نہ پی سکتی ہوں۔ نہ مجھے نیند آتی ہے۔

'' یے فقر ہے والدہ صاحبہ نے پچھا لیسے درد سے کہے کہ لیڈی ولنگڈن کا چہرہ بالکل متغیر ہوگیا۔اور انہوں نے جھنجلا کر وائسرائے صاحب سے دریا فت کیا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔اور آپ نے کیوں مناسب انظام نہیں کیا؟ وائسرائے صاحب نے جواب دیا۔ میں نے ظفراللہ خال کے ساتھ تفصیلاً اس کے متعلق گفتگو کی ہے۔اور والدہ صاحبہ سے مخاطب ہوکر کہا۔اصل بات یہ ہے کہ یہ امور گورز صاحب پنجاب کے اختیار میں ہیں۔اور میں ان کے متعلق ان کے نام کوئی تھم جاری نہیں کر سکتا۔اگر میں ان معاملات میں دخل دول تو وہ برامنا کیں گے۔ جب میں خود بمبئی یا مدراس کا گورز تھا،اگر اس وقت کے وائسرائے ایسے معاملات میں میرے نام کوئی تھم جاری کرتے ،تو میں بھی برامنا تا۔

''والدہ صاحبہ نے فر مایا۔ میں آپ سے بینہیں چاہتی کہ آپ ان کے نام کوئی تھم جاری کریں یا سختی سے کام لیں ۔لیکن آخر ان کے کام کی نگرانی بھی تو آپ ہی کے سپر دہے ۔آپ انہیں نرمی اور محبت سے سمجھائیں کہ وہ ہماری شکایات کو رفع کریں ۔وائسرائے نے کہا۔ ہاں ، میں ایسا ضرور کروں گا۔لیکن لیڈی ولنگڈن کا جوش وائسرائے کے اس جواب سے ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ والدہ صاحبہ کے ہاتھ دباتیں اور محبت کے کلمات سے ان کو مخاطب کرتیں اور بار بار کہتیں ۔ میں خود پنجاب کے گورنر کو سمجھاؤں گی ۔آپ گھبرائیں نہیں ۔ میں اس کو سرزنش کروں گی ،اور مجھے سے اصرار کے ساتھ

کہتیں کہ میری بات کا سیم صیح تر جمہ کرو۔ ☆

محترم چوہدری مشاق احمد صاحب باجوہ سابق امام مسجد لندن و وکیل الزراعة تحریک جدیدرقم فرماتے ہیں کہے ۱۹۳۷ء میں آپ تبلیغ کے لئے ڈسکہ کے علاقہ میں پہنچے۔ آپ کوخوش آمدید کہنے والوں میں محترمہ والدہ صاحبہ چوہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب بھی تھیں ۔ آپ بیان کرتے ہیں :

چونکہ میں نے اپنی کمِ ناتواں تبلیغ کے بارگراں کے پنچ دہتی محسوس کی۔اس عالم گھبراہٹ میں۔اللہ تعالی سے استقلال کی دعا کی۔اللہ تعالی کا بے انتہاشکر ہے کہ اس نے میری پکارکوسنا اور اس کی رحمت مجسم ہوکر حضرت بھوبھی صاحبہؓ کے وجود میں جلوہ گر ہوئی۔گھر پہنچنے پر حضرت بھوبھی صاحبہؓ نے سارے حالات کامل اشتیاق سے سنے اور بڑی محبت اور بیار سے دعا ئیں دیں۔اس کا میری طبیعت پر ایسا خوشگوارا ٹر ہوا کہ میں عموماً ہر روز شام کوآپ کے بپنگ کی پائتی آ بیٹھتا۔آپ کی تسلی آ میز گفتگو سے جوشِ تبلیغ بڑھتا اور میری ہمتوں اور عزائم میں بلندی پیدا ہوتی ۔بعض متشد دخالفین کی ترش روئی اور بدزبانی کا ذکر کر تا تو آپ صبر کی تلقین فرما تیں۔اپنے رؤیا اور کشوف سنا کر میرے کی ترش روئی اور بدزبانی کا ذکر کر تا تو آپ صبر کی تلقین فرما تیں۔اپنے رؤیا اور کشوف سنا کر میرے ایمان وعرفان کوتازگی بخشتیں اور میں اللہ تعالی کے اس فضل کا ملاحظہ کر کے جوائی ہونے کے با وجود آپ پر تھا۔میرا کم علمی کا تکلیف دہ احساس کم ہوجا تا اور تو کل علی اللہ بڑھتا۔

آپ کوا حمدیت سے از حدا خلاص تھا۔ آپ اپنے رؤیا اور کشوف کے باعث سلسلہ کی صداقت پر حق الیقین رکھتی تھیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے قلب میں اس کے لئے از حد محبت موجزن تھی۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے ، نماز میں ، باتوں باتوں میں ترقی سلسلہ کے لئے بارگا و ایز دی میں دعائیں فرماتی رہتیں۔ میں نے کئی دفعہ دورانِ گفتگو میں آپ کی زبان مبارک سے سلسلہ کی ترقی اور دشمنوں کی ہدایت یا بی کے لئے دعائیں سنیں۔

حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللّٰد تعالیٰ ،حضرت ام المؤمنین مدظلہا العالی ،اور خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے آپ کی محبت درجہُ عشق تک پینچی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا کہان کا کوئی سجدہ خالی نہیں جاتا جس میں وہ حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللّٰہ تعالیٰ کے لئے دعا نہ فر ماتی ہوں۔

☆ مزید بیان کرتے ہیں کہ ایک اور موقعہ پر لارڈولنگڈن نے والدہ صاحبہ سے دریا فت کیا کہ کیا
 ایک ملک کی حکومت کا انتظام زیادہ آسان ہے یا ایک گھر کا انتظام؟ والدہ صاحبہ نے جواب دیا۔
 دونوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ آسان کردے۔ وائسر ائے کواس جواب سے بہت تعجب ہوا۔

حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کا ذکر فر ماکر آپ بہت دعائیں دیتیں ۔ کاش ہم سب سلسلہ اور ان اللہ کے بیاروں کے لئے اس قدر اور اسی در دسے دعائیں کرسکیں جو کہ حضرت پھوپھی صاحبہؓ کامعمول تھا، تا کہ ہماری رفتار ترقی موجودہ حالت سے کئی گنا تیز ہوجائے ۔

نمازاوراستغفارآپ کی غذاتھی۔ان دنوں سحری کے وقت جسمانی تکلیف کے اثر کے باعث المحضے سے قاصر رہیں ۔لیکن آپ اس کی کمی نماز چاشت کے نوافل سے پوری کرنی کی کوشش فرماتیں۔مولا کے آگے جھکنے والا ہر سرآپ کو پیارا لگتا تھا۔اور نماز میں غفلت کرنے والا اپنا عزیز سے نج نہ سکتا تھا۔شام یا عشاء کے وقت جھت پر کھڑے سے عزیز یا کوئی فر دجماعت آپ کی سرزنش سے نج نہ سکتا تھا۔شام یا عشاء کے وقت جھت پر کھڑے ہوکر آپ نمازیوں کا جائز ہ لیتیں اور بھری مسجد کا منظر آپ کے لئے بہت ہی خوش کن ہوتا۔ میں نے خود بعض افراد جماعت سے آپ کوان کی غفلت کا سبب دریا فت فرماتے سا۔نماز سے پیار کے باعث ہیں۔
باعث آپ کے ول میں نمازیوں کے کس قدراحتر ام تھا۔قارئین کرام ذیل کے واقعہ سے انداز ہ لگا تھا۔

ایک شب میں سحری کے وقت اٹھا۔ابھی حواس درست کر رہا تھا کہ آپ کومیری بیداری کاعلم ہوگیا۔آپ ایک دوسری نجلی حجبت پر سوتی تھیں۔اٹھیں اور ایک لوٹے میں پانی ڈال کر لے آئیں اور کمال شفقت سے فرمایا۔''لو بیٹا پانی''اس وقت میرا دل جذباتِ تشکر وشرم سے بھر گیا۔ دراصل بینما زسے پیاراورنمازی کا احترام تھا، جواس شفقت کامحرک ہوا۔

ایک عام چود ہرانی کا تصوریہی نقشہ ہمارے سامنے پیش کرے گا کہ چار پائی پر بیٹھے حقہ کی نالی ہاتھ میں لئے کھانس رہی ہیں۔ بات بات پر بگڑتی اور اپنی بہو بیٹیوں ، ماماؤں کو جلی کئی ساتی ہیں۔ بھی ایک کوڈانٹتی ہیں اور بھی دوسری کوفہمائش کرتی ہیں۔ گذر ہے ہوئے زمانہ کا حسرت ویاس سے ذکر کر کے متعقب کی ایوسی و ناامیدی کا اظہار کرتی ہیں۔ لیکن حضرت بچو بھی صاحبہ گومیں نے دیکھا کہ آپ بالکل خوش اور اپنے بہلو میں نفس مطمئنہ لئے معلوم ہوتی تھیں۔ آپ کے بشرہ پر ناراضگی کے آثار شاذ ہی کسی نے دیکھے ہوں گے۔ آپ سلسلہ کے حالات سناتی رہتیں۔ اور اپنے براوں کی نیکیوں کا تذکرہ کر کے ان کے نیک نمونہ پر گامزن ہونے کا جذبہ قلوب میں بیدا کرتیں۔ سنقبل کے متعلق نہایت ہی پرامید تھیں گویا اس جہاں میں ہی جنت میں بیدا کسی فعل سے آپ کی ضعیف العمری کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ اپنی ہمت اور عزم کے لحاظ سے بلاشبہ جیسا کسی فعل سے آپ کی ضعیف العمری کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ اپنی ہمت اور عزم کے لحاظ سے بلاشبہ جیسا

كه حضرت اميرالمومنين ايده الله تعالى بنصره العزيز چاہتے ہيں ، جوان تھيں ۔

آپ حسن تد ہر کی ما لکہ تھیں۔ غیر معمولی انتظامی قابلیت رکھتی تھیں۔ میں نے خود دیکھا اور جیران رہ گیا کہ کس تھندری سے انہوں نے ایک ساہوکار کو جوایک مقروض کے مال مولیثی پر قبضہ کر چکا تھا،اصل اور قبیت مال مذکورہ سے بھی کم رقم دینے پر رضا مند کرلیا۔اللہ تعالی نے آپ کواپنی دیگر بغہتوں سے بھی سرفراز کیا ہوا تھا۔ دولت وثر وت آپ کے پاؤں چومتی تھی۔ ہرطرح کی عزت اور وجاہت حاصل تھی۔ اولا دقابل وخدمت گزارتھی۔ مگر باوجوداس کے کبرورعونت کا آپ میں نام تک نہ تھا۔ لباس، بول چالی،سلوک، طرنِ عمل اور آپ کی ہرحرکت آپ کے مومنانہ انکسار کی مظہر تھی۔ جمعہ کا روز تھا۔ میں نماز کے بعد باہر تبلیغ کے لئے نہ گیا۔ گھر میں ہی ۔۔۔رپورٹ تحریر کر رہا تھا۔ میں ان رہا تھو میں گئر اور ہاتھ میں اور ہاتھ میں نئی ہوا۔ تو حضوصاً جب میں نے دیکھا کیا۔ گھر اور نواست کی کہ آپ تکلیف نہ اٹھا کیں۔اوران کی خواہش ہے کہ جمعے ہی ہوا دیں۔ تو میں کہ آپ تکلیف نہ اٹھا کیں۔لیکن آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔' میٹا تم نے بااصرار درخواست کی کہ آپ تکلیف نہ اٹھا کیں۔لیکن آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔' میٹا تم دین کا کام جو کر رہے ہو''۔اللہ اللہ کس قدر انکسار اور سلسلہ کے ایک ادفی ترین مجاہد سے اس کے دین کا کام جو کر رہے ہو''۔اللہ اللہ کس قدر انکسار اور سلسلہ کے ایک ادفی ترین مجاہد سے اس کے دین ماغل کے باعث کس قدر محبت کا مظاہرہ تھا۔

بیواؤں اور بتامیٰ کی امداد ونگہداشت آپ کا ایک دلیسند مشغلہ تھا۔ اپنے دورانِ قیام میں میں میں انے آپ کو بڑے انہاک سے ایک بیٹیم لڑکی کا جہنر تیار کرتے دیکھا۔ آپ خود اپنے دست ِ مبارک سے اسکے کپڑوں کو گوٹہ لگاتی تھیں۔ ان دنوں ایک بیٹیم لڑکے کی شادی کا موقعہ بھی پیش آگیا۔ آپ نے اس کے گھروالوں کو ہدایت کی کہ وہ کفایت شعاری سے کا م لیں ۔ فضول خرچی سے لڑکے کو مقروض نہ بنا ئیں اورا پنی طرف سے انہیں بہوکے لئے عروسی جوڑا عنایت فرمایا۔

آپ نیکی کرنے میں اپنے پرائے ، دشمن اور خیرخواہ کا امتیاز نہ فر ماتی تھیں۔ آپ کے احسانوں کے نیچے اپنوں ہی کی گردنیں د بی ہوئی نہ تھیں بلکہ دشمن بھی زیر بارِ احسان تھے۔ ان کی اذیتوں اور بدسلو کیوں کا جواب آپ حسنِ سلوک ، اور احسان سے دیتیں۔

ہے شک احمدیت کی بیر مایہ کا زخاتون ہم سے جدا ہوکر اپنے مولا کی آغوش میں چلی گئی ہیں۔ لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ زمانہ آپ کی نیکیوں کے نقوش کو ہمار ہے سینوں سے محونہیں کر سکے گا۔اور آپ کا ذکرِ خیر بموجب حدیثِ نبوی ابرتک نز ولِ رحمتِ الهی کا باعث ہوگا۔ آپ جب اس عالم میں موجود تھیں ہم سب کے لئے دعا ئیں فرماتی تھیں۔ اب اس احسان کا شکریدا داکرنے کے لئے ہمارا فرض ہے کہ اکثر آپ کے درجات کی بلندی کے لئے دعا ئیں کرتے رہیں۔ السلهم صلی علی محمدو علیٰ آل محمد و علیٰ اصحاب محمد و علیٰ عبدک المسیح الموعود و علیٰ اصحاب المسیح الموعود و اسلم انک حمید مجید"۔ (الفضل ۱۹/۰۲/۳۸)

برطبقه کی طرف سے خراج تحسین ،اور عالم اسلامی کاا ظہاراعتماد ویقین

## اورمخالفين كےاعتر اضات قابلِ صدنفرين

ند ہبی تعصب کا اظہار کرتے ہوئے بعض لوگوں نے آپ کی مخالفت کی ۔بطور مثال کے بعض اقتباس درج ہیں ۔

ہفت روز ہ المنبر لائل بور جومود ودی خیالات کا تر جمان ہے، لکھتا ہے:

''ملت دوسی اور حکومت سے خیر خواہی کا تفاضاہے کہ قبل از وقت بیصراحت کر دی جائے کہ سر ظفر اللہ خان اس عہدے کے لئے نا موز وں ترین آ دمی ہیں۔ وہ بلا شبہطویل تقریروں کے عادی ہیں۔ لیکن چونکہ ڈیلومیسی اور مغربی اقوام سے مرعوب ہوکر بات کرنا انہیں اپنے روحانی پیشوا جناب مرزا غلام احمد صاحب سے ورثہ میں ملاہے۔ اس لئے ان کی بیتقریریں وقت ضائع کرنے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں اور آج کل کی دنیا میں بیقدرو قیمت اور اثر سے تہی ہیں۔

'' چنانچے ملک کی تقسیم کے کیس سے اقوام متحدہ میں تشمیر کے مسکے پرپاکستان کی نمائندگی تک کے ہر معاملہ میں سر ظفر اللہ نا کام رہے۔علاوہ ازیں یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ وہ راسخ العقیدہ قادیا نی ہیں۔اور قادیا نیوں کے بارے میں مسلم مما لک کے احساسات وجذبات چندسالوں میں پہلے سے مختلف ہیں۔....

''ایک اور اہم پہلو قابلِ توجہ یہ ہے کہ سر ظفر اللہ خاں صاحب کامحبوب مرکز قادیان بھارت میں ہے۔ بنابریں وہ جب بھی بھارت کے متعلق گفتگو کریں گے توان کے اس ایمانی مرکز کا تصوران پر غالب رہے گا۔اور وہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کریائیں گے۔ان حالات میں یہ بات کسی طرح بھی مناسب نہ ہوگی کہ سرظفراللہ خال کواس جلیل الشان عہدے پر مامور کیا جائے۔'کا جماعت اہلحدیث کا خصوصی تر جمان ہفت روزہ' (تنظیم اہلحدیث' لا ہور لکھتا ہے:

'' ملک وملت کے بہی خوا ہوں کے ایک بڑے طبقہ کی رائے آج بھی یہی ہے کہ سر ظفر اللہ اپنی سیاسی اورفکری تربیت کے لحاظ سے پاکستان کی نمائندگی کے لئے قطعاً موزوں شخصیت نہیں ہے۔ ''اس کی وجہ غالباً بیہ ہے کہ وہ جس مکتبِ فکر (یعنی قادیا نیت ۔ ناقل) سے تعلق رکھتے ہیں ۔خود اس میں کوئی جان نہیں ہے۔' 'گلا

ا مولانا عبدالما جدصاحب دریا با دی هفت روزه''صدق جدید'' لکھنؤ مورخه ۱۲ رفر وری ۱۹۵۸ء میں رقمطراز ہیں:

'' قادیانیت کوزک'' کے عنوان سے جماعت اسلامی پاکستان کے ایک مشہورنقیب کے ایڈیٹوریل سے:

''نداکرہ (لا ہور) کے ایک اجلاس میں چو ہدری سر ظفراللہ صاحب کو صدارت دی جارہی تھی۔ پہلے تو اس سے نجات ہوئی۔ پھراندیشہ تھا کہ اسلم صاحب (پرنسیل ٹریننگ کالج) اپنے مقالہ میں قادیانی ذہنیت کا انعکاس پیش فرمائیں گے۔لیکن یہ مقالہ بھی ساقط ہوگیا۔۔۔۔۔مجلس مذاکرہ کی مجموعی فضااس کی

احراری روز نامہ'' آزاد''لا ہور میں مرقوم ہے کہ علامہ علا وَالدین صدیقی احراری رہنمانے ایک تقریر میں کہا:''میں برابراعلان کرتار ہا کہ سرظفراللہ بحثیت وزیریا کستان کیلئے نقصان دہ ثابت ہوگا۔'' (۱۲-۲-۵)

> حفرت سعدیؓ نے کیاخوب کہاہے۔ ہنر سمجھثم عداوت بزرگ تر عیدے است گل است سعدی و درچیثم دشمناں خار است

جب ہم دیکھتے ہیں کہ غیرمسلم متعصب طبقہ بھی بسا اوقات آپ کی قابلیت کی مدح سرائی کئے بغیر

بقیبه حاشیه: - متمل نتھی کہ قادیا نیت کو یہاں سراُٹھانے کاموقعہ ملے لیکن اس عالمی ندا کرہ میں جس میں شیعہ اور سنی اور''مودودی''اور''پرویزی''اور' ثقافتی''سب ہی قسموں کے مسلموں ہی نے نہیں متعدد غیر مسلموں نے بھی یوری طرح حصہ لیاتھا قادیانیت کے سراٹھانے کا آخرمحل ہی کیا تھا۔مجمع توان کا تھا جوا پنے کوسی نہ کسی اعتبار سے مسلم کہتے ہیں (اس سے بالکل قطع نظر کر کے کہ دوسر ہے بھی ان کے اسلام کو کہاں تک معتبر مانتے ہیں)اور ان کابھی جو توحید و رسالت کے عدم اقرار کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کے ہدرد ہیں۔اور تقریروں کا موضوع تو اسلام کے مشترک مفاد کے مسائل تھے۔وہاں قاد مانیت کی تبلیغ کامل ہی سرے سے کیا تھا۔جواس سے اتناخوف واندیشه برتا گیا۔ کیا کوئی قادیانی اگر کھے کہ دواور دو چار ہوتے ہیں تواس کی قادیا نیت کے جرم میں اس کے سننے سے بھی انکار کر دیا جائے گا؟ حضرت تھانوی .....کی محفل میں ذکر قادیانت ہی کا تھا۔اور گفتگو قادیانت کی ہورہی تھی۔ایک صاحب نےغلوکر کے کہا کہان لوگوں کے دین اورا بمان کا کیا ..... بہذتو حید کے قائل نہرسالت کے۔ حضرت نےفوراً ٹو کااورفر مایا کے نہیں تو حید میں تو وہ ہمارے بالکل ساتھ ہیں۔ ي معنى بِس آية كريمه يَايُّهَا الَّهٰذِينَ امَنُوْ اكُو نُوُ ا قَوْ مِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِ. وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْم عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوْا. إعْدِلُوْا . هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُواٰى . (سورة المائده: ٩).....الله بم سب كوغلو سے اپنی پناه میں رکھے'' (بحواله الفضل ۲٫۵۸ (۲۳ ص۲)

نہیں رہ سکتا تو احساس ہوتا ہے کہ یہ مسلم کہلانے والے عداوت میں ان سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ بیہ کہنے کی چندال ضرورت نہیں کہ آپ مختلف عہدہ ہائے جلیلہ پر جو کا میاب طور پر فائز رہے ہیں۔ بیہ کا میا بی بغیر محتب شاقہ کی عادت کے ممکن نہیں تھی۔ آپ کے وائسرائے کی کونسل کا ممبر مقرر ہونے پر غیر مسلم اعلیٰ طبقہ نے جو خراج ہائے حسین آپ کو پیش کئے تھے۔ وہ پہلے درج کئے جا چکے ہیں۔ مشرقی پنجاب کا غیر مسلم روزنا مہ'' پرتا پ' جالندھر جو اپنی متعصب اور مسلم کش پالیسی کے لئے اپنی مثال نہیں رکھتا چو ہدری صاحب کی محنت کی عادت کا گئی بارا قرار کر چکا ہے۔ چنا نچہ ارد سمبر ۱۹۵۷ء کے ادار میں وہ لکھتا ہے:

''جب پہلی مرتبہ تشمیر کا کیس یواین او میں پیش ہوا۔ تو شری گوپال سوا می آئینگر وہاں بھارت کی ترجمانی کررہے تھے۔ جب فتو کی بھارت کے خلاف دیا گیا تو ایک امریکن مصر نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کی ایک بڑی وجہ بیہ ہے کہ بھارتی نمائندہ رات کونو ہج بستر میں سویا ہوتا ہے۔ اور پاکستانی نمائندہ سرظفر اللہ کا اس وقت دن چڑھتا ہے۔ جب مسلمان کہلا نے والوں نے چو ہدری صاحب کی ایک معاملہ میں طویل تقریروں کو ہے کا رقر اردیا۔ تو''پرتاپ' بارہا اس امر کا اقر ارکر چکا ہے کہ ہم مستغیث بن کر گئے تھے لیکن ملزم بن کرلوٹے۔ اس معاملہ نے اور ہی رخ اختیار کرلیا۔ گویا اس کے نزد یک بیسارا کرشمہ چو ہدری صاحب کی ذہانت اور مخت اور دماغ سوزی اور دلیل آرائی کا ہے۔ اس محنت کی تصدیق سید احمد شاہ بخاری مرحوم کے مکتوب ۱۹۵۰ء سے ہوتی ہے۔ مرحوم مجلس اتمانی کا زمانہ آگیا۔ ڈولی کی تاب سے بیس میں یا کتان کے سے شام کے سات بج بلکہ آٹھ بچ تک لیک سکسیس ہی رہتے تھے۔ جو یہاں سے بیس میل کے فاصلے پر ہے۔ دن کم وبیش بلکہ آٹھ بچ تک لیک سکسیس ہی رہتے تھے۔ جو یہاں سے بیس میل کے فاصلے پر ہے۔ دن کم وبیش بیلکہ آٹھ بچ تک لیک سکسیس ہی رہتے تھے۔ جو یہاں سے بیس میل کے فاصلے پر ہے۔ دن کم وبیش بیلکہ آٹھ بچ تک لیک سکسیس ہی رہتے تھے۔ جو یہاں سے بیس میل کے فاصلے پر ہے۔ دن کم وبیش مفتون مربر'' ریاست'' دبلی رقمطراز ہیں:

'' چوہدری صاحب ایک بلندترین شخصیت ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں کم ایسے لوگ ملیس گے، جوآپ کے کریکٹر۔اخلاق اور جراُت کا مقابلہ کرسکیں۔ جولوگ چوہدری سرظفر اللّٰدخال کو ذاتی طوریر جانتے ہیں وہ اقر ارکریں گے کہ آپ ایک غیر معمولی شخصیت ہیں جوکسی اصول کے لئے بڑی سے ہڑی مصیبت کو لبیک کہنے کے لئے تیار ہوسکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا پاکستان کے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے مرحوم مسٹر جناح کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہونا ایک الیم جرائے تھی جس پر ہڑی سے ہڑی قوت ارادی کے لوگوں کو بھی سر جھکادینا چاہیئے۔ آپ کی نہ بھی مساوات کی سپرٹ کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ اسلامی شعار کے تی سے پابند ہیں۔ بھی بھی نماز کو قضانہیں ہونے دیتے۔ آپ کی کو ٹھی پر جب بھی نماز ہوتو نماز پڑھانے کے فرائض آپ کے ایک باور چی ادا کیا کرتے ہیں لیمنی کہ آپ ایپ باور چی کی امامت میں نماز پڑھانے کے فرائض آپ کے ایک باور چی ادا کیا کرتے ہیں لیمنی کہ آپ ایپ بادر چی کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں کیونکہ یہ باور چی فرہبی اعتبار سے ایک بلند مسلمان ہیں ۔ سیاسی اعتبار سے بین الاقوامی اعتبار سے ایک بلند ترین پوزیشن رکھتے ہوئے بھی اپنی دوستوں سے بغل گیر ہونا اپناایک فرض ، شعار اور اپنی سعادت سجھتے ہیں۔ ' (مورخہ ۲۸ مرکز ۱۸ مرکز ۱۸ مرکز ۱۸ میں اسی طرح ہندوروز نامہ' نمالی ' لا ہور نے لکھا:

''عام مسلمانوں کے اس شور میں مجھے کوئی وزن نظر نہیں آتا کہ چونکہ چوہدری ظفراللہ خال مرزائی ہیں،اس لئے انہیں وائسرائے کی کونسل کا ممبر بنایا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تقرر چوہدری صاحب کی .....قابلیت اور لیافت کو مد نظر رکھ کرکیا گیا ہے۔ یہ کم افسوس کی بات نہیں کہ مسلمانوں میں غیر معمولی لیافت کے لوگ بہت کم ہیں اور ان میں چوہدری ظفر اللہ خاں نے بچھلے چند موقعوں پراپی غیر معمولی ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ اسی لئے ان کومسلمانوں میں سے منتخب کرلیا گیا۔' کھ اسی طرح بیروزنا مہ آپ کی قابلیت کا اعتراف یوں کرتا ہے:

'' پنجاب کے گول میزی ممبران نے تقریریں شروع کر دی ہیں۔ بہم اللہ چو ہدری ظفر اللہ خال صاحب نے کی۔ اور ہندوستان کو جو کچھ ملنے والا ہے۔ اس آئین کے ڈھانچہ کی ایک نامکمل تصویر تھینچ کر حاضرین کے سامنے رکھ دی ہے۔ چو ہدری صاحب کی میہ پہلی ہی تقریر تھی جو میں نے سی ۔ وہ خوب بولتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح مسٹر گو کھلے بولتے تھے۔ کوئی مد وجز رنہیں ۔ کوئی اتار چڑھا و نہیں ۔ موسم سرما کے دریا کی طرح نہایت خوبصورتی سے ایک ہی روانی سے ان کی تقریر بہتی چڑھا و بنیں ۔ موسم سرما کے دریا کی طرح نہایت خوبصورتی سے ایک ہی روانی ہے ان کی تقریر بہتی چو ہدری ظفر اللہ خال صاحب لندن سے واپس آکر لیکچر دیے جائیں اور پنڈ ت یا تک چندصاحب خاموش رہیں میں میان تھا۔ انہوں نے بھی لیکچر دیا۔ \*\*

ی مورخه•افروری۳۳ء بحوالهالفضل ۱۴ فروری۳۳ء چو ہدری صاحب نے تقریر عبداللہ یوسف علی صاحب مرحوم (پرنسپل اسلامیه کالج لا ہورومتر جم قرآن مجیدانگریزی) کی صدارت میں کی تھی۔ ◘ صاحب مرحوم (پرنسپل اسلامیه کالج کا ہورومتر جم قرآن مجیدانگریزی)

محترم ایڈیٹرمفت روزہ'' ریاست'' دہلی لکھتے ہیں کہ:

''ایک اہل الرائے دوست کے قول کے مطابق پاکستان (میں) .....صرف سر ظفر اللہ خاں کو ہی صفِ اوّل کے لیڈروں میں شار کیا جاسکتا ہے۔ مگر آپ احمدی ہونے کے جرم میں سیاسی میدان سے نکال دیۓ گئے یا نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ اور باقی تمام لیڈرصف دوم یاصفِ سوم کے لیڈر ہیں۔' ایک مسئلہ کے متعلق مقابل ملک کو التواکی درخواست کر کے اپنے ملک میں واپس آنا پڑا۔ اس کے متعلق لنڈن ٹائمنر مقالہ افتتا حیہ میں لکھتا ہے:

''امن کونسل میں بحث نے جورخ اختیار کیا۔اس سے .....تخیل اور فکر کو سخت صدمہ پہنچا ہے .....اپنے کیس کواس درجہ مضبوط خیال کرتا تھا کہ گویا وہ ہرفتم کی تر دید و تغلیط سے با ہر تھا اور اسے یقین تھا کہ جمعیت اقوام فوری طور پر پاکستان کو سرزنش کرے گی اور ..... کے معاملہ کو سلجھانے میں .....کو آزاد چھوڑ دے گی .....کین چو ہدری سرمجہ ظفر اللہ خال نے کمال قابلیت سے پاکستان کی طرف سے اس طرح صفائی پیش کی کہ اس کونسل کے اکثر ممبران پر واضح ہو گیا کہ .....کی طرف سے معاملات کو مکمل صورت میں پیش نہیں کیا گیا۔

'' پاکتان کے وزیر خارجہ نے ..... وضاحت اس درجہ مؤثر انداز میں کی کہ کونسل اس کے استدلال سے مرعوب ہوگئی۔''

آپ کی تنظیمی اہلیت کا ابن نیاز فاروقی کے ذیل کے بیان سے علم ہوتا ہے:

''سرمجمہ ظفراللہ خال وائسرائے کی ایگزیکٹوکونسل میں ریلوے اور کا مرس کے ممبر تھے۔ان کے ماتحت کسی افسراعلی نے اپنے ایک آفس سپر نٹنڈ نٹ کا تبادلہ رکوانے کے لئے بڑے زور دارالفاظ میں دھمکی دی کہ اگر سپر نٹنڈ نٹ کو تبدیل کیا گیا تو میرے لیے دفتری کاروبار کا سرانجام دینابڑا مشکل ہوجائے گا۔ فائل جب آپ کے روبر وپیش ہوئی۔ تو آپ نے اس پر لکھا:۔

''سپرنٹنڈنٹ کوتو بہر حال تبدیل کر دیا جائے ۔اور متعلقہ افسر چونکہ اس کے بغیر کام چلانے سے معذوری ظاہر کرتے ہیں۔ان کے لئے بہتر ہے کہ ریٹائر ہوجا کیں ۔تا کہ ان کی بجائے کوئی موز وں اور مستعد آ دمی لگایا جاسکے۔''

پھر تو غالبًا یہی ہوا ہوگا۔ کہ چھوڑ و جی سپر نٹنڈ نٹ کو ع سرِ تسلیم خم ہے جو مزاج بار میں آئے۔'' بر ما کے سفیر مقیم کراچی عزت مآب او۔ پے ۔کھن نے ۴۹ رارے کو برموقعہ سالانہ دعوت منجانب ادار ۂ یا کستان برائے بین الاقوا می امور میں تقریر کرتے ہوئے کہا:۔

'' مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اس وقت سے چو ہدری محمد ظفر اللہ خان کو جانتا ہوں کہ جب میں ابھی رنگون میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اور اب کراچی میں آنے کے بعد تو مجھے بہت قریب سے آپ کو دیکھنے کا موقعہ ملا ۔ حال ہی میں دنیا کے سب سے بڑے ادار ہے یعنی اقوام متحدہ میں مجھے آپ کی تقریر سننے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ۔ وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ کس فقد راقوام عالم کے نمائندے آپ کی طرف متوجہ سے۔ اور جو نقطہ نظر آپ پیش کر رہے تھے۔ اس کی طرف متاب سے ساقے دنیا کی توجہ منعطف کرانے میں آپ کس درجہ کا میاب سے ۔ تقریر میں آپ بہت صاف کوئی سے کام لینے کے عادی ہیں۔ اور شاید اس باپر بعض اوقات آپ کے متعلق می غلط ہمی پیدا ہوسکتی ولاتا ہوں کہ ہم سفارتی حلقوں کے نمائندے اس صاف گوئی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بالخصوص حلے کہ دوسروں کے لئے آپ ہمدردی کے جبہ سے خالی ہیں۔ لیکن میں آنر ببل وزیر خارجہ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سفارتی حلقوں کے نمائندے اس صاف گوئی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بالخصوص حمیرے لئے بیامر باعث مسرت ہے کہ آپ سے میرا جب بھی واسطہ پڑا ہے۔ آپ نے اپنا مائی الضمیر سمجھانے میں مجھے بھی شک میں نہیں پڑنے دیا۔ ہم لوگ جنہیں آپ سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کی سادہ زندگی اور بلند خیالی کی وجہ سے آپ کو بہت عزت واحتر ام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ '' سک کی سادہ زندگی اور بلند خیالی کی وجہ سے آپ کو بہت عزت واحتر ام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ '' سے خبرنا مہاقوام متحدہ نے اپنے تیمرہ میں لکھا کہ:

''……آنریبل سرمحمد ظفر الله خال اقوامِ متحدہ کے حلقوں میں بہت ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ان کی قانون دانی، بلاغت وفصاحت اور نقطہ رسی کا ہر ممبر ملک قائل ہے۔ جنرل اسمبلی اور اس کے ماتحت کمیٹیوں میں جب بھی ظفر الله خال تقریر کرتے ہیں تو شائقین اس کثرت سے جمع ہوتے ہیں کہ اکثر مرتبہ بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی۔ بین الاقوامی مسائل کی موشکا فیاں گذشتہ پانچ سال میں سرمجم ظفر الله خال نے جس خوبی سے کی ہیں۔اس کی تعریف سب نے کی ہے۔ گذشتہ سال جزل اسمبلی کے پیرس والے اجلاس میں عراق اور ملک شام کے نمائندوں کے تعاون سے انہوں نے تخفیف اسلحہ کے مسئلے پر جوتقریر کی تھی۔اسی متحدہ کی بلندترین تقریروں میں گنا جاتا ہے۔ اور سیاستدانی کی اعلیٰ مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس تخفیف اسلحہ کے مسئلے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس تقریر کا نتیجہ تھا کہ بڑی طاقتوں کے نمائندے دس روز تک تخفیف اسلحہ پر تبادلہ خیالات کر سکے۔اور مختلف الخیال ملکوں کو ایک مرکز پر جمع ہونے کا موقع مل گیا۔ جو اقوام متحدہ کی بیتا دلہ خیالات کر سکے۔اور مختلف الخیال ملکوں کو ایک مرکز پر جمع ہونے کا موقع مل گیا۔ جو اقوام متحدہ

کے چارٹر کا سب سے ضروری مقصد ہے۔ اس سے قبل مسئلہ کشمیرا ورفلسطین سے متعلق سر ظفر اللہ خال سکیورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی میں معرکۃ الآراء تقریریں کر چکے ہیں۔ لیبیا کے مستقبل ، سالی لینڈ اور ارپیٹر یا کی خود مختاری اورانڈ و نیشیا کی آزادی کے سلسلہ میں ان کی بار آورکوششیں ضرب المثل ہیں۔ سر ظفر اللہ خان نے کچھ عرصہ ہوا۔ فر مایا تھا کہ جہاں کہیں آزادی کی جدو جہد کا اعلان ہوتا ہے۔ پاکستان سب سے پہلے لبیک کہتا ہے۔ اور یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ دنیا یہ لبیک سر ظفر اللہ خال کی حق شناس آواز کے ذریعے سنتی ہے۔ '

امریکی نمائندہ سینیڑوارن آسٹن نے آپ کوظیم ترین سیاست دانوں میں سے قرار دیتے ہوئے کہا کہ:

'' خواہ وہ با قاعدہ رسی جلسے سے خطاب کررہے ہوں یا غیررسی بات چیت میں حصہ لے رہے ہوں۔ وہ بھی راست گوئی وانصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ۔فلسطین کے مسئلے اور افریقہ میں اطالوی نو آبادیات کے مسئلے اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جھوٹ نے عربوں کی حمایت میں نہایت زور دار تقاریر کیں۔ بالخصوص آخر الذکر مسئلہ کے ضمن میں انہوں نے لیبیا کواٹلی کے حوالے کرنے سے متعلق مغربی طاقتوں کی تجویز کونا کام بنانے میں چھوٹی اقوام کی کامیابی سے قیادت کی وہ نہایت ہی نمایاں شان کی جامل تھی۔' سے

روز نامها حسان لا ہورنے اس بارہ میں لکھا کہ:

'' بیدامر ہر لحاظ سے باعثِ مسرت ہے کہ .....مسکلہ پر .....مقدمہ کے تارو پود بکھیر کر پاکتانی وزیر خارجہ نے ساری دنیا پر واضح کر دیا ہے .....و یسے چھ گھنٹہ تقریر کرنا بھی دنیا کی سب سے بڑی انجمن میں کوئی آ سان کا منہیں ۔اس سے مقرر کی غیر معمولی قوتِ تقریر اور محنت ہی کا انداز ہنہیں ہوتا بلکہ خود مسکلہ پر بحث کی صدافت بھی آ شکار ہوتی ہے ..... جب تک موضوع میں جان نہ ہو محض لفظی جمع خرچ سے کا منہیں چاتا۔' 20

حقیقت نو ہے کہ سرمحمد ظفر اللہ خال نے مسکہ .....اس خوبی اور جانفشانی سے پیش کیا کہ انہوں نے اپنے حریف .....کوشکست فاش دے دی اور اسے میدانِ سیاست میں آنے کا نہیں چھوڑا۔ ایس ہفتوں کے قلمی اور عقلی معرکوں کے بعد سر ظفر اللہ اپنے وطن لوٹے۔'(مور خدم جولائی ۴۷ء) روزنامہ''سول اینڈ ملٹری گزٹ' لا ہورایک اداریہ میں رقمطراز ہے:۔

'' ظفراللہ کے خلاف ایجی ٹیشن .....سب کچھ ذاتی اغراض اورخواہشات کو بروئے کار لانے کے لئے کیا جارہا ہے .....بحثیت وزیر خارجہ کے چو ہدری صاحب نے ایک عظیم الثان کا م سرانجام دیا ہے۔ اورا پنی ٹھوس خدمت کی وجہ سے ان کا شار معماران پاکستان کی صفِ اول میں ہونے کے قابل ہے ..... جب فضیلت آب غلام محمر کو گور نر جزل کا عہدہ تفویض کیا گیا اور آپ کی جگہ مما لک اسلامی کی اقتصادی کا نفرنس کی صدارت کا مسلد در پیش تھا تو ہر مسلم ملک نے بلا استثناء اس اعزاز کے لئے چو ہدری ظفر اللہ خاں کا نام ہی تجویز کیا۔۔۔ ظفر اللہ خال نے بھی کسی عہدے کے لئے درخواست نہیں کی ۔ اور دوموقعوں پر جب پاکستان کی نیابت کا سوال اٹھا۔ قائد اعظم کی نظر آپ پر بڑی ..... یہ طلا راز ہے کہ ظفر اللہ خال نے اس عہدہ کو قبول کرنے میں بڑی بھی چاہٹ ظاہر کی ۔ قائد اعظم کے جواب میں آپ نے کہا اگر میری قابلیت ، دیانت وا مانت پر پورا اعتماد ہے تو میں وزارت کے علاوہ کسی اورصورت میں پاکستان کی خدمت کرنے کو تیار ہوں ۔ اس پر قائد اعظم نے بیتاریخی جواب دیا۔ '' آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مجھ سے ایسے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مجھ سے ایسے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ پہروں کے بھو کے نہیں .....

''مرکزی کا بینهاس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہے کہ وہ خلا جوظفراللہ خال کوان کے عہدے سے ہٹانے سے پیدا ہوگا۔اس کا پر کرنا ناممکن ہوگا۔۔۔۔۔ان کے استعفٰیٰ کی خبر (سے )۔۔۔۔روثن خیال عوام کو سخت دھکا پہنچا تھا۔'' (ترجمہ)

اخبار'' حکومت'' کراچی لکھتاہے:

''تمبر ۱۹۴۷ء میں اقوامِ متحدہ میں فلسطین کے سلسلہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کے لئے بھی قائد اعظم کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑی .....۱۰۱۰ کو بر کوفلسطین کی تقسیم کا مسئلہ اس انداز سے پیش کیا کہ اقوامِ متحدہ کے وہ ممبران جوفلسطین کی تقسیم پرادھار کھائے بیٹھے تھے۔آپ کی فی البدیہ، مدل اور مسکت تقریر سے ایسے مسحور ہوئے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے گریز کرنے گے کہ اس طرح ..... کی ناموری کا باعث ہوئی بلکہ دنیا کی تمام پسماندہ اور مظلوم قوموں کا سہارا بھی بنی۔ بایں ہمہ یہ کا مرانی آپ کی قدرتی صلاحیتوں کو اجا گر کرنے کا سبب بھی ہوئی۔

'' آپ کی تد بر ، معامله فہمی اور کارکر دگی پر قائد اعظم کو بھی فخر رہا۔جس کوان کی زندگی کی ساری

کا مرانیوں ،مسرتوں اور شاد مانیوں کا شاہ کا رکہا جا سکتا ہے۔' (مور خدا ۲ اگست ۵۲ء )

میاں ممتاز محمد خاں دولتا نہ نے (جواس وقت پنجاب کے وزیر نزانہ تھے) ۱۹رمارچ ۱۹۴۸ء کو پنجاب اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا:

'' پاکتان کی تغییر واستحکام کے سلسلہ میں حضرت قائد اعظم کے بعد میر بے خیال میں جن دو ہڑی شخصیتوں نے کام کیا ہے۔ان میں پہلا نام ہمارے امور خارجہ کے وزیر سرمحمد ظفر اللہ خال کا ہے۔اور دوسرا وزیر خزانہ مسٹر غلام محمد کا ہے۔سر ظفر اللہ خال نے ساری دنیا پر آشکارا کر دیا کہ پاکتان ایسے بلند و ماغ اور شاند ارمقر راور اپنی حکومت کے سچے خادم رکھتا ہے۔جن کے سامنے دنیا کی زبانیں گنگ ہوجاتی ہیں۔

ملت پاکستان چوہدری محمد ظفر اللہ خال کے حق میں اتنی ناشکر گز ارنہیں ہوسکتی ۔ کہ وہ معدود بے چندر جعت پسندوں کی غوغہ آرائی کے لئے گمراہ ہوجائے ۔اور پھران گنتی کے چندلوگوں کی غوغہ آرائی جو جہالت کے محدود ومعین حالات میں تھنسے ہوئے ہیں ۔' 🕰

السٹریٹد ویکلی یا کشان رقمطراز ہے:

''سلامتی کونسل میں وہ وفت بھی نہایت نازک وقت تھا۔ جب اسرائیل کے معاملے میں بحث ہورہی تھی۔ بڑی طاقتیں اس مملکت کو بہر طور نواز نے پر تلی ہوئی تھیں۔ جوصیہونی دہشت انگیزی کی وجہ سے وجود میں آئی تھی۔ ہر قابلِ ذکر آدمی بول چکا تھا۔ اور بولا بھی تھا دنیا ئے عرب کے مفادات کے سراسر خلاف۔ عربوں کے تر جمان بھی اپنے خیالات کا اظہار کر چکے تھے۔ لیکن ان بچاروں پر وہی مثل صادق آرہی تھی کہ نقار خانے میں طوطی کی صدا کون سنتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ بڑی طاقتوں کے بلند بانگ غلغلہ میں ان کی کمزور آواز دب کررہ گئی ہے۔

'' طویل القامت ،نحیف الجثہ چو ہدری محمد ظفر اللہ خاں بحث کے دوران میں خاموش بیٹھے دیکھ رہے تھے۔انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔اور نہ ہی کچھ کہنے کا ارا دہ تھا۔ کیونکہ وہ اس مسّلہ میں جو کچھ کہنا چاہتے تھے پہلے ہی کہہ چکے تھے۔انہیں نظر آرہا تھا کہ جب سلامتی کونسل دل میں پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے تو پھراسے قائل کرنے کی کوشش بے سود ہے۔

''لیکن اس وقت عربوں کے بعض نمائند نے جود کھیر ہے تھے کہ ہمارے وزیر خارجہ بحث کے دوران میں خاموش بیٹھے ہیں،آپ کے پاس آئے اور (ایک مرتبہ پھر) عربوں کا معاملہ پیش کرنے کی درخواست کی ۔ چوہدری محمد ظفر اللہ خال نے تقریر کے لئے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ بایں ہمہ وہ عرب نمائندوں کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ادھر تقریر تیار نہ ہونے کے علاوہ طبیعت بھی قدر بے ناسازتھی۔

''ایک لمحہ تذبذب کے بغیر آپ سید ھے سٹیج کی طرف ہڑھے۔اس کے بعد مسلسل دو گھنٹہ تک سلامتی کونسل کی فضاء فن خطابت کی ضوفشانی سے جگمگ جگمگ کرتی رہی عرب نمائندوں نے با تفاق رائے تسلیم کیا کہ جس دلنشین انداز اور پُر زور طریق پر چو ہدری محمد ظفر اللہ خال نے ان کا معاملہ پیش کیا ہے،اس زور دار طریق پر دوسرا کوئی شخص پیش نہیں کرسکا۔ دو گھنٹے تک یوں معلوم ہوتا تھا کہ دلائل و برا بین کا ایک دریا ہے جو الڈ اچلا آتا ہے۔اس تمام عرصہ میں وہ چند صیہونی نمائندے جو پچھیلی نشتوں پر بیٹھے تھے، تلملاتے اور بل بھرتے رہے۔وہ منہ میں جھاگ لالا کرا پے لرزیدہ پاؤں فرش پر مارر ہے تھے۔اور منہ ہی منہ میں برا بھلا کہدرہے تھے۔

''اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ کی تقریروں پر دشمن جہاں تلملااٹھتے ہیں۔وہاں ہمارے دوستوں کے لئے وہ حد درجہ طمانیت کا موجب ہوتی ہیں۔ان کے اہل ہاتھوں میں ہمارے امور خارجہ اور بیرونی تعلقات پوری طرح محفوظ ہیں۔لیک سکسیس میں اگروہ ہماری نمائندگی کررہے ہوں تو فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔

''لیک سلسیس میں ہمارے وزیر خارجہ نے وہ ناموری حاصل کی ہے جو بلا شبہ کسی دوسرے کو ناموری حاصل کی ہے جو بلا شبہ کسی دوسرے کونصیب نہیں ہے۔دواڑھائی سال کے عرصہ میں بیرونی دنیا میں انہوں نے پاکستان کی ساکھ قائم کرنے اوراس کی عزت و وقار کو چار چاندلگانے میں جو کارنامہ سرانجام دیا ہے۔اس کی مثال نہیں مل سکتی۔

''سلامتی کونسل میں جس طریق پر انہوں نے پاکستان کا معاملہ پیش کیا ہے۔اس سے اس فریب کا جو پاکستان کو دیا جار ہاتھا۔اچھی طرح پر دہ چاک ہو گیا ہے۔لیک سکسیس میں کمال بے جگری سے انہوں نے ..... جنگ لڑی ہے اور دنیا کے سامنے بیر ثابت کر کے کہ بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں

کسی کی زاویہ نگاہ سے کیوں نہ دیکھا جائے .....وہ اس جنگ میں فتحیاب رہے ہیں۔

'' قائد اعظم مرحوم کی طرح وہ جھکنا نہیں جانتے۔وہ اس فتح کے قائل ہی نہیں جو گر کر نصیب ہو۔وہ فتحیا بی سکام کی جس کی خاطرعزتِ نفس گنوانی پڑے۔وہ بھی تذلل اختیار نہیں کرتے اور پھر بھی ہمیشہ فتحیاب رہتے ہیں۔

'' جھے اس وقت ان کی ایک تقریریاد آگئی جوانہوں نے گزشتہ سال ایک مقامی کالج میں کی سخی ۔ وہ طلباء کے سامنے فن خطابت کی وضاحت فر مار ہے تھے۔ انہوں نے وہ تمام خوبیاں اور اوصاف بیان کئے جوایک اچھے خطیب میں ہونے چاہئیں ۔ تقریر میں انہوں نے اپنے ذاتی تجارب کی دلچسپ حکائتیں اور روایات جی مجر کر سنائیں ۔ انہوں نے کہا، ہاں ایک اور خوبی ہے ، جو ہر اولوا العزم مقررکوا پنے اندر پیدا کرنی چاہیئے ۔ اور وہ یہ کہ اسے معلوم ہونا چاہیئے کہ وہ اپنی تقریر کو کہاں ختم کرے۔ اور یہ کہہ کر آپ بیٹھ گئے ۔' اللہ ختم کرے۔ اور یہ کہہ کر آپ بیٹھ گئے ۔' اللہ ا

مؤ قررفآرز مانه رقطراز ہے:

''الغرض آپ نے پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے پاکستان کی نوزائیدہ مملکت کا سکہ عالم م اسلام پر بٹھا دیا۔ آپ نے اپنے ملک کے لئے گراں بہا خدمات انجام دی ہیں۔ اور اکثر نازک مراحل میں اپنی زور خطابت ، قوت استدلال اور قانونی تبحر کے ایسے جو ہر دکھائے کہ اشد ترین معاندین بھی آفرین کہا ٹھے۔ ۱۹۵۴ء میں آپ سر بنکل راؤ کی جگہ بین الاقوامی عدالت عالیہ کے بچ منتخب ہوئے ۔ جس سے ملکی وقار میں بیحداضا فہ ہوا اور پاکستان دنیا کے سیاست کی صف اول میں آگیا۔ اس موقعہ پر پاکستان کے شہرہ آفاق مصنف علامہ رئیس احمد جعفری نے آپ کی خدمت میں ہدئے تبریک پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

'' چوہدری ظفر اللہ خال سر بنکل راؤ کی جگہ بین الاقوامی عدالتِ عالیہ کے جج منتخب ہوگئے ہیں۔ بیا تخاب ہراعتبار سے مسرت افزاء ہے۔ ہم چوہدری صاحب موصوف کو اس اعزاز پر دلی مبارک بادبیش کرتے ہیں۔ وہ اس منصب پر پہنچ گئے جو ہراعتبار سے ان کے شایانِ شان ہے۔ '' …… چوہدری صاحب نے ……گرال بہا خدمات سرانجام دی ہیں۔ بڑے بڑے کھن اور نازک مواقع پر انہوں نے اپنی خطابت قوتِ استدلال اور قانونی موشگافیوں کے ایسے جو ہر دکھائے ہیں کہ خالفین بھی عش عش کرا گھے۔' کھ

''اس عہدہ پر فائز ہوئے ابھی چارسال بھی نہیں ہوئے تھے کہ اپریل ۱۹۵۸ء میں آپ کا بتخاب برائے نائب صدرعمل میں آیا۔اس طرح آپ نے اپنی خداداد قابلیت سے تھوڑ ہے عرصہ میں قابلِ رشک مقام حاصل کرلیا۔منصبی فرائض کی بجا آوری آپ کی فطرتِ ثانیہ ہے۔' آلا '' شار'' کے خصوصی نمائندہ متعین لیک سکسیس نے لکھا کہ سرظفر اللہ کی روائگی سے عرب وفو دبیش قیت امداد سے محروم ہو گئے۔ جو مسئلہ فلسطین کے متعلق ان کو حاصل ہور ہی تھی۔جس عزت سے عرب وفو دان کو دیکھتے تھے۔اس کا انہوں نے یوں مظاہرہ کیا کہ تمام عرب وفودگارڈیا کے ہوائی مستقر پر پہنچے اور انہوں نے بیا ظہار کیا کہ ہم ایسے دوست کو الواداع کہتے ہوئے افسر دہ ہیں کہ جس نے ہمارا قصہ بھی سکیورٹی کونسل کے سامنے کمال احسن طریقے سے پیش کیا اور ہم مبارک باد پیش کرتے ہیں۔

'' قاہرہ ۲۰ رجون ۱۹۵۰ء باشندگان لیبیا کے ایک وفد نے جو تین افراد پر مشتمل تھا۔ آج مصر میں مقیم پاکستانی سفیر جاجی عبدالستار سیٹھ سے ملا قات کی ۔ اور لیبیا کی آزادی کے سلسلے میں پاکستان کے وزیر خارجہ چو ہدی محمد ظفر اللہ خال نے جو خد مات سرانجام دی ہیں ۔ ان کے لئے .....شکر بیا دا کییا ۔ وفد نے کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے نہایت شاندار طریق سے اقوام متحدہ میں باشندگان کیا ۔ وفد نے کہا کہ پاکستان کی وششوں کا نتیجہ ہے کہ آج لیبیا آزادی کی منزل کے بالکل قریب بہنچ چکا ہے۔ لیبیا پاکستان اور اس کے قابل احترام وزیر خارجہ کی خد مات کو بھی بھی فراموش نہیں کرسکتا .....وفد میں لیبیا کی مجلس آزادی کے سیکرٹری جزل بھی شامل تھے۔' اللہ معاصرانجام کرا جی سالی لینڈ کی خدمت کے متعلق ذیل کی خبر دیتا ہے:

''کراچی ۱۰ ارفروری ، پاکستان کے وزیر خارجہ چو ہدری محمد ظفر اللہ خاں نے ادارہ اقوام متحدہ میں سالی لینڈ کے مسلمانوں کے مقصد آزادی کی حمایت میں جومعرکۃ الآراءتقریریں کی ہیں۔ان کا خلوص دل سے اعتراف کرتے ہوئے سالی لینڈ کے ہزاروں مسلمانوں نے اپنے بچوں کے نام پاکستان کے وزیر خارجہ کے نام پررکھے ہیں اورخود میر نے نوز ائیدہ نچے کا نام ظفر اللہ ہے۔''
یہ ہیں وہ الفاظ جومؤ تمر عالم اسلامی کے اجلاس میں شرکت کرنے والے سالی لینڈ کے وفد کے قائد حاجی محمد سین نے ہو ہی ۔ پی ۔ سے ایک خاص ملا قات میں کہے۔انہوں نے کہا کہ''ہم خاص کر چو ہدری ظفر اللہ خاں کے بیجد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری جدوجہد آزادی میں خاص کر چو ہدری طفر اللہ خاں کے بیجد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری جدوجہد آزادی میں

# زېردست امداد کې ہے۔ ' ۴

طونس کے وزیروں نے ایک مشتر کہ بیان میں چوہدری ظفراللہ خان کی خد مات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ طونس کی تاریخ میں چوہدری ظفراللہ خاں کا نام ہمیشہ شہری حرفوں سے لکھا جائے گا۔
''لیبیا کے نمائندہ نے کراچی آکر اعلان کیا کہ ظفراللہ خاں ہمیں اتنے محبوب ہیں کہ ہمارے ملک میں نوزائندہ بچوں کے نام نیک تفاؤل کے طور پران کے نام پررکھے جارہے ہیں۔'' ملک میں نوزائندہ بچوں کے نام نیک تفاؤل کے طور پران کے نام کراچی 17،7،70 بحوالہ الفضل 17،7،70)

# جماعت احمدیه پرخصوصی دورِابتلا (۱۹۵۱ءتا۱۹۵۴ء)

مسلمانوں کے باہوش طبقہ نے ہمیشہ ہی جناب چوہدری صاحب کی خدمات ِ جلیلہ کو بہ نظر استحسان دیکھا لیکن وہ لوگ جواحمہ بت کے شدید خالف تھے ہمیشہ ہی آپ کے احمدی ہونے کے باعث اظہار مخالفت کرتے تھے ۔ مخالفت کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ۱۹۳۲ء میں آپ کووائسرائے کی انتظامی کونسل کا عارضی رکن مقرر کیا گیا تھا۔ احرار ٹولہ کے تن بدن میں گویا آگ لگ گئی تھی ۔ مخالفت کے ان طوفا نوں میں آپ کے پائے صبر واستقامت میں ذرہ مجر لغزش نہیں آپ ان کے بائے مائی۔

مذہبی عقائد میں آپ کے قدم بھی متزلزل نہیں ہوئے ۔اور نہ ہی خدمت وطن میں آپ نے کی آن دی۔ سیاست کے خارز ار میں با دصرصر کے خوفنا ک اور مہیب طوفا نوں میں ایمان سے پودے کی حفاظت کیلئے ہمت مردانہ در کار ہے۔حضرت مسیح فر ماتے ہیں:

'' اُونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولتمند خدا کی با دشاہت میں داخل ہو۔'' (متی ۱۹۷۲ س)

اورآ تخضرت صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں کہ:

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ هِ - ( كه جنت نا پهنديده اشياء سے گھرى پڑى ہے ) اگر چەاحمديت كواپنة آغاز سے شديد مخالفتوں سے واسط پڑا اور وہ انہى كے سابيہ تلے پروان چڑھتى رہى ۔ كيونكه الله تعالى كافضل اس كے ساتھ تھالىكن ١٩٥١ء تا ١٩٥٨ء كا دورا بتلاء ايك خصوصى رنگ ركھتا تھا۔ اور بظا ہر حالات مخالفين كو يوں نظر آتا تھا كہ جماعت احمد بيا بيئے آخرى دموں پر ہے اور وہ صفحہ ہستى سے بظا ہر حالات مخالفين كو يوں نظر آتا تھا كہ جماعت احمد بيا بيئے آخرى دموں پر ہے اور وہ صفحہ ہستى سے

اب مٹی کہ مٹی ۔ جماعت احمد بیکو غیر مسلم قرار دینے کی تحریک تقسیم ملک سے بہت پہلے سے جاری تھی سے اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسے الثانی ایدہ اللہ تعالی نے اس متوقع بھیا نک فتنہ کواپی دوراند ایثی سے بھانپ کرکل ہند مسلم لیگ سے اس بارہ میں محترم پیرا کبرعلی صاحب کے ذریعہ فیصلہ کرانے کی کوشش کی صی کی تھی لیکن مسلم لیگ کے ارباب حل وعقداس امر کو چنداں ابھیت نہ دیتے تھے اور سیجھتے تھے کہ اس امر کو زیر بحث لانے سے فتنہ پیدا ہوجائیگا۔ ۱۹۹۱ء سے اس مخالفت نے شدت اختیار کر لی اور موجاتا تو بظاہم بلا مبالغہ ہزار ہا احمدی نہ بچے گئی اوراگر اللہ تعالی کا فضل شامل حال ہوکر مارشل لاء نافذ نہ ہوجاتا تو بظاہم بلا مبالغہ ہزار ہا احمدی نہ بچے ہوتے ۔ اس مخالفانہ پراپیگنٹر ہے کے زیراثر ایک نہجار نے حصول ثواب کے لئے حضور ایدہ اللہ تعالی پر قاتلا نہ حملہ کر دیا جبکہ آپ نماز پڑھا کر مہجد سے واپس جارہے تھے ۔ تحقیقاتی عدالت میں عمامہ بوش' 'علاء' کا کر دار ساری قوم کے سامنے آپ کیا کہ بے گناہ اور زمجے احمد یوں کے خون سے ہولی کھیئے کیلئے انہوں نے کیا بچھنہ کیا۔ ان حالات کو دہرانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ چند سال قبل کے بیہ خونچکاں اور روح فرسا حالات قارئین کو دہرانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ پاکس کی خاطر جواس وقت بالکل کم عمر تھے۔ ہم کرا چی کی ہلا

احمد يوں اورعلاء ير پتھراؤ كيا۔

ان حالات کے پیش نظر دوسرے روز جلسہ گاہ کے نصف میل کے اندر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف سے دفعہ ۱۳۲۸ نافذ کر کے اعلان کر دیا گیا کہ لاٹھی وغیرہ ساتھ لا نا اور پانچ سے زائد افراد کا اجتماع منع ہے اور جماعت احمدیہ کا جلسہ بدستور وہاں منعقد ہوگا۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کی اسلامی خدمات اور آنخضرت صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر تقاریر ہوئیں۔ مخالفین شوروشرکرتے رہے لیکن سات آٹھ ہزار کے جلسے میں کوئی خاص مزاحمت نہ کر سکے۔اس موقعہ پر چیف کمشنر، انسیکٹر جزل پولیس، سپر نٹنڈنٹ اور ڈپٹی سپر نٹنڈ نٹ پولیس، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور ایڈیشنل مجسٹریٹ اور ایڈیشنل مجسٹریٹ موجود تھے۔

محترم چوہدری ظفر اللہ خال صاحب کی تقریر شروع ہوتے ہی پولیس نے باہر کے لوگوں کواندر آنے سے روک دیا۔ مخالفین کو جو بڑی تعداد میں باہر جمع ہو کر نعرے لگاتے اور شور مجاتے سخے۔ پولیس نے متعدد بار بتایا کہ ان کا اجتماع خلاف قانون ہے۔ اور انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی کئی ہجوم تشدد پر اتر آیا۔ کئی باران پر اشک آور گیس استعال کی گئی۔ جب بیشر پہند جلسہ گاہ میں کسی طرح داخل نہ ہو سکے ۔ تو انہوں نے شیزان ہوئل اور احمد بیفر نیچر ہاؤس کو آگ لگا دی۔ احباب جماعت احمد یہ نے کامل فرما نبرداری کا نمونہ دکھایا۔ اور باوجود ہر طرح کے اشتعال کے قانون کو اسے باتھ میں لینے کی ہر گز کوشش نہیں کی۔ 🕰

''سول اینڈ ملٹری گزٹ''لا ہور۔اورنوائے قت لا ہور وغیرہ روز ناموں نے اس ہگڑ بازی کو افسوس ناک قرار دیتے ہوئے لکھا کہ جب چو ہدری صاحب''اسلام ایک زندہ ندہب ہے''کے موضوع پر تقریر کررہے تھے۔تو اڑھائی صداحراریوں کے ہجوم نے جلسہ میں گھنے کی کوشش کی۔ حالا نکہ جلسہ گاہ کے نصف میل کے اندر دفعہ ۱۲۳ نافذ تھی۔اور پھراس ہجوم نے شیزان ہوٹل ،احمدید فرنیچر ہاؤس وغیرہ کونظر آتش کیا۔ ﷺ

انگریزی روزنامہ ڈان کراچی نے لکھا کہ رواداری کے اصولوں کو خاک میں ملانے والے بیہ چرب زبان لوگ اسلام اسلام پکارنے کے باوجود مسلمانوں کے مابین تشتت وافتراق کی خلیج دن بدن وسیچ کررہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کو پبلک جلسہ کرنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ ان کے مخالفین کو۔ گذشتہ دو دن مسلسل تشدد کا جوشر مناک مظاہرہ ہوتا رہا ہے۔اسے محض اتفاقی حادثہ قرار

#### نہیں دیا جا سکتا ہٰ ہے

یکی روز نامدا پنی ۲۲ مکی کی اشاعت میں رقمطراز ہے کہ چیف کمشنر کرا چی نے اعتراف کیا ہے

کہ کرا یہ کے غنڈوں سے یہ فساد کرائے گئے۔ان سے بیرونی مما لک میں ہمارے وقار کوسخت نقصان

پہنچ رہا ہے۔ بعض مخصوص فتم کے مذہبی دیوانوں کے ہاتھوں اس ملک کو حال ہی میں مہلک فتم کا جو
نقصان پہنچا ہے۔ان میں سے ایک ملک کے نامور وزیر خارجہ کے خلاف گندا چھالنے کی مہم ہے۔
عالا نکہ جہاں تک بیرونی دنیا میں پاکستان کی شہرت اور وقار کو چار چاندلگانے کا سوال ہے۔موجودہ
قائدین میں سے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ہم پورے انشراح کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ چو ہدری
صاحب کے خلاف ہنگا مہ ہر پاکرنے والے سیاسی اغراض کے ماتحت ایسا کررہے ہیں۔اور مذہب کو

مجلس احرار کی طرف سے پنجاب، سندھ کے شہروں اور قصبات کے علاوہ دارالحکومت کراچی میں محترم چو ہدری صاحب کی نام نہا دغدار یوں کی تشہیر کی گئی اور مردہ باد کے نعر لے گئے۔ اور سبیغی کا نفرنسوں ، دفاعِ پاکستان کا نفرنسوں اور شحفظ ختم نبوت کا نفرنسوں کے نام پر جلسے منعقد کر کے شعلہ بارتقار ہر کے ذریعہ حکومت کو متوجہ کیا گیا کہ بیہ وزیر خارجہ ملک کے غدار ہیں۔ پھر گوجرا نوالہ اور سیر گودھا وغیرہ شہروں میں آپ کے مصنوعی جناز سے نکال کر'' ہائے ہائے غدار وزیر خارجہ''،'مردہ باد غدار وزیر خارجہ'' کے مانے کے گئے۔ گویا ان کا نفرنسوں کا مقصود صرف یہی امرتھا۔ ان باد غدار وزیر خارجہ'' کے جاتے ہیں:۔

ا- چوہدری صاحب نے ایران کوا قضا دی بدحالی کا شکار ہوتے دیکھ کرکوئی مؤثر قدم نہاٹھایا۔ ۲- ہماری وزارت خارجہ اطمینان سے سب کچھ دیکھتی رہی اوراس نے خاموش رہ کر برطانوی درندوں کوایران کی اقتصا دی نا کہ بندی کے لئے کھلا چھوڑ دیا۔

س- يېي صورت ِ حال مصرمين ہوئی <sub>-</sub>

۲ - جب تک چومدری صاحب موجود میں اسلامی ممالک سے تعلقات درست نہیں رہ سکتے۔

۵- چوہدری صاحب کی طرف سے اپنے ملک کی عظمت ووقار کی مٹی پلید کی جارہی ہے۔اور انگریز کی غلامی کا طوق بہنانے کی پوری کوشش ہورہی ہے۔

۲- بعض مسائل الجھائے جارہے ہیں۔اور چو ہدری صاحب انگریز کے اشارے پر ایسا کر

رہے ہیں ۔اورفلا ں معاملہ کو کھٹائی میں ڈال رہے ہیں ۔

ے۔''ابتدامیں جب مرزائی تحریک کاپر و پیگنڈا شروع ہوا توایک ضرورت بیربھی پیش آئی کہ ایسے لوگوں کومرزائیت کے حلقہ ارادت میں شامل کر دیا جائے جن کی سرکاری پوزیش اس قابل ہو کہ لوگ دیکھ کرمتوجہ ہوں۔ سرظفر اللہ سرکاری آ دمیوں میں سے ایک ہیں۔'™

۸- ستمبرتا نومبر ۱۹۴۷ء کے چو ہدری صاحب کے ایک عزیز کے نام خطوط زمیندار نے شاکع کر کے اعتراض کیا کہ آپ حکومت پاکستان سے تخواہ لے کراحمدی احباب سے کیوں ملتے رہے اور امام جماعت احمد یہ کے حکم کو حکومت پاکستان کے احکام پرتر ججے دی (حالا نکہ بوقتِ تحریر خطوط آپ اہمی وزیر خارجہ مقرر نہیں ہوئے تھے بلکہ ۲۲/۱۲/۷۲ کو مقرر ہوئے ۔ اور بوجہ تقسیم ملک قادیان جن مصائب سے گذرر ہاتھا۔ اسکے متعلق فکر کرنا کیوں قابلِ اعتراض تھا۔ جبکہ وہاں آپ کا مکان تھا اور بعض عزیز وا قارب بھی مقیم تھے۔ اور اسی خط میں آپ نے کھا ہے کہ حضرت ایدہ اللہ تعالی کا بیار شاد ہے کہ کا م ختم ہوتے ہی واپس آؤں۔ گویا کام چھوڑ کر آنے کا ارشاد نہیں ۔ 🗈

9 - احراری رہنما شخ حسام الدین نے اپنی تقریر میں وزیراعظم اور کمشنر کراچی کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:

'' ہم صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے کسی گوشہ میں مرزائیوں کا کوئی عوا می جلسہ نہیں ہونے دیں گے ۔'' 🎞

• ا- روز نامہ'' زمیندار''لا ہورلکھتا ہے کہ کراچی کے ہنگامے کا باعث احمدی مقررین کی غیر زمہ دارانہ تقریریں تھیں ۔ ﷺ حالانکہ کمشنر کا بیان ہے کہ انعقاد جلسہ سے قبل ہی پولیس کو تاریں اور خطوط موصول ہور ہے تھے کہ احمدیوں کے جلسہ میں شورش بریا کی جائے گی ۔ ﷺ

ہفت روزہ'' ساغر'' کراچی نے روزنامہ'' زمیندار کی فدموم روش پرکڑی تقید کی اور یہ بھی ذکر کیا کہ تمام مصری اخبارات نے چو ہدری صاحب کی خدمات کی تعریف کی ہے۔ اور انہیں دنیائے اسلام کا ہیر وقر اردیا ہے۔ اقوامِ متحدہ میں مسائل نہر سویز ،فلسطین ،سوڈان ،ایران کے مسئلہ تیل ، آزاد کی کا ہیر وقر اردیا ہے۔ اقوامِ متحدہ میں مسائل نہر سویز ،فلسطین ،سوڈان ،ایران کے مسئلہ تیل ، آزاد کی لیبیا و تونس پر آپ نے جو پُر مغز تقاریر کیس ، وہ اپنی جگہ پر بے مثل ہیں۔ بیان کی بلند پا بیہ قانون دانی ،دکش خطابت اور نقط نظر کی قوت اور معقولیت کا ثبوت ہے کہ ساری دنیائے اسلام انہیں اپنے حقوق کا ترجمان ومحافظ ہجھتی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ سارا عالم اسلام چو ہدری صاحب کا احترام

کرتا ہے۔اخبار'' زمیندار' اپنے کمزوراور جنونی دلائل سے اپنی'' ظفر اللہ دشمیٰ 'کے لئے مشہور ہو چکا ہے۔احمدیت کی مخالفت وہ برسوں سے کررہا ہے اوراس اخبار کا ادارتی شعورسالہا سال سے اس مخالفت کی وجہ سے خود ایک ایسی جنونی کیفیت کا شکار ہو کر رہ گیا ہے کہ شائد وہ ان تمام مصری اخبارات کو بھی گالیاں دینے پراتر آئے جنہوں نے چو ہدری صاحب کی تعریف کی ہے۔اس نے جو چو ہدری صاحب کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔اس سے ظاہر ہے کہ وہ احمدیت کے لئے جذبہ نفرت سے مغلوب ہے اور چو ہدری صاحب کی اسلامی خد مات اس کی نظر میں بے معنی ہیں۔ اس مخلوب ہے اور چو ہدری صاحب کی اسلامی خد مات اس کی نظر میں بے معنی ہیں۔ اس مخلوب ہے اور چو ہدری صاحب کی اسلامی خد مات اس کی نظر میں بے معنی ہیں۔ اس کی قائم ملت کے بات شاریا کی اسام کی اسام کی خان کیا کہ وہ اور پو کہ اور پاکتان کے بے لوث خد مات گز ار ہیں۔ بیہ مضبوط قوت فیصلہ اور بے داغ

ہمت اورہ علی وطالہ اور پاکتان کے بےلوث خدمات گزار ہیں۔ بیمضبوط قوتِ فیصلہ اور بے داغ قائمِر ملت کے نائب اور پاکتان کے بےلوث خدمات گزار ہیں۔ بیمضبوط قوتِ فیصلہ اور بے داغ شخصیت کے مالک ،صاحبِ بصیرت اور وسیع النظر آ دمی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ ان کو وزارت سے نکالنے کی خطرناک سازش ہو رہی ہے۔ قائمِر ملت کی وفات کے بعد کا بینہ کے بعض ممبر چو ہدری صاحب کو وزارتِ عظمٰی کا قلمدان پیش کرنا چاہتے تھے۔لیکن حاسدوں کی نظر میں یہی بات خوف و ہراس کا باعث بن گئی۔اب بیسازش اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے۔ جماعت احمد بیکو اقلیت قرار دینے اور چو ہدری صاحب کو وزارت سے ملیحدہ کرنے کا مطالبہ غیر مسلم اقلیتوں اور دوسرے مہذب ممالک پرکیا اثر پڑے گا۔ ا

اخبار "مسلمان" كراچي لكھتاہے:

'' ہمیں یاد ہے موصوف اور موجودہ گورنر جنرل ایسے اشخاص ہیں جن کے تدبر و معاملہ فہمی اور کارکر دگی پرخود قائداعظم کوبھی فخرر ہاہے۔جس کوان کی زندگی کی ساری کا مرانیوں ،مسرتوں اور شاد کا میوں کا شاہرکا رکہا جا سکتا ہے۔''

''وزارت خارجہ سے چو ہدری ظفر اللہ کی علیحدگی ایک داخلی مسلہ ہے جو خارجی مسلہ بنے بغیر نہیں رہے گی۔ یہی نہیں بلکہ خارجی عوامل کی اثر اندازی ، ہمہ گیری ،ہمیں کسی مہیب خطرہ سے بھی دوچار کردے گی۔ یہی ایک بنیادی وجہ رہی ہے۔۔۔۔۔(کہ) ہم نے۔۔۔۔۔۔یاسی پاگلوں کی طرح ۔۔۔۔۔چو ہدری ظفر اللہ کی علیحدگی کا مطالبہ نہیں کیا۔' کے

روز نامہ'' حقیقت''سیالکوٹ نے ۲۲ رمئی کی اشاعت میں کراچی میں اوراس سے قبل سیالکوٹ میں جماعت احمدیہ کے جلسوں کومنعقد نہ ہونے دینے پر اظہارِ تاسف کرتے ہوئے لکھا کہ یہ مذہبی

#### تعصب کا نتیجہ ہے ۔ 🌇

انگریزی اخبار''سٹار'' مورخہ ۱۲۳/۸/۵۲ن غیر معقول حرکات کے خلاف یوں احتجاج کرتا ہے، کہ اگر آج احمد یوں کوا قلیت قرار دیا جائے، تو کل کلاں دیگر فرقے کب محفوظ رہیں گے۔ان پُر تعصب حرکات کے باعث کیا دنیا ہمیں بیوقوف اور مذہبی دیوانے نہ سمجھے گی؟ کیا ہم نے بھی بیہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم چو ہدری صاحب کو وزارتِ خارجہ سے فی الفور علیحدہ کردیں تو مشرقِ وسطی اور مغرب کے ممالک میں اس کا کیا رؤمل ہوگا۔اس کے بین الاقوا می نتائج کے متعلق ہم کوکسی خوش فہنی میں مبتلا نہیں رہنا جا ہیئے ۔ اللہ کوکسی خوش فہنی میں مبتلا نہیں رہنا جا ہیئے ۔ اللہ کوکسی خوش فہنی میں مبتلا نہیں رہنا جا ہیئے ۔ اللہ کوکسی خوش فہنی میں مبتلا نہیں رہنا جا ہیئے ۔ اللہ کوکسی خوش فہنی میں مبتلا نہیں رہنا جا ہیئے ۔ اللہ کوکسی خوش فہنی میں مبتلا نہیں رہنا جا ہیئے ۔ اللہ کوکسی خوش فہنی میں مبتلا نہیں رہنا جا ہیئے ۔ اللہ کوکسی خوش فہنی میں مبتلا نہیں رہنا جا ہیئے ۔ اللہ کوکسی خوش فہنی میں مبتلا نہیں رہنا جا ہیئے ۔ اللہ کوکسی خوش فہنی میں مبتلا نہیں رہنا جا ہیئے ۔ اللہ کوکسی خوش فہنی میں مبتلا کو کی کوکسی خوش فہنی میں مبتلا نہیں رہنا جا ہیئے ۔ اللہ کی معلق کی کوکسی خوش فہنی میں مبتلا کو کیں دیا تھا کہ کوکسی خوش فہنی میں مبتلا کو کیا تو کل کھا کی کی کوکسی خوش فہنی میں مبتلا کو کی کوکسی خوش فہنی میں میں مبتلا کی کوکسی خوش فہنی میں مبتلا کوکسی خوش فوش فوش کی کوکسی خوش فوش فوش کیا کی کوکسی کی کوکسی خوش فوش فوش کی کوکسی خوش فوش کیا کی کوکسی کی کوکسی خوش فوش کی کوکسی کی کوکسی کی کوکسی کی کوکسی کی کوکسی کوکسی کی کوکسی کی کوکسی کی کوکسی کی کوکسی کوکسی کوکسی کوکسی کی کوکسی کوکسی کوکسی کی کوکسی کوکسی کوکسی کوکسی کوکسی کوکسی کی کوکسی کی کوکسی کوکسی کی کوکسی کوکسی کی ک

انگلتان کی مسلم لیگ نے وزیرِ اعظم پاکتان سے بذریعہ برقیہ رابطہ پیدا کر کے اس توقع کا اظہار کیا کہ یا کتان میں فرقہ ورانہ منافرت پھیلا نے والے عناصر کو کچل دیائے گا۔

روز نامہ' سول اینڈ ملٹری گزٹ' کا ہورر قمطراز ہے کہ چو ہدری صاحب کی پیش کردہ تجویز کے مطابق اسلامی ممالک کے وزراء اعظم کے مابین صلاح ومشورہ کا نظام قائم کر دیا جائے تو تمام کو بالآ خراس سے بہت فائدہ ہوسکتا ہے۔اور اسی کی مخالفت کی خاطر بعض ممالک عرب ممالک کے ساتھ انشقاق پیدا کرنے میں کوشاں ہیں اور اور یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانوی مفادات کوتقویت دی جارہی ہے''روِقادیا نیت'' کی مہم جود کھتے ہی دیکھتے اس طرح بھڑک اٹھی ہے کہ گویا یہ ساٹھ سالہ جارہی ہے''روِقادیا نیت' کی مہم جود کھتے ہی دیکھتے اس طرح بھڑک اٹھی ہے کہ گویا یہ ساٹھ سالہ بہاؤخواہ بھھ بہو۔اس نئی مہم کی تہہ میں خالصة سیاسی مقصد کا رفر ماہ اور اس نے دنیائے اسلام کے استحکام کے شدید خطرہ پیدا کردیا ہے۔اگرفرقہ وارانہ اختلافات کے طوفان کوایک دفعہ راہ پانے کی اجازت دیگئی تو پھر بہطوفان رو کے بھی نہیں رک سکے گا۔

جناب خواجہ حسن نظامی صاحب رقم فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ جماعت احمد یہ کراچی کے خلاف ہنگامہ مصلحت وقت کے خلاف تھا۔ گو میں عقا کدا حمد یہ سے متفق نہیں لیکن یہ وقت ایسے اختلافات کو نظر انداز کرنے کا ہے۔ چو مدری صاحب نے باوجود قادیانی ہونے کے پاکستان بننے کے بعد سے آج تک جوخد مات سرانجام دی ہیں وہ بے مثال ہیں۔ اگر پاکستان کے تخت گاہ کراچی میں مسلمان ان کی مخالفت کریں گے تو امریکہ اور یورپ اور اسلامی مما لک سے پاکستان کا وقار جاتا رہے گا۔ مجھے یقین تھا کہ مولا نا عبد الحامد بدا یونی اور سید سلیمان ندوی جیسے معاملہ فہم اور

ماہر تاریخ عوام کی غلط فہمیاں دورکردیں گے اور بیفتنہ نہ ہڑھے گا۔لیکن اخبارات سے معلوم ہوا کہ ہر دوعلاء وغیرہ نے ایک جلسہ کر کے چو ہدری صاحب کو وزارت خارجہ سے الگ کردیئے کا مطالبہ کیا۔
اس خبر سے میرا دل پاش پاش ہوگیا۔مولانا بدایونی کو میں نے سفارش کر کے نظر بندی سے رہا کروایا تھا اور سید سلیمان ندوی جو مسلمان ہندو پاک کے نزد دیک سب سے زیادہ تاریخ کے نیک وبد کروایا تھا اور سید سلیمان ندوی جو مسلمان ہندو پاک کے نزد دیک سب سے زیادہ تاریخ کے نیک وبد کرتا ہوں۔اورلوگوں کے رجی نات سے مقا ہوں۔اس خبر کو پڑھ کر بے اختیار میری زبان سے اکلا کہ بید خبر غلط ہے۔ یہ دونوں مولانا کبھی ایسی بے عقلی کا کام نہیں کر سکتے ۔لیکن اب تک اخبارات اور ریڈ یو پر اس کی تر دید نہیں ہوئی۔اگر سے چھی کا کام نہیں کر سکتے ۔لیکن اب تک اخبارات اور ریڈ یو پر اس کی تر دید نہیں ہوئی۔اگر سے چھی کہ وہ علاء نہ کورکواس غلط طر زعمل سے بچائے یا مجھی کواس سے جو لئے نا میں مسلمانوں کی اور پاکستان کی تباہی نہ دیکھوں جوایسے غلط کا موں سے ہوئی ضروری ہے۔

یہ مخالفت جس قدرشرانگیز اور امتِ مسلمہ کے لئے نقصان دہ تھی۔اس کی مخالفت مولا نا غلام رسول مہرایڈیٹرانقلاب لا ہورنے ۱۹۳۵ء میں بھی کی تھی۔وہ تحریر فرماتے ہیں:

'' مجلس احرار اسلام محض انتخابات کے لئے تنظیم کی خاطر جماعت احمد یہ کی مخالفت کر رہی ہے۔ اس وقت حکومت یا ہنود کے خلاف مخالفت کا کوئی موقعہ نہ تھا۔ اور تنظیم کے لئے ہنگامہ درکار تھا۔ جماعت احمد یہ کے خلاف ہنگامہ سے خطرہ کم تھا۔ غیر مسلم کی تائید بھی ان کے شامل تھی ۔ اور بعض وجوہ سے حکومت بھی جماعت کے خلاف تھی اور رو پیہ بھی زیادہ وصول ہونے کی تو قع تھی، تو قعات پوری ہوئیں، نقصان ذرہ بھر نہ ہوا۔ ایک صاحب جوایک تقریر کی بناء پر ماخوذ ہوئے تو ان کو پندرہ منٹ کی مضحکہ خیز سزادی گئی جس سے ایسی تقریروں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ جولوگ مسلمانوں کے سیاسی مصالح کی حفاظت چا ہتے ہیں۔ وہ اس مخالفتِ احمدیت سے مضطرب ہوئے۔ کیونکہ اس سے اتحاد بین المسلمین کو نقصان پنچے گا۔ اب جا بجا احمدیوں کو علیحہ ہ اقلیت قرار دینے کا مطالبہ قرار دادوں کی صورت میں ہونے لگا۔ ہمارے نزدیک بیسب سے بڑی سیاسی حماقت ہے جس کی آئینی تا ریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ہمیشہ اقلیت علیحہ گی کا مطالبہ کیا کرتی ہیں۔ لیکن احمدیوں کی سیاسی دانشمندی کی داد دیں چا بیئے کہ انہوں نے علیحہ گی کا مطالبہ ہیں کیا۔ گانہ تھی جی وغیرہ نے اجھوتوں تک کو گلے لگایا محض دین چا بیئے کہ انہوں نے علیحہ گی کا مطالبہ ہیں کیا۔ گانہوں نے علیحہ گی کا مطالبہ ہیں کیا۔ گانہوں نے علیحہ گی کا مطالبہ ہیں کیا۔ گانہوں کے انہوں نے علیحہ گی کا مطالبہ ہیں کیا۔ گانہوں کے علیہ کیا کو گلے لگایا محض

اس لئے کہ ووٹ زیادہ ہو جائیں ۔اوریہ مسلمان ایک اچھی خاصی ،کلمہ گو،تعلیم یا فتہ ،منظم جماعت کو اینے سے علیحدہ کررہے ہیں تا کہ ووٹ کم ہوجائیں ۔ بیخو دکشی نہیں تو اور کیا ہے ۔

ان ہولناک ایام میں شخ مخلوف مفتی سمر نے چوہدری صاحب کے خلاف فتو کی کفر جاری کیا۔ بعد میں یہ بات منظرِ عام پر آئی کہ چونکہ ایک موقعہ پرعندالملا قات علیحد گی میں اس وقت کے شاہ مصر فاروق کو چو ہدری صاحب محترم نے از راہِ ہمدردی یہ نصیحت کی کہ آپ کو ہیرونی و نیا ایک اسلامی مملکت کے سربراہ کی حیثیت سے دیکھتی ہے۔ اس لئے اس کا کر دار اسلام کے مطابق ہونا چاہیئے ۔ یہ فرعون ٹانی اس پندونصیحت پر بہت جز بر ہوا۔ اور اس کے اباء واستکبار نے اس موقعہ سے استفادہ کرنا چاہا اور مفتی مذکور کو اشارہ کر کے یہ فتو کی صادر کرا کے گویا اس گھنا و نے انتقام سے اپنا سینہ ٹھنڈا کیا۔ فتو کی صادر ہونے پر اس کے اہلِ وطن نے ہی اسے خوب لتا ڑا۔ اور اس فتو کی کے باعث اسے بہایت والہا نہ محبت باعث اسے بہایت والہا نہ محبت باعث اسے بہایت والہا نہ محبت کی کا فرگر دانا۔ عرب مما لک نے ان ایام میں چوہدری صاحب سے نہایت والہا نہ محبت اور تشکر وا متنان کا اظہار کیا۔

السیّد امین آفندی الحسینی مفتی فلسطین اپنی قربانی کے باعث صفِ اول کے رہنما ہیں۔ آپ نے ایک موقعہ پر تار کے ذریعہ چو ہدری صاحب محترم کو دلی قدر دانی کا یقین دلایا تھا۔ تار کا ترجمہ ذیل میں درج کیاجا تاہے:

''آپ کے خلاف کمینہ سازش کاعلم ہونے پر گہری تشویش ہوئی۔ میں اس موقعہ پر آپ کی ان بیش بہا خد مات اور مساعی کی دلی قدر دانی کا پھریفین دلاتا ہوں جو آپ اسلام کے نیک مقاصد کے لئے بجالاتے ہیں۔میری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کا میاب اور بار آور کرے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے ''

مصرك ايك بلنديا بيعالم خالد محمد خالد كهية بين كه:

'' شیخ مخلوف .....مفتی کواس منصب سے الگ کرنا حکومت پر فرض ہو چکا ہے۔ بشرطیکہ حکومت خود اپنا احترام کرنے کا ارادہ رکھتی ہو.....مفتی (کو)..... ہرگز پاکستان سے وزیر موصوف کے معز ول کرنے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیئے تھا۔۔۔ ظفر اللہ خال ہمارے نز دیک کامل مسلمان ہے..... فاضل مفتی

نے ایک مسلمان کو کا فرقر ار دیا ہے تو وہ خود کا فر ہے۔ ظفر اللہ خال کواس فتو کی سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ ایک عظیم الشان وجود ہیں جواستعار کا مقابلہ بلاغت اور صدق سے کرتے ہیں ان کی زبان اور دل میں اللہ تعالی نے حق رکھا ہے۔ اگر ایسا شخص کا فر ہے ، تو بلاشبہ بہت می نیک روحیں آپ کے نمونہ پر کار بند ہو کر کا فر بنا پیند کریں گی۔ '

بیروت کے کثیر الاشاعت روز نامہ'' بیروت المساء'' نے مفتی مصر کے فتو کی کے خلاف انتہائی غیظ وغضب کا اظہاران الفاظ میں کیا کہ:

''ہم وزیر خارجہ ……السید محمد ظفراللہ خال کو اچھی طرح جانے ہیں۔ بیروت میں ان سے کئی مرتبہ ملا قات ہوئی۔ ہم نے فصاحت وبلاغت سے پُر ان کا لیکچر بھی سنا۔ آپ کا لیکچر سن کر ہمار امد ہوش ہونا لازمی تھا۔ جبکہ اقوام متحدہ کی مجالس آپ کی زور دار تقاریر سن کر ورطرُ حیرت میں پڑچکی تھیں۔ ہم نے آپ کوقر آن مجید کے علوم بیان کرتے ہوئے سنا۔ جس میں آپ نے شاعر کا یہ قول بھی بیان فرمایا ہے۔

وَكُلُّ الْعِلْمِ فِي الْقُرُآنِ لَكِن تَقَاصَرَ عَنْهُ اَفْهَامُ الرِّجَالِ

(تمام علوم قرآن مجيد ميں موجود ہيں ليكن عام لوگوں كے فہم سمجھنے سے قاصر ہيں )

پھر ہم نے آپ کو'' پالم پتیش'' ہوٹل میں نماز تہجد بیڑھتے اور عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔آپ کے بیچھے نماز میں آپ کے ساتھی بھی سے ہے۔ پچھے نماز میں آپ کے ساتھی بھی سے ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ اسلامی حکومتوں کے وزراءاعظم کی ایک کانفرنس منعقد کرنے میں کوشاں ہیں۔ پھر آپ نے مصر کی امداداور تائید وجمایت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ اسی طرح مسئلہ تیونس کے متعلق اسلامی مفادات کے تحفظ میں آپ جس طرح سینہ بیر ہوئے ، وہ بھی ہمیں اچھی طرح میادہے۔

. یقیناً ظفراللہ خال مفکر دماغ کے حامل ہیں ۔آپ ترقی پذیریا کتانی مملکت کے لئے لسان ناطق کا درجہ رکھتے ہیں۔

ہاں مفتی مصر نے جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ اس کا منصب صرف دین ہے۔ اس کا کام لوگوں کو کا فر کہا وہ خود کا فر ہوا۔ آہ! اس نے بیفتو کی دے کر۔ انتہائی غفلت کا ثبوت دیا ہے۔ نہ ہی کا فر ہوا۔ آہ! اس نے بیفتو کی دے کر۔ انتہائی غفلت کا ثبوت دیا ہے۔ نہ ہی لوگ خدمتِ دین کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ سیاسی امور میں دخل دینا ان کا کام نہیں اگر ظفر اللہ خاں مختلف اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقے کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو بیا مران کو کا فرنہیں بنا تا۔ وہ ایمان بِ اللهِ وَ مَلئِ کہة وَ کُتُبِه وَ رُسُلِه کے قائل ہیں۔ وہ اسلامی ارکان پر پوری طرح عامل ہیں۔ کیا مفتی کیلئے جائز ہے کہ وہ ان مسلمانوں پر بھی کفر کا فتو کی لگائے جودین اسلام پر بیرا ہوں۔

'' شخ مخلوف مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کررہاہے اورایسے وقت میں تشار پیدا کررہاہے اورایسے وقت میں تفرقہ کی اشاعت کررہاہے، جبکہ انہیں اتحاد کی بے حدضرورت ہے۔
اللّٰہ تعالیٰ قرآن کریم میں کا فروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے لَکُمُ وَلِی دِیْن مفتی مصرکوکیا ہوگیا کہ وہ احمدی مسلمانوں کو مخاطب کررہا ہے اوران پر کفر کا اتہام لگارہاہے۔

جس نے مومن کوکا فرکہا، وہ خود کا فرہوا۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اہلِ مصر بالحضوص اور دیگر مسلمان بالعموم قرونِ وسطی کی جمود انگیز اور غیر ترقی پذیر روش سے خلاصی حاصل کریں۔ شخ مخلوف اور ظفر اللہ خال کے درمیان نمایاں فرق ہے۔ اول الذکر مسلم مگر غیر عامل ہے۔ اور اگر شخ ندکور عمل کرتا بھی ہے تو تفرقہ انگیزی کے لئے۔ برخلاف اس کے ظفر اللہ خال 'مُسُلِمٌ عَامِلٌ لِلْهُ خَيْسِ ہے''۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں ہمیشہ ایمان اور عمل صالح کا انگھا ذکر کیا ہے۔ آہ! یمان اور عملِ صالح کا باوجود مسلمانوں کو کا فرقر اردینا کتنا ہی دور از عقل ہے۔' ا

پیرس میں منعقدہ جزل اسمبلی کے اجلاس سے واپس آتے ہوئے آپ نے ممالک اسلامیہ کا

دورہ کیا تھا۔ جہاں آپ کا شانداراستقبال کیا گیا تھا۔اوروہاں کے اخبارات نے بڑی جلی سرخیوں

سے آپ کے دورہ کی خبریں شائع کی تھیں۔ چنا نچدوشق کے مشہورا خبار 'الایا م' نے لکھا:۔

'' ظفر اللہ خال کا دارالحکومت شام میں زبر دست خبر مقدم کیا جائے

گا۔ آپ نے ہرسیاسی مجلس اور ہر آو ولی محفل میں انسانیت، انصاف اور حق کی

آواز بلند کی ہے ۔ظفر اللہ خال وہ شخصیت ہے۔جس نے عرب ممالک کے
معاملات کی ترجمانی کرنے میں اپناانہائی زورصرف کردیا۔اس کا نام عربوں

معاملات کی ترجمانی کرنے میں اپناانہائی زورصرف کردیا۔اس کا نام عربوں

کی تاریخ میں ہمیشہ بمیش کے لئے آپ زر سے لکھا جاتا رہے گا۔ آپ کی ضمیر

ایمان سے بھر پور ہے۔ آپ کی گفتار جوت و دلیل کی حال ہوتی ہے۔ آپ کے

پیشِ نظر تمام انسانیت کی بچی اور بے اوث بھلائی رہتی ہے۔ہم آج عزت

مآب محمد ظفر اللہ خال کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ تو ہم ایمان عقیدہ اور انسانیت

رکھنے والے ایک ایسے شخص کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ جو دیائی چارے کئے ایک مثالی

اور پاک وصاف تمدن و معاشرت کا خواہاں ہے۔جو بھائی بند چھا پہ نہ

ایسی فضا کا خواہش مند ہے ،جس میں حیا سے انسانی کوخوب اچھی طرح پھانچ نہ

الی فضا کا خواہش مند ہے ،جس میں حیا سے انسانی کوخوب اچھی طرح پھانچ نہ

مارسکے کے کا موقعہ ل سکے اور کسی انسان کے حقوق پر اس کا کوئی بھائی بند چھا پہ نہ

۲۲ر جون کے اخبار''الحدیدہ''میں مفتی صاحب کی طرف سے ایک نام نہا دفتو کی شاکع ہوا۔ جس میں اس نے'' قادیانی'' فرقے کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چو ہدری ظفر اللہ خال پر بھی نا مناسب حملے کئے۔ اس فتو کی کی اشاعت پر مفتی کے خلاف اس قدر غیظ وغضب کا اظہار کیا گیا کہ اسے چوہیس گھنٹے کے اندراندراپنے سابقہ فتو کی کی وضاحت کرنی پڑی ۔ اور اس نے یہ کہہ کر پیچھا چھڑا نا چاہا کہ میر ابیان سیاسی نوعیت کا نہیں تھا۔

اسی روزعرب لیگ کے سیکرٹری جزل عبدالرحمٰن عزام پاشانے بھی مفتی کے رویہ پرشدید نقطہ چینی کی ۔آپ نے اخبار' الحجدیدہ'' میں (جس میں نام نہاد فتو کی شائع ہواتھا) ایک بیان شائع کرایا۔اس میں آپ نے فرمایا:

'' مجھے سخت حیرت ہوئی کہ آپ نے قادیا نیوں یا چوہدری محمد ظفر اللہ خال

صاحب کے متعلق مفتی کی رائے کوایک مؤثر مذہبی فتو کی خیال کیا ہے۔اگریہ اصول مان لیا جائے کہ عزّ ووقار اوران کا سارامستقبل محض چند علاء کے خیالات وآراء کے رحم وکرم پرآرہے گا۔ فتو کی کسی مخصوص اور غیرمبہم واقعہ کے متعلق ہونا چاہیئے ۔اور پھرالیی صورت میں بھی اس کی حقیقت محض ایک رائے سے زیا دہ نہیں ہوسکتی ۔اور نہ ہرشخص کے لئے اس کانشلیم کرنا وا جب اور لا زمی قرار دیا جاسکتا ہے ۔اسلام نے علماء کے ذریعیکسی کلیسائی نظام کی بنیادنہیں ڈ الی ۔اورانہیں ایسےا ختیارات تفویض نہیں کئے کہ دوسروں کوخارج از اسلام قرار دیتے پھریں۔ ہرو ہ شخص جو کہتا ہے کہ خداا یک ہےاورمحمصلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور وہ کعبہ کواپنا قبلہ شلیم کرتا ہے۔وہ یقیناً مسلمان ہے اوراس کا اسلام کسی ظاہری تصدیق کامختاج نہیں۔ پیامرمسلمانوں کےمفاد کے سراسرخلاف ہے کہ کسی ایک فرقہ کو بے دین قرار دیا جائے۔اسلام کے بڑے بڑے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ دوسروں کے ایمان میں شبہ سے یر ہیز کرو۔ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ظفر اللہ خاں اپنے قول اورایئے کردار کی رو سے مسلمان ہیں۔روئے زمین کے تمام حصوں میں اسلام کی مدا نعت کرنے میں آپ کا میاب رہے اور اسلام کی مدا نعت میں جومؤ قف بھی اختیار کیا گیا،اس کی کامیا بهمایت ہمیشہ آپ کا طروُ امتیاز رہا۔اسی لئے آپ کی عزت عوام کے دلوں میں گھر کر گئی۔ اور مسلمانانِ عالم کے قلوب آپ کے لئے احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہوگئے ۔آپ ان اہل ترین قائدین میں سے ہیں۔جنہیںعوا می اور ملی مسائل کوخوش اسلو بی سے طے کرنے کا ملکہ حاصل ہے۔"

قاہرہ کے بااثر اخبار' الزمان' نے الازہریو نیورٹی کے ڈائر یکٹرخشابہ پاشا کی طرف سے مفتی مصر شیخ حسنین مخلوف کی شدید مذمت کی اور لکھا کہ:

'' ذمہ وار حلقے اس فتو کی پر بہت ملامت ونفرین کا اظہار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں اور عربوں کے معاملات میں بالعموم اور مصر کے معاملات میں بالحضوص چو ہدری محمد ظفر اللہ خال نے اسلامی مفادات کے تحفظ کی خاطر ہمیشہ ہی جس دلیری سے کام لیا ہے۔اس پر ذمہ وارحلقوں نے احسان مندی کا اظہار کرتے ہوئے اسے خوب سراہا ہے ۔۔۔۔' خشابہ پاشا نے مصر کے معاملات میں چو ہدری صاحب کی اس تائید و جمایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ جوموصوف نے اقوام متحدہ کے مختلف اجلاسوں میں ہمیشہ روار کھی۔ اور بالحضوص سلامتی کونسل کی نشست حاصل کرنے میں آپ نے مصر کو بے حد تقویت پہنچائی۔ چنا نچہ بیان نشست حاصل کرنے میں آپ نے مصر کو بے حد تقویت پہنچائی۔ چنا نچہ بیان کے آخر میں فر مایا:

''میں اس عظیم شخصیت کا بے حدممنونِ احسان ہوں ۔ کیونکہ اس نے میر سے ملک کی بے حدخدمت سرانجام دی ہے۔ اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ایسا فتو کی دیا بھی گیا ہے تو ایسی نمایاں اور بلندہستی کے خلاف ۔' ﷺ وفد پارٹی کے مشہورا خبار''المصر ک' نے ایک زوردار مقالہ افتتا حیہ سپر قلم کیا۔ جس کاعنوان تھا: '' المصر ک' نے اس بسط مقالہ کے آخر میں لکھا:

'' ظفراللہ خال ہماری مدد کے بختاج نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اب ہمی اسلامی مفادات کی حفاظت کی خاطراسی طرح سینہ سپر رہیں گے۔ اور مصرکے ساتھا پنی دوستی کا دم بھرتے رہیں گے۔ فتی نے ظفراللہ خال کو کا فرو بے دین قرار دیا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر چو ہدری محمہ ظفراللہ خال پر سلام بھیجیں کیونکہ ہمیں ان جیسے اور بڑے بڑے' کا فرول'' کی ضرورت ہے۔' (ایضاً) مصرکے مشہور ومعروف مصنف ڈاکٹر احمدز کی بک نے اس بارہ میں لکھا کہ:

مصرکے مشہور ومعروف مصنف ڈاکٹر احمدز کی بک نے اس بارہ میں لکھا کہ:

دمفتی مصر نے کس حیثیت سے خارجی مسائل و معاملات میں دخل انداز کی کرتے ہوئے وزیر خارجہ پاکستان کے متعلق'' کفر'' کا فتو کی صادر کیا انداز کی کرتے ہوئے وزیر خارجہ پاکستان کے متعلق'' کفر'' کا فتو کی صادر کیا ہے۔ اور اسے قل کیا پہنچتا ہے کہ وہ ۔۔۔۔اس نے مطالبہ کرے۔ جبکہ پاکستان ایک علیحدہ آزاداور خود مختار مملکت ہے۔ اس نے ہزار ہا میل دور بیٹھ کر یہ مطالبہ سننے اور سنانے کے بغیر کیا ہے اور اس طرح

ندہب کے نام پر سب سے بڑی اسلامی حکومت کی پوزیش کو نازک بنایا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کس شخص نے مفتی کوفتو کی کاحق دیا ہے۔ اور کس شخص نے مفتی کو فتو کی کاحق دیا ہے۔ اور کس شخص نے مفتی کو مذہب کے نام پر تمام دنیا کے متعلق رائے ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے؟ کیا مصر ہی صرف ایک اسلامی حکومت ہے۔ اسکے سوا اور کوئی حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے؟ اور کیا صرف مفتی مصر ہی دنیا میں ایک مفتی ہے اور اس کے سوا اور کوئی مفتی نہیں ہے؟''

''اس نے کس عظیم المرتب شخص کے متعلق بیفتویٰ دیا؟ ہاں اس شخصیت عظیمہ کے متعلق جس نے اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے لئے وہ کام کیا جو نہتو مفتی کرسکا ہے اور نہ ہی آئندہ ہر گز کر سکے گا۔خواہ وہ اپنی عمر کی مدت تک مزید زندہ رہے۔''

فاضل مصنف نے اس مضمون میں حکومتِ مصرے مطالبہ کیا کہ بیدلقب منسوخ کیا جائے اور مجلس افتاء کوتو ڑکر علمی امور کی تحقیقات کے لئے ایسے حلقے میں تبدیل کر دیا جائے کہ اس کا فیصلہ نہ تو کسی کو ملزم بنائے اور نہ ہی کسی مسلمان کو کا فر تھر ائے ۔اور آئندہ ازھریو نیورٹی کے علماء کو علوم جدیدہ کی سخصیل کے لئے دنیا کے ترقی یافتہ علاقوں میں بھجوانے کا انتظام کیا جائے ۔

مشہور مصری رہنما مصطفیٰ مومن نے جوشعوب المسلمین کانفرنس کراچی میں شریک ہوئے سے۔ایسوسی ایٹر پرلیس آف پاکستان کوایک بیان دیتے ہوئے اہل پاکستان سے اپیل کی کہوہ تنگ فرقہ پرستانہ اختلافات کوختم کرتے ہوئے اس طرح متحد ہوجا کیں کہ گویا بنیان مرصوص بن جا کیں۔اور یہ بھی کہا کہ:

''چوہدری محمد ظفر اللہ خال کو تمام دنیائے اسلام میں ایک قابل رشک پوزیشن حاصل ہے۔وہ مشرقِ وسطیٰ میں بالعموم اور مصراور دیگر عرب مما لک میں بالخصوص چوٹی کے سیاست دان تسلیم کئے جاتے ہیں۔انہوں نے اقوام متحدہ میں تیونس، مراکش،ایران اور مصر کی پر زور حمایت کر کے اسلام کی وہ خدمت سر انجام دی ہے ، جودوسرے بڑے بڑے اگابرین سے بن نہ پڑی۔جو شخص چوہدری صاحب موصوف کو متہم کرتا اور آپ کی ذات پڑی۔جو شخص چوہدری صاحب موصوف کو متہم کرتا اور آپ کی ذات

والاصفات کوحرف ملامت بنا تاہے، وہ دراصل سارے دنیائے اسلام پرحملہ آور ہوتا ہے۔' اس

عراقی وزیر خارجہ مختار احمد پاشاالراوی نے ذیل کے الفاظ میں محترم چو ہدری صاحب کوخراج عقیدت پیش کیا ہے:

''ہم اہلِ عرب پاکتان کی ان عظیم الثان خدمات کو بھی بھی فراموش نہیں کر سکتے جو پاکتان کی طرف سے اس کے وزیر خارجہ عالیجناب (چوہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب نے جمیعۃ الامم متحدہ اور دیگر عالمی اجتماعات میں ایسے شاندار طریق پرسرانجام دی ہیں کہ ان سے عربی قضیہ کی پوری پوری تا ئید ہوتی ہے۔اور ہمارے مطالبات کا برحق ہونا بالکل واضح ہو چکا ہے۔اور جس حق کا ہم مطالبہ کررہے ہیں اسے پوری طاقت حاصل ہوگئی ہے۔'

بغداد كے كثيرالا شاعت ماموارديني رساله''نشرة جميعة الحذ مات الدينية والا جماعية في العراق'' نے ككھا:

''بلاشبہ ظفر اللہ خال نے ہر موقعہ پر دنیائے عرب اور عالم اسلام کے مسائل طے کرانے میں قابلِ قدرخد مات سرانجام دی ہیں۔ نماز کی پابندی اور علاوت قرآن کا التزام آپ کی وہ خوبیاں ہیں جو زبان زدِخلائق ہیں۔ آپ نے کسی ایسے عقیدے کا اظہار نہیں کیا ہے جو مذہبِ اسلام کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہو۔ اے پاکتانی مسلمانو! خدا تعالیٰ کا خوف دل میں لاؤ۔ اور اس کا تقویٰ اختیار کرو۔'

انڈونیشیا کی سب سے بڑی اسلامی پارٹی کا ہفت روزہ'' حکمت' جوایک سابق وزیر اعظم کا جاری کردہ ہے۔ رقمطراز ہے کہ'' مفتی مصر جیسے فتو کی دینے والے کی مثال کنوئیں کے مینڈک کی ہے۔ایسے فقاو کی کی ہمیں پر واہ نہیں کرنی چاہیئے ۔اسلام کی بیخوش قسمتی ہے کہ مفتی مصرکو بین الاقوامی پوزیشن حاصل نہیں ۔لیکن حال ہی میں اس کا سر ظفر اللّہ کو کا فرمظہرانا اور بیہ کہنا کہ وہ اپنے اس عہدہ کے جس پر وہ فائز ہیں ،قابل نہیں ۔ایسے موقعہ پراگر ہم خاموثی اختیار کریں اور ایسے زہر ملے کلمات کے متعلق اظہارِ خیال نہ کریں جن کی وجہ سے بیمکن ہوسکتا ہے کہ وہ اثر انداز ہوکر اسلامی دنیا کی

جدوجہد کے لئے خطرنا ک ثابت ہوں ،توبیا یک گنا وعظیم اور جرم ہوگا۔

مسلم اتحادیر زور دیتے ہوئے مزیدلکھا کہ موجودہ حالات میں جبکہ دنیائے اسلام ترقی کے ذ را کع تلاش کرر ہی ہے اورا پنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرر ہی ہے ۔اوراس کوشش میں خاص طور پرسر ظفراللّٰد خاں نہایت ہی اہم حصہ لے رہے ہیں ۔اور پھر خاص طور پر ایسے وقت میں جبکہ اسلامی مما لک کے وز رائے اعلیٰ کرا جی میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں شمولیت کے لئے تیار ہور ہے ہیں ۔ایسے مرحلہ پرمفتی ندکور کا سرموصوف پر کفر کی تہمت لگا نا نہایت ہی قابل افسوس ،سراسر غیر دانشمندا نہ اور تنگ نظری برمبنی امر ہے۔ گومفتی کو بین الاقوا می پوزیشن حاصل نہیں لیکن ایک مفتی کا فتویٰ دنیائے اسلام میں ایک حرکت اور کشکش پیدا کرسکتا ہے اور بیدا مرفرزندان اسلام کی تغمیری مساعی کے لئے خطرناک ہوسکتا ہے۔ بھلا دوسرے ملک کے امور میں مفتی مذکورکو دخل اندازی کی کیا ضرورت تھی ۔ فاروق ( سابق شاہ مصر جوعبارت سے مفہوم ہوتا ہے ) کے متعلق ککھا کہ ایک شخص جو شراب نوثی کی مجالس میں آمدورفت کا عا دی ہے ، قمار بازی کے اڈوں میں جاتا ہے ، گا ہے گا ہے خوبصورتی کے مقابلوں کا جج بنتا ہے ۔ وہاں مفتی مذکور کو بولنا چاہئے ۔لیکن وہ گونگا ہے۔ یہ سلم لیڈر اسی دائر ہ (مصر) کے اندرر ہتاہے۔ جہاں مفتی مٰدکورکو قانو ناًا ظہارِ خیالات کاحق بھی پہنچتاہے۔مگر وہاں بیہ کوشش جاری ہے کہ ممکن ہو توالیے شخص کو دنیائے اسلام کی متناز ترین شخصیت تصور کیا جائے۔ایک مسلمان بھائی کو کا فرقر اردینا ہی ایک کافی بڑا گناہ ہے۔اور پھراس شخص کا گناہ کس قد رعظیم ہوگا، جواینے اس بھائی کو کا فر کہے جو ہر لمحہ سرا سرا سلام ہی کی عظمت اوراسی کے وقار کے لئے ہمہ تن کوشاں ہے ۔ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی کے فتوی میں ضرور کوئی سیاسی مقصد کار فرما ہے اور اس کے پیچھے ضرور کوئی ایسا گروہ مصروفِ عمل ہے جومسلمانوں کے احیاء کو پیندنہیں کرتا۔ ہمیں مزید مختاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مخالفین جو ہمیشہ ہمارے تنزل کے لئے کوشاں ہیں، ہماری ترقی کی مساعی میں کوئی لغزش پیدا نہ کرسکیں۔

آپاقوامِ متحدہ کی کونسل کی صدارت کے لئے امیدوار ہیں۔اس بارہ میں'' حقیقت'' لکھنؤ رقمطراز ہے:ﷺ

'' یہ واقعہ ہے کہ چو ہدری محمد ظفر اللہ خال برصغیر ہندو پاکستان میں گنتی کے چند چوٹی کے مد برول میں تو موصوف اپنی قانونی قابلیت،

سیاسی تد براورتجر بہاور بین الاقوا می مسائل میں اپنی حیرت انگیز فراست ومعاملہ فہمی کے اعتبار سے فردِ واحد ہیں .....ہمیں یقین ہے کہ ہندوستان اور دوسرے چند دیگر مما لک کی مخالفت کے باوجود بھی اقوامِ متحدہ کی کونسل بالآخر بھاری اکثریت سے ظفراللہ خاں ہی کواپنا صدر منتخب کرے گی۔جو ہر اعتبار سے بہمقابلہ دیگرامیدواروں کے قابل ترجیح ہیں۔ سے

# آپ کی از دواجی زندگی:

آپ کی پہلی شادی اپنی پھوپھی صاحبہ کے ہاں محتر مدا قبال بیگم صاحبہ ہے ہوئی لیکن وہ جلد وفات پا گئیں۔پھر مرحومہ کی ہمشیرہ رشیدہ بیگم صاحبہ ہے ہوئی۔وہ بھی بقضائے الہی وفات پا کر بہشتی مقبرہ ربوہ میں دفن ہوئیں۔آپ کی تیسری شادی محتر مہ بدر بیگم صاحبہ دختر چو ہدری شمشادعلی صاحب متوطن صوبہ بہار (مدفون بہشتی مقبرہ) سے ہوئی ۔ان کیطن سے ایک صاحبز ادی محتر مدامۃ الحی صاحبہ بیں محتر مہ بدر بیگم صاحبہ سے چند سال قبل علیحدگی ہوئی۔اور پھر چو ہدری صاحب نے فلسطین صاحبہ بیں محتر مہ بدر بیگم صاحبہ سے چند سال قبل علیحدگی ہوئی۔اور پھر چو ہدری صاحب نے فلسطین کی ایک مہاجرہ محتر مہ بشر کی ربانی بیگم صاحبہ سے شادی کر کی لیکن قریب میں آپس میں علیحدگی واقع ہوگئی ہے۔آخری شادی کے موقعہ پر ہندو پاک کے بہت سے اخبارات نے مخالفانہ خامہ فرسائی کی ۔شام کے مفتی نے مزہبی تعصب کے باعث اس شادی کو ہی نا جائز قر ار دیا۔ \*\*

بچی کی ولادت کے متعلق آپ تحریر فرماتے ہیں:

'' مئی ۱۹۳۷ء میں والدہ صاحبہ نے رؤیا دیکھا کہ کوئی خادم ایک طشتری لایا ہے ۔جس میں آم

ہفت روزہ'' ریاست'' دہلی نے اس بناء پراس شادی کونا پیند کیا ، تا کہ آپ کی زندگی خدمتِ خلق
 کے لئے مصروف رہے۔

سہروزہ'' دعوت'' دہلی نے جومودودی خیالات کا ترجمان ہے۔ نے اس دو ہر عنوان کے ساتھ کہ''کسی مسلمان لڑکی کی قادیانی سے شادی نہیں ہوسکتی''۔قادیانی فرقہ اسلام سے خارج ہے۔علماء شام کا فقویٰ'' لکھا کہ:

'' ومثق ۔ ومثق کے علماء نے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ سرمحد ظفر اللہ خاں اور فلسطینی لڑکی بشری ربانی کی حالیہ شادی کو اسلام کی روشنی میں نا جائز قرار دے دیا ہے۔ اخبار برضہ میں ومثق کے ایک ممتاز عالم شخ محمد خیر قادری کا بیان شائع ہوا ہے۔جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام قادیانی فرقہ کو

کی قتم کے پاپنچ عدد پھل اور پاپنچ رو پےرکھے ہیں اور ایک طلائی زیور ہے، جسے پنجا بی میں تیلا یا تیلی کہتے ہیں اور جو ناک میں پہنا جاتا ہے۔اس خادم نے والدصاحب کا نام لیا کہ وہ یہ پھل لائے ہیں۔والدہ صاحبہ نے رؤیا ہی میں کہا کہ بیتو وہی پھل ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ کیے گا تو میں

بقید حاشیہ: - جس سے چودھری ظفراللہ تعلق رکھتے ہیں ، تسلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ بیفرقہ ہندوستان میں برطانیہ نے اپنے دورِا قتدار میں بنایا تھا۔ اوراس کا مقصد جہاد کوروکنااور برطانوی سامراج کو تقویت پہنچانا تھا۔ شخ محمد خیر نے اپنے بیان میں مزید کہا۔ چونکہ از رُوئے شریعت کسی مسلمان لڑکی کی شادی کسی ایسے شخص سے جائز نہیں قرار پاسکتی جو اسلام کے نظریۂ جہاد کا منکر ہو۔ انہوں نے اپنے بیان میں پاکستانی سفارت خانہ میں اس شادی کی تقریب منانے پر بھی احتجاج کیا ہے۔ اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ شام کے مفتی اعظم بیفتو کی صادر کر چکے ہیں کہ قادیانی فرقہ دائر واسلام سے خارج ہے۔ ''(۲۵-۲-۹)

معززمعاصر''ریاست''اس بارہ میں رقمطراز ہے:۔

''چودھری سر ظفر اللہ خال کی شادی کے سلسلہ میں شام کے مفتی کا اس شادی کے ناجا بَرُ قرار دینے کے متعلق فتو کی دینا اس مفتی کی انتہائی فتنہ پر دازی کا ثبوت ہے۔ کیونکہ بیفتو کی صرف اس لئے دیا گیا کہ چو ہدری صاحب احمدی ہیں ۔ حالانکہ چو ہدری صاحب عرب کے تمام ممالک کو ہمیشہ لیڈ کرتے رہے اور چو ہدری صاحب کے مشوروں کے باعث ہی ان ممالک کی سیاسی پوزیشن بلند ہوئی ۔ یعنی چو ہدری صاحب نے ان مسلم ممالک کی ہمیشہ ہی خدمت انجام بلند ہوئی ۔ یعنی چو ہدری صاحب نے ان مسلم ممالک کی ہمیشہ ہی خدمت انجام دی جس کی وجہ سے ان کا خود مملی حیثیت سے ایک بلند مسلمان ہونا اور اسلام سے محبت کے انتہائی جذبات رکھنا تھا۔'' (۵۱ – ۱۱ – ۱۱)

چونکہ خاتون موصوفہ کی کم عمری اور جہیز کی حد سے زیادتی کو اخبارات نے خاص طور پر اچھالا تھا۔اس لئے'' ریاست'' نے ہر دوامور کی تر دید کی ۔ حق مہر تیرہ ہزار چھسور و پیتر تحریر کیا۔اور جہیز پچین رویے کی ایک انگوٹھی۔ (۲۵-۲-۱۸)

اوریہ کہ خاتون ایک سرگرم احمدی کی دختر ہیں۔اور ڈاکٹری مشورہ پر کہ عدم شادی سے صحت کو نقصان پنچےگا۔آپ نے شادی کی ہے۔

خودطشتری میں رکھ کرلا ؤں گا۔

چنانچے ہونے پر والدہ صاحبہ نے میری بیوی کو بیرؤیا سنایا اور دریافت کیا کہ کیا اس کے پورا ہونے کے آثار ہیں؟ اس نے کچھ تحاب کی وجہ سے اور کچھاس وجہ سے کہا سے خو دا بھی پورا یفین نہیں تھا کہہ دیا نہیں ابھی تو کوئی آثار نہیں ہیں۔والدہ صاحبہ نے کہا کہتم انکارکرتی ہو۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی صفائی سے اطلاع دے دی ہے۔اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے فضل سے اس بشارت کو یورا کرےگا۔ چنانچیرارجنوری ۱۹۳۷ءکوعزیزہ امیۃ الحی پیدا ہوئی ۔اس کے پیدا ہونے سے چھ گھنٹہ قبل والدہ صاحبہ نے میری بیوی ہے کہا کہاڑ کی پیدا ہوگی ۔ کیونکہ میں نے ابھی غنو دگی کی حالت میں دیکھا کہ مکان میں بہت چہل پہل ہے اورلوگ کہتے ہیں۔'' بی بی آئی ہے بہت خوبصورت'' ''والدہ صاحبہ کوامۃ الحیٰ کے پیدا ہونے کی بہت ہی خوشی ہوئی۔ کیونکہ وہ خاکسار کے ہاں اولا د کی بہت آرز ورکھتی تھیں اوراس کے لئے بہت دعا کرتی تھیں ۔امۃ النحیٰ کی پیدائش کے بعد مجھے فر ما یا۔ بیٹا پیچیلے سال تو میں اس رنگ میں بھی دعا کرتی رہی کہ یا اللہ لوگ جب مجھ سے دعا کے لئے کہتے ہیں تو میں شرمندہ ہو جاتی ہوں کہ بدایک دعامیں اتنی مدت سے کر ہی رہوں اور ابھی تک تیری رحمت کا دروازہ نہیں کھلا۔اب اس نے میری بید دعا بھی سن لی۔ میں اس کی کس کس رحمت کا شکرادا کروں۔''

## خدمات سلسله:

خدمت دین کی توفیق یا نااللہ تعالی کے فضل سے ہی ممکن ہے۔ محترم چوہدری صاحب کو تبلیغی ، تربیتی اور مالی خد مات کے علاوہ ذیل کی خد مات کے مواقع حاصل ہوئے یا ہورہے ہیں: (۱)اہارت جماعت لا ہور(۲) گورنروں اور وائسر ائے کے وفو دمیں شمولیت (۳)اجلاساتِ شوری کے منتظم اور بعض سب کمیٹیوں کی ممبری کے طور یر ، ( ۴ ) جلسہ سالانہ کے بعض اجلاسات کی صدارت، (۵) قانو نی خد مات (۲)ممبرمجلس انصاراللَّدمرکزیه (۷)ممبرمجلس افتاء۔☆ تبلیغی ،تربیتی و مالی خد مات وبعض دیگر خد مات کوآئنده صفحات میں منفر دانه طوریر بیان کیا گیا ہے۔

(ميرى والده)

### (۱)امير جماعت لا ہور

لا ہور کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کے مدنظر سیدنا حضرت خلیفۃ المسے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے لا ہور تشریف لے جانے پرعہدیداروں کا جدیدا نتخاب کرایا اورمحترم چو ہدری محمد ظفراللہ خاں صاحب کو امیراور حکیم محمد حسین صاحب قریثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسیکرٹری مقرر فرمایا۔

اس وفت چوہدری صاحب کی عمر چھبیس ستا کیس سال کی تھی ۔اور بعدازاں حضور نے آپ کے حسن کارکر دگی کی تعریف فر مائی ۔ ﷺ

آپ کو قریباً سولہ سال تک بطور امیر جماعت احمد بید لا ہور خدماتِ سلسلہ بجالانے کا فخر حاصل ہے۔ قادیان پنجاب کے صوبہ میں واقع ہے۔ صوبائی حکومت کا مرکز ہونے کے علاوہ دیگر بہت ہی وجو ہات سے اس کی اہمیت کہیں زیادہ تھی۔ دیگر مراکز اضلاع بالعموم پسماندہ تھے۔ کا کجوں سے اور نئے زمانہ کی ترقیات سے بہرہ ور نہ تھے۔ اس لئے لا ہور کی امارت اور اس کی ذمہ داری ایک خاص امتیاز کی حامل تھی۔ وہاں کی جماعت کا استحکام جماعت احمد بیہ کے مرکز بلکہ تمام صوبہ کی جماعتوں پر ایک خاص اثر رکھتا تھا۔ صوبائی مرکز ہونے کے باعث جماعت ہائے پنجاب کے افراد کو دنیوی امور

بقیر حاشیہ: - (۱) صدارت جلسه سالانه مثلاً ۲۵/۱۲/۵۱ کے پہلے اجلاس کی۔ (الفضل ۱۵/۱۸۵ ص۵ و ۵۸/۱۸۵ ک۲)

(ب) ۱۹۵۸ء تا ۱۹۲۰ء ہرسہ سال آپ مجلس مرکزیدانصاراللہ کے ارا کین خصوصی میں شامل کئے گئے۔(الفضل ۸۶/۲/۵۸ و ۸۶/۱۸۸و ۲/۱۸)

(ج) مجلس افتاء کے اعز ازی رکن بموجب اعلان حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ (الفضل ۲۸۲۸) کے حضور نے ۱۹۲۰ء کے جلسہ سالانہ میں تقریر میں فر مایا کہ عہد خلفاء کرام کی طرح تجربہ کے طور پر دو جماعتوں میں امراء کا تقرر کیا گیا اور فر مایا:۔'' دوسرے لاہور کی جماعت کے امیر چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب مقرر ہوئے ۔ان جماعتوں کی حالت اب بہت اچھی ہے اور میں مشورہ دیتا ہوں حکم نہیں کہ سب جماعتیں ایساہی کریں اور ایک شخص کو تجویز کر کے ہمیں اطلاع دیں۔'' حضور کی نظر میں آپ بطور امیر جماعت لاہور بہت کا میاب تھے، اور حضور کے اس بارہ میں

اظہارات دوسرےمقامات پردرج کئے گئے ہیں۔

کے لئے اسی مرکز سے استمداد کی ضرورت ہوتی تھی اور مرکز احمدیت (قادیان) کی مرکز صوبہ میں نمائندگی بھی مضبوط ہونی چاہئے تھی ۔ خصوصاً ۱۹۱۹ء کے مارشل لاء کے ہولناک ایام میں جبکہ یہ بھی خطرہ تھا کہ مبادا جماعت کے احباب کو مخالفین نقصان پہنچانے کی کوشش کریں ۔ نیز ہندوستان میں جماعت کی مخالفت کا گڑھ پنجاب ہی تھا۔ مزید برآں پانچ سال قبل خلافت سے منقطع ہونے والے حصہ نے بھی یہیں ڈرہ و ڈالا ہوا تھا۔ اس لئے بھی اس مبائع جماعت لا ہور کا استحکام از بس ضروری تھا۔ آپ نے اپنے عرصۂ امارت میں سیدنا حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی لا ہور میں آمدسے خوب استفادہ کیا اور تبلیغ اور حضور کی علمی قابلیت کا لوہا دوست طبقہ سے منوالیا۔ اور چوہدری صاحب کی قابلیت و مقبولیت کے باعث اخبارات میں بھی ذکر آنے لگا۔ مرکز میں بہتا ثر تھا اور بجا طور پر تھا کہ آپ ان چندا حباب میں سے ہیں جوابیخ طور پر تبلیغ میں زیادہ حصہ لیتے ہیں۔

آپ ہی کی تبلیغ سے علامہ اقبال کے برادر اکبرشنخ عطاء محمد صاحب نے بیعت خلافت کی۔ \* (الفضل ۱۲۸۲ مر۱۰ ص۲)

تفصیل مذکورہ بالا سے بیامر ظاہر و باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو مثالی رنگ میں امارت لاہور میں قیادت وخدمت کا موقعہ ملا۔ جب ۱۹۳۵ء میں آپ کا تقرر بطور ممبر کونسل

ﷺ نظرِ ثانی کے وقت خاکسار کوذیل کا حوالہ دستیاب ہوا۔حضور نے ۱۶/۲/۱۹کولا ہور میں خطبہ جمعہ میں فرمایا:

''لا ہور کی جماعت کوخاص طور پر متوجہ ہونا چاہیئے ۔ کیونکہ قادیان کے بعد اگر ہماری جماعت کا کوئی مرکز ہوسکتا ہے تو وہ لا ہور ہی ہے۔ جہاں ہر طرف سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔اس لئے قادیان کے بعد اگر تبلیغ میں کوئی جگہ میرومعاون ہوسکتی ہے تو وہ یہی جگہ ہے۔ کیونکہ ہر طرف کے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔' ہوتے ہیں۔'

مسجد برلن کی تغمیر کے لئے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے صرف خواتین جماعت کو مالی قربانی کے لئے مخاطب کیا تھا۔ بعض خواتیں کی خاص قربانی کا ذکر کرتے ہوئے حضور رقم فرماتے ہیں: ''ہمارے عزیز اور مخلص بھائی امیر جماعت لا ہور چو ہدری ظفر اللہ خاں

، ماریے کریر اور میں بھال آ میں ہما ہے کا مور پوم مردی صرا ملد کا سے مامی کا مور پوم مردی صرا ملد کا کی طرف توجہ ا

وائسرائے عمل میں آیا تو جماعتهائے احمد بدلا ہور شہر ومضافات کی طرف سے آپ کو دعوت طعام دی گئی۔اس موقعہ پرمحترم قاضی محمد اسلم صاحب (پروفیسر گونمنٹ کالج لا ہور) نے ایڈریس پڑھا۔اس میں ذکر کیا کہ چوہدری صاحب کی سادگی پیند طبیعت ہمیشہ ایسی تقریبات سے نفور رہی ہے۔تا ہم آپ نے ہماری استدعا کو شرف قبولیت بخشا۔ہماری بی تقریب ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔آپ

لقیہ حاشیہ: - رکھیں اور ہمیشہ ان روحانی صورتوں کو اپنا اسوہ بنائیں جو اسلام کی زندگی کے لئے بمز لہستون کام دیتی رہی ہیں۔ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے۔ " سہ ماہی اوّل ۱۹۱۹ء میں حضور ایدہ اللہ تعالی نے لا ہور میں دو پبک تقریریں کیں۔ ایک بریڈلا ہال میں چوہدری صاحب کی صدارت میں " اسلام اور بین الاقوامی تعلقات کے موضوع پر کئی ہزار کے جمع نے تین گھنٹے تک توجہ سے سی۔ اس کی کارروائی متعددا خبارات میں شائع ہوئی۔ جلسہ کے دعوتی کارڈ چو ہدری صاحب اور میاں محمد شریف صاحب پلیڈر لا ہور (حال پشنرای۔ اے۔ یہ مقیم ربوہ) کی طرف سے جاری کئے تھے۔

دوسری تقریر ۲۹/۲/۱۹ کو زیر انظام مارٹن ہٹاریکل سوسائٹی اسلامیہ کالج زیر صدارت سیدعبدالقادرصاحب پروفیسرتاریخ اسلامیہ کالج ''اسلام میں اختلافات کا آغاز''کے موضوع پر ہوئی۔سیدصاحب نے احمدیت اور حضرت امام ہوئی۔سیدصاحب نے احمدیت اور حضرت امام جماعت کا تعارف کرایا اور تقریر کے بعد کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلامی تاریخ کا بہت ساحصہ جھے بھی معلوم ہے لیکن جناب مرزاصاحب کی تقریرین کر میں بلا لومۃ لائم یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ میں ابھی معلوم ہے لیکن جناب مرزاصاحب کی تقریرین کر میں بلا لومۃ لائم یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ میں ابھی معمولی قد بھی طفل محتب ہوں۔اور آپ کی معلومات کے سامنے میراعلم ایسا ہی ہے جیسے بحل کے قمقہ کے مقابل معمولی قد بھی طرز کا چراغ۔میر بے زو یک لا ہور میں کوئی ایسا محض نہیں جو ایسے دقیق ترین باب کو بیان کر سکے۔اس سوسائٹی کا مقصد قیام یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ پہلے ان کی حالت کیا تھی اور اب کیا ہے۔اور اگر جناب مرزاصاحب ہمیں اجازت دیدیں کہ آپ کا نام سوسائٹی میں درج کر ابیا جائے کہ بہلے ان کی حالت کیا تھی دوج کر سے نے تو سوسائٹی کو چار جاند کیا ہو بائیں۔اور اگر بھی بھی اپنا میں درج کر کے کی اجازت دیدیں کہ ہم اپنے مقاصد میں کا میاب نہ ہوجائیں۔آپ نے اپنانام درج کر نے کی اجازت دے دیل میں دوست نے تح یک کی کہ یہ ایک خاص تقریر ہے۔اس کے طبح کرانے کے لئے ابھی چندہ دی۔ایک دوست نے تح یک کی کہ یہ ایک خاص تقریر ہے۔اس کے طبح کرانے کے لئے ابھی چندہ دی۔ایک دوست نے تح یک کی کہ یہ ایک خاص تقریر ہے۔اس کے طبح کرانے کے لئے ابھی چندہ دی۔اس کے طبح کرانے کے لئے ابھی چندہ

کی توقیر باعث مسرت اور آپ کے احسانات کا احساس دل کی گہرائیوں تک ساری ہے۔ آپ کے محاس کا کسی قدر مجمل ذکر افرادِ جماعت کے لئے نیک محرک ہوگا۔اوراجمّاعی ذکر ودعا کی برکات ہے ہم مستفیض ہوسکیں گے۔

قاضی صاحب نے بیان کیا کہ آپ کی خدمات کا شار محال ہے۔طالبعلمی سے اس

بقیہ حاشیہ: - جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ پونے تین صدرو پیہ وعدوں اور نقدی کی صورت میں ہوگیا۔صاحب صدر نے کہا کہ تھیلی پر سرسوں جمانا اسی کو کہتے ہیں۔ جناب مرزاصا حب کے سوسائٹ کاممبر بننے سے دینی فوائد کے علاہ دنیوی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ ™

دوسری تقریر کا بقیہ حصہ حضور نے سید صاحب کی صدارت میں ۲۰۲۰رے اکو بیان فرمایا۔
وزیراعظم برطانیہ کے اس ادعا کی تغلیط وابطال میں کہ مستقبل میں امن عالم عیسائیت سے وابستہ
ہے۔حضور ایدہ اللہ تعالی کی تقریر تین گھٹے مسلسل بریڈ لا حال میں زیر صدارت حضرت مولوی
و والفقار علی خال صاحبؓ ہوئی۔جس میں حضور نے بتایا کہ امن عالم اسلام سے وابستہ ہے۔
چوہدری صاحب (امیر جماعت) کی طرف سے اردواور انگریزی کے اشتہارات کے ذریعہ اس
جلسہ کی تشہیر کی گئی تھی حاضرین کی تعداد قریباً ساڑھے تین ہزار تھی۔ (الفضل ۱۹۲۰ مراس المجنز راوو یوآ ف
ریاجنز (اردو) بابت مارچ ۱۹۲۰ء) اس کے لئے بطور امیر جماعت دواشتہار شائع کرنے کا ذکر اور
تفصیل الحکم ۲۸ ۲۱ فروری ۱۹۲۰ء ص کوو)

۱۵رفر وری کواحمہ یہ ہوسٹل میں چو ہدری صاحب کی تر جمانی میں حضور سے مسٹرر چرڈ پرنسپل اسلامیہ کالج لا ہور کی فہ ہمی گفتگو ہوئی۔ (الفضل ۲۰/۲۰۲۰ وریویو پرچہ فدکور)

حضور کی ایک تقریر احمدیہ ہوٹل میں'' ند ہب اوراس کی ضرورت'' پر ہوئی۔ نیز ایک تقریر ایک دعوت ِ شادی پر اور ایک جماعت احمدیہ کے سامنے ہوئی۔ مسٹر رچرڈ پرنسپل اسلامیہ کالج نے بھی ملا قات کی اوراحمدی طلباء کی تعریف کی۔ (ریویو۔ پرچہ مذکور)

۱۰/اپریل ۱۹۲۰ء کو سیالکوٹ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی تقریر زیر صدارت حضرت چوہدری نصراللہ خاں صاحب نصراللہ خاں صاحب ہوئی۔ (الفضل ۱۹۲۰ء ۱۵/۴/۲۰ میں مرزا مجمد عبداللہ صاحب (دفعدار) درویش بیان کرتے ہیں کہ قادیان سے روانہ ہونے سے ایک دن قبل حضور نے دریافت کیا کہ کوئی شخص سیالکوٹ جانے والا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرا جانے کا ارادہ ہے۔ تو حضور نے

سرفرازی تک آپ کا جذبہ ٔ ایثار ،ہم سے بے لوث ہمدردی ،سلسلہ کے کا موں میں آپ کا گہرا اخلاص،آپ کی شاندارقانونی ،سیاسی ،ملمی اوراد بی خد مات تاریخ احمدیت میں یقیناً ایک طویل باب کی مقضی ہیں ۔بے حدمصروفیات کے باوجود آپ انتہائی جوش تبلیغ رکھتے ہیں۔آپ کی بدولت کئ

بقید حاشیہ: - ایک چٹی مکرم مستری اللہ بخش صاحب مرحوم کے نام دی ۔ اس میں امرتسر کے جلسہ کے متعلق اطلاع تھی۔ چنانچہ میں نے ان کو پہنچا دی اور حضور کی خدمت میں سیالکوٹ میں اپنی اطلاع بھیجی ۔ حضور نے ملا قات کا موقعہ دیا اور تفصیلاً دریافت کر کے اطمینان کرلیا کہ میں نے چٹی مستری صاحب موصوف (بعدہ مالک اللہ بخش سٹیم پریس صاحب موصوف (بعدہ مالک اللہ بخش سٹیم پریس قادیان) نے بطور سیکرٹری تبلیغ جماعت امرتسر حضور کی خدمت میں عرض کی تھی کہ امرتسر میں بھی تقریر فرمائیں اور حضور نے منظور فرمایا تھا۔ (الحکم ۲۲/۲۰ مے ۲۲/۲۰ میں مرزا صاحب ذکر کرتے ہیں کہ سیالکوٹ میں چو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب کی طرف سے انتظام معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ کھانے کے موقعہ پرانتظام میں میں میں نے بھی ہاتھ بٹایا اور بدانتظامی کوروکا جس سے وہ خوش ہوئے۔

باراپریل کوحضور کی تقریر ہونی تھی۔اس بارہ میں مستری صاحب موصوف نے الفضل میں اعلان کرادیا تھا۔ (۲۰۱۴/۱۹ اص ازیر اخبار احمدید) جلسہ کے صدر چوہدری ظفر اللہ خال صاحب تھے۔حضرت حافظ روش علی خال صاحب کی تلاوت کے بعد چوہدری صاحب کچھ بیان کررہے تھے کہ ایک مخالف نے کہا کہ جونہ سننا چاہیں وہ باہر چلے کہ ایک مخالف نے کہا کہ جونہ سننا چاہیں وہ باہر چلے جائیں۔تقریر ''کی و نیا کے امن وامان کی بنیا دعیسائیت پررکھی جاسمتی ہے یا اسلام پر''تھی۔اوروزیر عظم انگستان مسٹر لائڈ جارج کا اعلان مدنیا کا اعلان میر نظر تھا جو ابستہ ہے۔

حضور کواس شوریدہ سرنے تقریر میں ٹو کا اور مع رفقاء گالیاں شروع کر دیں۔ اور اشتعال انگیز طریق اختیار کیا۔ حضور کو خاموش ہونا پڑا۔ پھر حافظ صاحبؓ کی تلاوت پر پچھ خاموش ہوئی۔ لیکن تقریر پر پھر شور ہر پا ہوا۔ پولیس ایسے لوگوں کو نکالنے پر مجبور ہوئی اور وہ گالیاں دیتے نکلے۔ تقریر مکمل ہونے پر شرافت سے جلسہ سننے والوں کا صاحب صدر نے شکر بیا دا کیا۔ جب حضور جلسہ گاہ سے نکلے تو ایک این ذور سے ماری گئی جس سے ایک ساتھی زخمی ہوا اور سخت گندی گالیاں بکی گئیں۔ پھر قیام گاہ میں خالفین دیوار پھاند کر گھس آئے۔ حضور کے وہاں سے جانے کے بعد جبکہ پچھا حمدی ابھی اس مکان میں بی شے، خشت باری کر کے گیس کا ہانڈ ااور شیشے توڑ دیے گئے۔ لوگوں نے مولوی ثناء اللہ امر تسری

معززین راہ ہدایت پانچکے ہیں۔اور کئی ایک کوسلسلہ سے شدیدانس پیدا ہوا۔اور کئی آپ کے ذریعہ نورِ احمدیت سے منور ہوئے اور دوسروں کے لئے شمع ہدایت بن رہے ہیں۔آپ کی شاندار دینی

بقید حاشیہ: - کومبارک باودی کہان کے شاگر دیے خوب کام کیا۔ اناللہ یا

ہندوروز نامہ پرتا پ لا ہور نے بھی اپنی ا۲اپریل کی اشاعت میں اس شوریدہ سری کو بہت ناپیندیدہ قرار دیا۔ <u>™</u>

سار ۱۲۱۰ کو حضور ایده الله تعالی لا مورتشریف لے گئے۔ وہاں پلیٹ فارم پرایک ترتیب و انظام کے حت احباب نے مصافحہ کیا۔ بعدہ حضور چوہدری صاحب کی موٹر میں ان کی کوٹھی پرتشریف لے گئے۔ ۱۲ ارنومبر کو'' پیغام صلح اور موجوده مشکلات کے حل'' پر ہندو مسلم صلح کے تعلق میں حضور نے تقریر فر مائی۔ صدارت کے لئے چوہدری صاحب نے شخ عبدالقادر صاحب بیرسٹر کا نام تجویز کیا تقاریہ صدر نے ابتدا میں بتایا کہ امام جماعت نے اپنی زندگی فدہبی معاملات پرغور وفکر کے لئے وقت کررکھی ہے اور حضور کی تقریر کے بعد کہا کہ آپ نے جامع اور پُر مغز تقریر کی ہے اور سیاسیات پر ایسی وسعت سے روشنی ڈالی ہے کہ زبان اور دل سے حسین نکلتی ہے۔ آپ نے ایسی عمدگی سے اتفاق اور اتحاد کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے جس کی سیاسی رہنماؤں سے تو قع نہیں ہو سکتی ۔ نیز صاحب صدر نے حضور کی آئندہ روز کی تقریر کا اعلان کیا۔ ا

اگلےروز اسلامیہ کالج کے حبیبیہ ہال میں میاں فضل حسین وزرتعلیم حکومت پنجاب کی صدارت میں حضور نے ''رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خالفین ' کے مضمون پر تقریر فرمائی ۔ صاحب صدر نے ابتداء میں کہا کہ حضرت مرزاصاحبؓ (مسیح موعودؓ) مرحوم جن سے مجھے ذاتی شرفِ نیاز حاصل تھا، بڑااعلی رتبہ رکھتے تھے۔ آپؓ نے اور آپ کے رفقاء نے اسلام کی بڑی بھاری خدمت کی اور چالیس پچاس سال قبل عیسائیت اور آریہ ساج کی طرف سے جو حملے اسلام پر ہوتے تھے، ان کی تردید کی اور ہمیں اس پر اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیئے۔ اس کام کوموجودہ امام جماعت احمد سے خدمت کی جاری رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ فتنہ ارتداد ملکانہ میں آپ نے اور آپ کے رفقاء نے اسلام کی بڑی خدمت کی ۔

۲ ارنومبر کی رات کوطلباء کالج نے حضور اور حضور کے رفقاء کی دعوت چو ہدری صاحب کی کوٹھی پر کی۔ جماعت لا ہور نے مہمانوں کی خاطر تواضع اورا نظام نہایت تن دہی سے کیا۔ چو ہدری صاحب کے ہاں جومہمان فروکش تھے۔آپ کی طرف سے نہایت اخلاص ومحبت سے ان کی تواضع کی گئے۔ ■

خد مات آ بزر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ کے احسانات کے بارِگراں سے سوائے لفظی اعتراف کے جماعت لا ہور عہدہ بر آنہیں ہوسکتی۔ آپ کا وجود لا تعداد برکات کا موجب رہا۔ آپ جماعت لا ہور کے پہلے امیر ہیں۔ آپ ہی کے عہد میں اس کی تنظیم ہوئی۔ جس کے شاندار نتائج نکلتے دکیھ رہے ہیں۔ آپ ہی کے عہد میں ہماری اپنی مسجد تعمیر ہوئی۔ لا ئبر بری معرض وجود میں آئی۔ آپ نے کارکنوں میں ضبط ،اطاعت اور اتحادِ عمل کی روح پھونگی۔ جماعت روح پر ور خطبات سے مستفید ہوتی رہی۔ آپ کا چندہ باقی ساری جماعت لا ہور کے برابر بلکہ اکثر اوقات بڑھ کر رہا ہے۔ آپ کی خدمات اور قربانیوں میں مومنانہ بشاشت پائی جاتی ہے نے واب کی اعلیٰ مثال ملتی ہے۔ آپ کی خدمات اور قربانیوں میں مومنانہ بشاشت پائی جاتی ہے۔ غرباء کی دلجوئی اور مستحق طلباء کی امداد کی مثالوں کا ذکر کرنا محال ہے۔ اس لئے کہ ان کا ظہور آپ سے اکثر فاموثی میں اور بغیر کسی تذکرہ کے ہوتار ہتا تھا۔

 چوہدری صاحب محترم نے قاضی صاحب اور جماعت کاشکریہ اداکرتے ہوئے کہا کہ مجھے کسی د نیوی مجلس میں ایسی خوشی نہ ہوتی ۔ کیونکہ ان میں بعض د فعہ محض تکلف سے باتیں کی جاتی ہیں۔ محبت جتنی آپ نے ظاہر کی ہے مجھے یقین ہے کہ دلوں میں اس سے زیادہ ہے ۔ مجھے بھی آپ سب سے ولی ہی محبت ہے ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بڑھ کر ہے۔ مبادا آپ یہ کہیں کہ میں نے آپ سے ناانصافی کی ہے ۔ میر کی جوتحریف کی گئی ہے ۔ میں اس کا اہل نہیں ۔ بلکہ وہ میرے لئے ندامت کا موجب ہے۔ میر ےعہدہ کی مجھے سے زیادہ خوشی آپ لوگوں کو ہے۔

آپ نے جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک مجلس میں جس کے صدرا یک امریکن پادری سے ، استفسار پر میں نے بتایا کہ احمد یوں اور دوسرے مسلمانوں کی مثال ایک جاگتے اورا یک سوئے ہوئے کی سی ہے۔ دوسرے مسلمان تو صحابہ اور اسلاف کی قربانیاں بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور میں لیکن خودان کے اسوہ پر اپنازندہ عمل پیش نہیں کرتے ) لیکن ہم زندہ اسلام پیش کرتے ہیں اور ہم بھی ان جیسی قربانیاں پیش کرنے وتیار ہیں۔ اور مشکلات سے نہیں گھراتے۔ اللہ تعالی قدم قدم پر ہمیں تی دیتا جائے گا۔

ایک صاحب نے کہا کہ جماعت آج کل سخت مشکلات میں ہے۔اگر ثابت قدم نکل تو یہ دعویٰ صادق ہوگا۔ میں نے کہا کہ باوجود مشکلات کے جماعت میں کوئی پریشانی نہیں بلکہ میں افراد میں ایک تازگی اور فرحت محسوس کرتا ہوں۔البتہ ہر فرد کو ان انعامات کا مورد بننا چاہیئے۔حضرت امیرالمونین ایدہ اللہ تعالی نے یہ درست فرمایا ہے کہ ان مشکلات میں سے گذر نے کو قربانی کہتے ہوئے شرم آنی چاہیئے۔ابھی تو ہم سے بہت تھوڑی قربانی طلب کی گئی ہے۔ان دنوں جو لذت بیا گئی ہے۔ان دنوں جو لذت ایساک نے نے بُدور ایساک نیست محسوس کرتے ہوں ایساک نے نے بُدور ایسال نے دوسرے سارے سہارے توڑ دیے ہیں۔احباب میرے لئے دعا کرتے رہیں۔فاصلہ کا بعد رشت اخوت کوڈ ھیلانہیں کرسکتا۔(الفضل ۱۸۵۸۵۳ (صستاہ) اس کا ایک حصہ کسی دوسری جگہدرج کیا گیا ہے۔

(٢) مالى خدمات:

آپ کی بعض مالی خد مات کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:

(۱) چالیس ہزاررو پیدگی تحریک چندہ خاص میں آپ نے نصف ہزاررو پیدگی پیشکش کی۔ (الفضل ۲۸۲۴ راضمیمہ س۳ک۱)

(۲)''امیر جماعت احمد بیرلا ہوراورتح یک چندہ ایک لاکھ'' کے زیرعنوان الفضل میں سیکرٹری مال لا ہور کی طرف سے مرقوم ہے :

> '' چندہ کی اس خاص تح یک میں جماعت نے جوا ثیاراور قربانی کانمونہ د کھایا ہے۔اس پر جتنا فخر کیا جائے تھوڑ اہےاور جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ا دا کیا جائے کم ہے یغرباء اور متوسط الحال لوگوں نے جونمونہ دکھایا ہے وہ نا ظرین الفضل سے پوشیدہ نہیں ۔لیکن جونمونہ طبقۂ امراء نے دکھایا ہے ،اس کی مثال بھی اور کہیں نہیں ملتی ۔اس لئے ہم فخر پیہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امام کی طرف سے جو آ وازبھی اٹھتی ہے ۔اس کی طرف امیر وغریب مردوزن سب لبیک کہنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔میں نے کسی گذشتہ پرچہ میں جماعت احمر پیہ لا ہور کی عام حالت کا نقشہ کھینچا تھا۔اب میں بیے بتانا جا ہتا ہوں کہ جولوگ طبقهٔ ا مراء میں شار ہوتے ہیں ۔ وہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ کی تحریک پرکس فراخ حوصلگی سے حصہ لیتے ہیں۔ جناب چو مدری ظفراللہ خال صاحب .....امیر جماعت احمد بیدلا ہور جوخدا کے فضل سے نہ صرف تقوی میں خاص درجہ رکھتے ہیں ، بلکہ مالی قربانی میں بھی ان کا قدم ہمیشہ آگے ہی ر ہتا ہے۔وقت کی قربانی میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے ۔غرضیکہ ان کا وجود قابل رشک ہے ۔اس تح یک ایک لا کھ میں خدا کے فضل سے ۲۲۵۰ ( سوا دو ہزار )رویبیفترانہوں نے دیا۔علاوہ ازیں ایک ہزاررویبیمسجداحمہ بیہ لا ہور کے لئے دیا۔اور آٹھ سوسے زائدروییہ چندہ عام میں دیا۔غرضیکہ ان چند ماه میں جار ہزارروییہ سے زیادہ چندہ وہ ادا کر بچکے ہیں ۔ کیا بہ باتیں سلسلہ کی سچائی کا ثبوت نہیں ۔اور کیا اس سے حضرت خلیفۃ اکسی الثانی ایدہ اللہ کی قوت قدسيه كاية نهين چلتا-' (الفضل ١٩٢٥–٥-٢٦ صفحها)

> > ارتداد ملکانہ کے جہاد کے لئے اڑھائی صدرویہ یہ۔

چوہدری حسن دین صاحب باجوہ (صحابی) درویش بتاتے ہیں کہ میں نے بھی اس جہاد کے لئے تین ماہ اپنے خرچ پر وقف کئے۔ جب جانے کے لئے مرکز سے حکم پہنچا تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میں آپ کے پاس ملازم تھا۔ فر مایا کہ آپ کے تو صرف بارہ روپے میرے ذمہ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو بھی ثواب پہنچ گا تو جانے کی اجازت دے دی اور چھتیں روپے دے اور فر مایا کہ جب بھی ضرورت ہوخرچ منگوالیا کرنا۔ چنا نچہ میں تین ماہ وہاں رہا۔ اور آپ مجھے اخراجات بھجواتے رہے۔

# (۳) تغمير بيت الظفر قاديان وربوه:

آپ نے دارالانوارقادیان اور بعد تقسیم ملک عارضی مرکزِ نور بوہ میں دوعظیم الثان کوٹھیاں تغییر کرائیں جو بیت الظفر کے نام سے موسوم ہیں۔اورسلسلہ احمد بیر کے لئے وقف کر دیں۔تقسیم ملک سے قبل اعلی طبقہ کے مہمانوں کے قیام کا وہیں انتظام کیا جاتا تھا۔ چنا نچہ سرڈگلس بیگ (چیف جسٹس ہائی کورٹ (متحدہ) پنجاب)۔مسلم لیگ کی یار جنگ تعلیمی سمیٹی اور فیڈرل کورٹ آف انڈیا کے دو چیف جسٹس یعنی سر مارس گائر اور سر پیٹرک سپنس مع لیڈی سپنس نے بیت الظفر میں ہی قیام کیا جا۔ یہ جسٹس یعنی سر مارس گائر اور سر پیٹرک سپنس مع لیڈی سپنس نے بیت الظفر میں ہی قیام کیا جا۔ یہ جسٹس کو اور کا دیان آئے۔

ملک غلام محمد مرحوم (جو بعد میں گورز جنرل پاکستان ہوئے ) اس میں فروکش ہوئے تھے۔وہ ان دنوں محکمہ سیلائی میں چو ہدری صاحب کے ماتحت کا م کرتے تھے۔

بیت الظفر ربوہ سے بھی اسی رنگ میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ بیت الظفر قادیان کی بنیاد حضرت خلیفة المسطح الثانی ایدہ اللّٰہ تعالیٰ کے مبارک ہاتھوں سے رکھی گئ تھی ۔ ☆

# (۴)خلافت جو بلی فنڈ:

۱۹۳۹ء میں جماعت احمدیہ کے قیام پر،اورامام جماعت سیدنا حضرت خلیفۃ المسِ الثانی ایدہ اللہ

ﷺ بیت الظفر قادیان حضور کی کوشی دارالحمد محلّه دارالانوار کے بالکل متصل جانب غرب واقع ہے۔ حضور ۱۲ اراپریل ۱۹۳۵ء کو قریباً دس بجے صبح قصرِ خلافت سے پیدل دارالحمد تشریف لے گئے۔ باہر آئے تو چوہدری صاحب استقبال کے لئے موجود تھے، جواسی روز لا ہور سے آئے تھے۔حضور نے

تعالیٰ کی ولادت پرنصف صدی اور آپ کی خلافت پر چوتھائی صدی ہوتی تھی ۔ گویا یہ مبارک سال سہ گونہ مسرتوں کا حامل تھا۔ جناب چو ہدری صاحب نے جماعت میں بیتحریک کی کہ اس جو بلی کے موقعہ پرحضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت مبارک میں تین لا کھروپیہ پیش کیا جائے۔ چنانچہ احباب

بقید حاشیہ: - اپنے دست مبارک سے کوٹھی کے مشرقی بیڈروم ،غربی ڈرائینگ روم ،اور ڈائننگ روم کی بین کی بنیاد میں دعا فر ماتے ہوئے تین تین اینٹیں رکھیں ۔ آخری مقام پر حضور نے پرانے سائز کی تین اینٹیں رکھیں جو مسجد مبارک کی ایک طاقی کی جگہ جہاں حضرت مسج موعود رونق افروز ہوتے تھے۔ درواز ہوگئے۔ درواز دلگانے پر نکلنے والی اینٹوں میں سے تھیں اور جوبطور تبرک حاصل کی گئی تھیں۔

اس کے بعد مشرقی جانب کھڑ ہے ہوکر ہزار ہاا حباب کی معیت میں حضور نے کمی دعافر مائی اور حضور تشریف لے گئے اور مجمع میں شرینی تقسیم کی گئی۔ چو ہدری صاحب اس وقت حکومت ہند کے وزیر مواصلات مقرر ہو چکے تھے۔ اور احرار پارٹی نے بیروز آپ کی تقرری کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے لئے مقرر کر رکھا تھا۔ تغییر کا کام حضرت قاضی عبدالرحیم صاحب جھٹی کے سپر د تھا۔ جنہوں نے سلسلہ کی بہت می تاریخی عمارات کی تغییر کروائی تھی۔ (الحکم والفضل ۱۳۵۸ مرم ۱۳۵۱) خاکسار کو علم ہے کہ اس کا ساراا ہتمام حضرت مرز ابشیرا حمدصاحب نے کیا تھا اور نہایت توجہ سے آپ اس کی گرانی فر ماتے تھے۔

دو پہر کوتعلیم الاسلام ہائی سکول (بعدہ کالج) کے ہال میں لوکل کمیٹی کی طرف سے آپ کے اعزاز میں دعوتِ طعام کا اہتمام کیا گیا۔ جو تحریک جدید کے مطابق صرف ایک کھانے پر مشمل کھی۔ سیدنا حضرت خلیفہ اس الثانی ایدہ اللہ تعالی ، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، حضرت مرزا شیر احمد صاحب محضرت مرزا شیر احمد صاحب میں آپ نے بھی شرکت فر مائی۔ سپس نامے کے جواب میں آپ نے بیان کیا کہ بیامر درست نہیں کہ قادیان میں مکان کی بنیا در کھا جانے پر بی میں قادیان کا باشندہ بنا ہوں۔ میں تو کم از کم پندرہ سال سے اپنے تئیں یہاں کا باشندہ سمجھتا ہوں۔ جبکہ ۱۹۲۰ء میں میں نے مکان کے لئے قطعہ کر میں خرید کیا۔ بلکہ والدصاحب تو اس سے بھی دو تین سال قبل قادیان میں رہائش اختیار کر چکے تھے۔ مذکے کے جھڑے کے اور میں اسی محمقام سنیں ہے کہا تھا کہ وہ صرف قادیان کے باشندوں کی بات سنیں گے۔ اور میں اسی حیثیت سے ان کے سامنے پیش ہوا تھا اور انہوں نے اس امر کو قبول کیا تھا۔ میرے بھائی

نے استحریک پر لبیک کہتے ہوئے اپنی محبت اورا خلاص کا مظاہرہ کیا۔اور جلسہ سالا نہ کے موقعہ پریہ ہدیہ کا چیز نے پیش کیا۔ جو حضور نے از راہِ کرم قبول فر مایا۔اور جماعت کی ترقی و بہبود کے لئے صرف

بقید حاشیہ: - چوہدری اسداللہ خاں صاحب کی بیرسٹری کی سند پر بھی سکونت کے طور پر قادیان ہی کانام درج ہے۔ گویا ہمارا سارا خاندان ہی اینے آپ کو قادیان کا باشندہ سمجھتا ہے۔

ڈائر کیٹر جنرل ڈاکخانہ جات سرجی۔ بیووراور سرفریڈرک جیمزایم۔اے۔ایل۔اے مع لیڈی جیمز وغیرہ ۲۳/۲/۳۱ کوقا دیان آئے۔اورمحترم چو ہدری صاحب اورمعززین جماعت نے ریلوے اسٹیشن پراستقبال کیا۔اورمیک ورکس ، مدارس اورا دارے دکھائے اورا گلے روز چو ہدری صاحب اور سرفریڈرک جیمزمع لیڈی جیمز مراجعت فرما ہوئے۔

بیت الظفر میں چو مدری صاحب کی طرف سے دعوت طعام دی گئی۔جس میں سیدنا حضرت خلیفة استے الثانی ایدہ اللہ تعالٰی نے بھی شرکت فرمائی تعلیم الاسلام ہائی سکول کے ہال میں انگریزی میں چو مدری صاحب نے معزز مہمانوں کو مخاطب کرکے ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔اور فر مایا کہ قادیان کے صنعتی اور تعلیمی ادارے مقصود بالذات نہیں ہیں، ہماری جماعت بنیا دی طور پر مذہبی جماعت ہے۔اور چونکہ اسلامی تعلیم انسانی زندگی کے ہرشعبہ پر حاوی ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ ہم ان امور کی طرف بھی توجہ کریں جوجسمانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ۔ان ا داروں سے مقصود پیہ ہے کہ جہاں تعلیمی اور صنعتی لحاظ سے ہمار بے نو جوان اچھے ہوں ، وہاں باا خلاق اور سیجے مسلمان بھی بنیں ۔ نیز حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کی بعثت کی غرض بتائی اور بیبھی ذکر کیا کہ کس طرح مخالفت ہوئی ۔حضور کے پیروشہید کئے گئے ۔حضوراللّٰہ تعالٰی کے حکم سے اصلاحِ خلق کے لئے کھڑے ہوئے۔ موجودہ نظام تباہ ہور ہاہے۔اگر چہموجودہ جنگ کےمصائب میں سے گذرنے کے بعد دنیا پھربھی تاریکی میں ہی پڑی رہی اوراسے کوئی روحانی روشنی نصیب نہ ہوئی تو وہ اور بھی زیادہ مصائب اور آلام کا شکار بن جائے گی ۔ ہرایک کا فرض ہے کہ برائی کی قوتوں کو یا مال کرے تا ایک نیا نظام قائم ہو۔اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم اپنے آپ کو روحانی آلائشوں سے پاک نہ کرلیں۔اس تاریک وتار دنیا میں صرف جماعت احمدیہ ہی روشنی کا ایک چراغ ہے۔جس کا مقصد روحانی اور جسمانی رنگ میں خدمت کرنا ہے خواہ اس کے لئے اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑیں۔ تا دنیامیں امن وآشتی قائم ہواورانسان اپنے خالق کے سیچے بندے بن جائیں۔

فر مایا۔اس نذ رانہ کا تیسواں حصہ یعنی دس ہزار روپیہ خود چوہدری صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ ﷺ

بقیہ حاشیہ: - سرفریڈرک کی تقریر کے بعد چو ہدری صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور قادیان دوبارہ آنے کی تحریک کی اور یہ اظہار کیا کہ ان کی عالمانہ تقریر سے میں نے بہت پچھا خذ کیا ہے۔ 
انہ رہ رہ امحر م چو ہدری صاحب کی ملا قات کے لئے مہار اجب صاحب پٹیالہ کار پرتشریف لائے۔ احمد یہ کور کی معیت میں محر م سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب نا ظرامور خارجہ نے خیر مقدم کیا۔ مہار اجب صاحب نا ظرامور خارجہ نے خیر مقدم کیا۔ مہار اجب صاحب نے بیت الظفر میں قیام کیا۔ بعد نما زعصر سید نا حضرت خلیفۃ اس الثانی ایدہ اللہ تعالی نے اپنی کو تھی دار الحمد میں ان کے اعز از میں دعوت جائے دی، جس میں چو ہدری صاحب اور بعض اور معززین جماعت بھی مدعوضے ۔ شام کو چو ہدری صاحب نے مہار اجب صاحب کی معیت میں آپ دعوت طعام دی جس میں حضور نے بھی شرکت فر مائی ۔ اگلے روز چو ہدری صاحب کی معیت میں آپ نے سلسلہ کے ادارے دیجھے ۔ 
علاقت کے ادارے دیجھے ۔ 
علاقت کے ادارے دیکھے ۔ 
علاقت کے ادارے دیکھے ۔ علاقت کیا معیت میں آپ نے سلسلہ کے ادارے دیکھے ۔ علاقت کے دارے دیکھے ۔ علاقت کے سلسلہ کے ادارے دیکھے ۔ علاقت کیا کیا کہ میں معالی کے ادارے دیکھے ۔ علاقت کے سلسلہ کے ادارے دیکھے ۔ علاقت کے دیں معیت میں آپ کے سلسلہ کے ادارے دیکھے ۔ علاقت کا میں معیت میں آپ کے سلسلہ کے ادارے دیکھے ۔ علاقت کو میں معیت میں آپ کو سلسلہ کے ادارے دیکھے ۔ علاقت کے میں معیت میں آپ کے سلسلہ کے ادارے دیکھے ۔ علاقت کے معیت میں آپ کے سلسلہ کے ادارے دیکھے ۔ علاقت کیا کیا کہ معیت میں آپ کے سلسلہ کے ادارے دیکھی شرکھ کے معیت میں آپ کے سلسلہ کے ادارے دیکھی شرکت فر میں میں معیت میں آپ کی معیت میں آپ کے سلسلہ کے ادارے دیکھی شرکت میں معیت میں آپ کے سلسلہ کے ادارے دیکھی شرکت فر میں معیت میں آپ کی کو دی معیت میں آپ کی معیت میں آپ کی کیٹ کی کو دیا کے دیں میں معیت میں آپ کی کو دی میں معیت میں آپ کی کو دی کھی کے دیں میں کی کو دی کھی کی کو دی کے دیں کے دی کھی کے دی کے دیں کی کو دی کے دی کے دیں کی کو دی کھی کی کو دی کے دی کی کو دی کے دی کے دی کے دی کے دی کھی کے دی کے دی کے دی کے دی کے دی کی کے دی کے دی کے دی کے دی

مہاراجہ صاحب نے قصرِ خلافت بھی دیکھا تھا۔اور خاکسارنے بوجہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے پرائیویٹ سیکرٹری ہونے کے آپ کوخوش آمدید کہا تھا۔اس وقت صرف چو ہدری صاحب محترم آپ کے ساتھ تھے۔

چو ہدری صاحب کی دعوت پرسر پیٹرک سپنس مع لیڈی سپنس قادیان آئے۔اور بیت الظفر میں فروکش ہوئے۔کارخانے ،ادارے، دفتر ترجمۃ القرآن ،بورڈ نگ تحریک جدید اور نور شفاخانہ دیکھے۔چینی ترکتان کے طلباء وغیرہ سے ملاقات ہوئی۔ ہائی سکول میں تقریر کی۔

■

نوٹ:۔ بیت الظفر قادیان کومحکمہ بجلی نے باون ہزاررو پید کی معمولی قیت پرمحکمہ کسٹوڈین سے خریدلیا ہے۔اوردفتر بجلی کیم اگست۱۹۲۲ءاس میں منتقل ہو گیا ہے۔

حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کثرت سے مساجد کی تغییر کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جرمنی میں ایک درجن کے قریب مساجد تغییر کرنے کی ضرورت ہے۔اس کے نتیجہ میں ہزاروں لوگ مسلمان ہوجا کیں گے۔جرمن لوگوں کی بعض خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے،ان کی شدید صفائی پیندی کے بیان میں بتایا کہ ایک نواحمہ می جرمن کولندن جیسا شہر بھی بہت گندانظر آیا۔اور پھر فرمایا:

'' پروفیسر ٹلٹا ک صاحب نے جب ربوہ آنے کا ارادہ ظاہر کیا تو چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب نے مجھے منع کیا کہ اسے ابھی نہ بلاؤ۔ میں اپنا مکان بنالوں اور اس میں فلش والا یا خانہ بنالوں،

(۵)ایک عرصہ تک آپ امانت فنڈ میں اڑھائی ہزار روپیہ ماہوار بھجواتے رہے،حضور نے فرمایا کہ چوہدری صاحب نے چارصدرو پیدریز روفنڈ غیراز جماعت احباب سے جمع کیا ہے۔ ﷺ (۲)اخراجات برائے روشنی مساجد مبارک واقصلی قریباً چھتیں صدروپیدادا کیا۔ ﷺ

(2) آپ نے بونے آٹھ ہزاررو پیدگی ایک جائیداد کا حقِ مرتہنی صدرانجمن کے سپر دکر دیا کہ اسکی آمد نی اوراصل زرآپ کی وصیت کے تعلق میں حصہ جائیداد کی ادائیگی میں شار ہوتا رہے۔ ﷺ (۸) آپ کی طرف سے ۳۲۔ ۱۹ ۱۹ء میں وقف شدہ فنڈ دس ہزار ایک صدرو پیہ تھا، جو

بقیه حاشیہ: - تب بلائیں \_ورنہاں کواہتلاء آجائے گا۔ چنانچہ بچھلے سال جب چوہدری صاحب کا مکان بن گیا تووہ یہاں آگئے \_ورنہانہوں نے بہت عرصہ پہلے آجانا تھا۔ '™

اس فنڈی تخریک کی تفصیل دیکھئے چوہدری صاحب کی تقریر (الفضل ۱۸۵/۱۸ چوہدری صاحب کی موعودہ رقم جواپی طرف سے تھی بوقت اعلان چھ کی موعودہ رقم جواپی طرف سے اور والدہ ماجدہ اور ایک اہل بیت کی طرف سے تھی بوقت اعلان چھ ہزار چارصدر و پیدادا ہو چکا تھا۔ (الفضل ۱۸۵/۱۵س ۲) آپ کی اہلید دوم محتر مدرشیدہ بیگم صاحبہ مرحومہ نے بھی شرکت کی ۔ (الفضل ۱۸۵/۱۵س ۲) آپ ہی بانی تھے اور بعد میں آپ کی طرف سے خاص خاص احباب کو تحریک کی گئی۔ بعد میں عام تحریک کے لئے نظارت بیت المال کے سپر دید کام ہوا۔

☆ ☆ رپورٹ مشاورت اکوبر ۲ ۱۹۳۶ء ص ۱۹ تا ۲۹ ۔ یہ شور کی اس سال دوسری بارطلب کی گئی ۔ صرف مالی معاملات زیر غور لائے گئے ۔ صدرانجمن سوا دولا کھرو پیہ کی مقروض تھی ، ایک سب کمیٹی چو ہدری صاحب کی زیر صدارت بھی تجویز کی گئی ۔ بیکاری کا مسئلہ بھی زیر غور آیا، اور یہ بھی کہ موجودہ صورت میں انجمن کا بار ہر سال بڑھتا جائے گا۔ اور یہ امر تشویش ناک ہے ۔ اس موقعہ پر حضور نے امانت فنڈ کے فوائد بتائے اور فالتورو پیہا نجمن کے پاس امانت رکھوانے کی پر زور تلقین فرمائی اور ریز روفنڈ کے جمع کرنے پر بھی ۔ اور بتایا کہ جماعت نے ان مفید امور کی طرف توجہ نہیں کی ۔

﴾ ﴿ ﴿ مَنَى ١٩٣٧ء سے آپ نے بَکِی کی ولادت کی خوشی میں ان اخراجات کواپنے ذرمہ لیا تھا۔ (رپورٹ مشاورت ١٩٣٧ء ص ٩٨) مطبوعہ تفصیلی بجٹ ہائے صدرانجمن احمدیہ بابت ٣٨ ـ ١٩٣٧ء تا ٣٨ ـ ١٩٣٧ء میں اس رقم کا (جو دوصد جیالیس روپے سالانہ تھی ) ذکر آتا ہے۔غالبًا ١٩٥٢ء تک

۴۳ م ۱۹۴۳ء میں قریباً گیارہ ہزارروییہ ہوگیا۔

(۹) تراجم قرآن مجید وغیرہ ۔حضورانورایدہ اللہ تعالیٰ کی سیم تھی کہ قرآن مجید کے تراجم اور ایک ایک اور کتاب سات زبانوں میں شاکع کئے جائیں اورایک ایک علاقہ ایک کا ترجمہ اورایک کتاب کے اخراجات برداشت کرے۔اس بارہ میں مزید توضیح وتح یک کرتے ہوئے حضور نے فر مایا:

'' بید درخواسیں …… یا افراد کی طرف سے ہیں مثلاً چو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب اوران کے بعض دوستوں کی طرف سے ۔…… بیسب درخواسیں ……یاان افراد کی طرف سے ہیں اور بیہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں'۔ افراد کی طرف سے ہیں اور بیہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں'۔

ا مرادی طرف سے ہیں بوصاحب تو یں ہیں اور یہ بو (۱۰) منارۃ اسٹے کے ہال کے چندہ میں شرکت ۔ ☆☆

(۱۱) آپ تحریک جدید دفتر اول کے پانچ ہزاری مجاہدین میں شامل ہیں۔ دورِاول میں آپ نے پینتالیس ہزارنوصد چونتیس روپے (گویاعلاوہ دیگر چندہ جات حصه آمد جلسه سالانه وغیرہ کے) آپ نے والدین، دختر اوراپنی طرف سے اداکیا۔ \*\*

بھید حاشیہ: - آپ کی طرف سے ادائیگی ہوتی رہی۔ چونکہ تقسیم ملک کے باعث پاکستان سے رقم کا قادیان میں منتقل ہونا منعذ رتھا۔اس لئے بیسلسلہ منقطع ہو گیا۔

﴾ ربورٹ ہائے سالانہ صدرانجمن احمد یہ بابت ۳۹۔۱۹۳۸ء ص۰۰۰و ۴۰۔۱۹۳۹ء (ص۳۹)اس وقت تک قریباً سواآٹھ ہزاررو یہاس فنڈ میں ادا ہو چکا تھا۔

🖈 🌣 🖒 حضرت مینج موعودعلیه السلام تحریر فرماتے ہیں:

''بالآخر میں ایک ضروری امرکی طرف اپنے دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس مینارہ میں ہماری سے بھی غرض ہے کہ مینارہ کے اندر یا جیسا کہ مناسب ہو، ایک گول کم رہ یا کسی اور وضع کا بنایا جاو ہے جس میں کم از کم ۱۰۰ آدمی بیٹھ سکے اور یہ کمرہ وعظ اور فدہ ہی تقریروں کے کام آئے گا۔ کیونکہ ہمار اارادہ ہے کہ ایک یا دود فعہ قادیان میں فدہبی تقریروں کا جاسہ ہوا کر ہے اور اس جلسہ پر ایک شخص مسلما نوں ، ہندوؤں ، آریوں اور عیسائیوں اور سکھوں میں سے اپنے فدہب کی خوبیاں بیان کرے ۔ مگر شرط یہ ہوگی ۔ کہ کسی فدہب پر کسی قسم کا حملہ نہ کرے فقط اپنے فدہب کی تائید میں جو چاہے تہذیب سے ہوگی ۔ کہ کسی فدہب پر کسی قسم کا حملہ نہ کرے فقط اپنے فدہب کی تائید میں جو چاہے تہذیب سے کہ یہ کہ نے اس بارہ میں یہ تجویز کیا تھا کہ وقت آگیا ہے کہ قادیان میں ایک فدہبی کا نفرنس سب سمیٹی نے اس بارہ میں یہ تجویز کیا تھا کہ وقت آگیا ہے کہ قادیان میں ایک فدہبی کا نفرنس

### (۱۲)مقامی تبلیغ کے لئے آپ نے مالی امداد کی۔ 🚧

بقی**ہ حاشیہ: -** منعقد کی جائے ۔تفصیلی قواعد بنانے کے لئے ایک سب نمیٹی مقرر کر دی جائے اور اس کانفرنس کے اخراجات کے طور پر دو ہزار روپیم منظور کیا جائے ۔ابھی حضرت مرزا شریف احمہ صاحب پیریڑھ ہی رہے تھے کہ سید نا حضرت خلیفۃ امسے ا جا نک کرسی سے اٹھے اور فرش پر سجدہ میں گر گئے۔اس پر جیب چاپ تمام حاضرین بھی سربیجو دہو گئے ۔بعد سجدہ حضور نے فرمایا کہ مجھے یا د ہے کہ جب منارۃ المسیح کے لئے جمع سات آٹھ ہزار روییہ بنیادوں میں ہی صرف ہو گیا تھااور حضرت مسے موعوعلیہ السلام اس بارہ میں منفکر تھے اور بعض احباب بیدذ کرکر ہے تھے کہ فلاں فلاں خرچ بھی ہو نگے اور بیا نداز ہ کئی ہزار رویے کا تھا۔تو حضور نے فر مایا کہ مشور ہ کا منشاء بیہ معلوم ہوتا ہے کہ تعمیر مینارا کو التواء میں ڈال دیا جائے ، چنانچہاییا ہی کیا گیا۔ایک وہ وفت تھااورآج وہ وفت ہے کہ مسجد مبارک کی توسیع کے لئے عصر کے وقت میں نے (مسجد مبارک میں ) ذکر کیا اور عشاء سے پہلے پہلے اٹھارہ ہزار رویے اور وعدہ کی رقوم جمع ہوگئیں۔اور بیرونی احباب کواس میں شریک ہونے کا موقعہ نہیں ملا \_ پنتالیس سال قبل (بوقت تالیف اصحاب احمه جلد مذا باسٹھ سال ) وہ شخص جس کی جو تیوں کا غلام ہونا بھی ہمارے لئے باعثِ فخر ہے ،اسے اس وقت جماعت کی حالت دیکھتے ہوئے ایک بہت<sup>ا</sup> بڑا مقصدا ور کام پینظر آیا کہ ایک ایسا کمرہ بنایا جائے جس میں ایک سوآ دمی بیٹھ سکیں اور اس کے لئے حضورً کواعلان کرنا پڑا۔ مگر آج ہم ایک ایسے کمرے میں بیٹھے ہیں جو اس غرض کے لئے تعمیر نہیں ہوا کہ مختلف مٰدا ہب کے لوگ اس میں تقار بر کریں ۔مگر اس میں یا نصدا فراد بیٹھے ہیں اوروہ بھی کرسیوں یر جو کہ زیادہ جگہ گھیرتی ہیں ۔قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فر ما تا نے کہ اکثر لوگ اس کے نشا نات سے اعراض کرتے ہوئے گذر جاتے ہیں۔چشم بینا کے لئے یہ بہت بڑانشان ہے کہس طرح اللہ تعالیٰ جماعت کو بڑھا تا اور سامان پیدا کرتا چلا جارہاہے۔ایک وقت میں جو بات بہت بڑی معلوم ہوتی ہے وہ کل حقیر ہوجاتی ہے۔اوراس کا خیال کر کے حضرت عائشہ کی طرح دل بھر آتا اور آئکھوں میں آنسوآ جاتے ہیں کہ کاش جماعت کی بیرت فی حضرت مسے موعوّد کے زمانہ میں ہوتی تا آپ بھی اس دنیا میں اپنے کام کےخوش کُن نتائج دیکھ لیتے ۔ بیفر ماتے ہوئے حضور پر بےحدرفت طاری ہوگئی ۔ . پھر حضور نے فرمایا کہ اصل مقصد کانفرنس کرنا ہے اور اس بارہ میں احباب کومشورہ دینے کے لئے فر مایا۔ابھی یا نچ احباب نے ہی مشورہ دیا تھا کہ حضور نے فر مایا کہ دو ہزارروپیپیمطلوبہ تو چو مدری اسداللہ خال صاحب (حال امیر جماعت لاہور)نے ہی دے دیا ہے ۔اس موقعہ پر دوستوں

### (۱۳) تح یک وقف جائداد میں آپ نے ساری جائیداد وقف کردی۔ 🖈 🖈

بقیہ حاشیہ: - نے چندہ دینا شروع کر دیا ہے اور اس بات کا انتظار نہ کیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مجھ پر جواس وقت وجد کی حالت طاری ہوئی اور میں سجدہ میں گر گیا، وہ حضورعلیہ السلام کے زمانہ اور بعد کے زمانہ کے حالات کا فرق اس کا باعث تھا۔ چونکہ جلسہ سالانہ پر ہیں پچیس ہزار آ دمی جمع ہوتے ہیں۔ اس لئے ہم ایسا ہال یا شیڑ بنا نمیں جسمیں کم از کم ایک لا کھا فراد سمائیں ۔حضور علیہ السلام نے اپنی اولا دکے متعلق فرمایا کہ' اک سے ہزار ہووی' اور نبی کی اولا داس کی جماعت بھی ہوتی ہے۔ اس لئے ایک سوکوایک ہزار سے ضرب دینے سے ایک لا کھ بنتا ہے۔ گو پچھ عرصہ بعدلوگ اسے بیوتو فی قرار دیں گے اور کہیں گے کہ دس لا کھ کے لئے جگہ بنانی چاہیئے تھی۔ فی الحال اس کا م

اس یر حضرت سیٹھ اسلعیل آ دم صاحب مرحوم نے اپنا ۱۹۰۰ء کا رؤیا سنایا جو انہوں نے خطبہ الہامية قاديان ميں سننے كے بعد بمبئى جاكر ديكھا تھا كەحضور عليه السلام ايك بڑے ہال ميں جس ميں ایک لاکھآ دمی ساسکتے ہیں تقریر فر مارہے ہیں اور مجھے درواز ہیرآنے والے احباب کے استقبال کے لئے کھڑا کیا گیاہے۔اس کثرت سے احباب نے چندہ کے لئے نام پیش کرنے شروع کر دیئے کہ بہت شور پیدا ہو گیا اور حضور نے کئی افراد نام لکھنے کے لئے مقر کر دئے۔اس دوران میں حضور نے اعلان فرمایا که میں اپنی طرف سے ، اپنے خاندان کی طرف سے ۔ چوہدری ظفراللہ خاں صاحب اور ان کے دوستوں اورسیٹھ عبداللہ اللہ اوین صاحبؓ کے خاندان کی طرف سے بیاعلان کرتا ہوں ۔کہ بیرونی جماعتوں کواس چندہ میں شرکت کا موقعہ دینے کے بعد دولا کھروپیہ میں جو کمی رہے گی وہ ہم یوری کر دیں گے ۔فہرست مکمل ہونے برحضور نے اعلان فر مایا کہ دولا کھ بائیس ہزارسات صدچونسٹھ رویےاس کی میزان ہے۔اور پیہ کہہ کر کہ بیسجدہ شکر ہے پھرسجدہ کیااور تمام مجمع بھی سربسجو دہوگیا۔ بہت رفت سے دعا ئیں ہوئیں۔سجدہ سے اٹھ کر فر مایا۔ کہ بعض مواقع پر بو کنے سے خاموشی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔اس لئے میں اس جلسہ کو اللہ تعالیٰ کے نام پرختم کرتا ہوں ۔''(رپورٹ مشاورت بابت ۱۹۴۵ءصفحہ ۱۵۳ تا ۱۲۰) بعد میں ایک ماہ کےا ندرنقد اور وعدوں کی میزان ایک لا کھ بتیس ہزار ہو گئی اور حضور نے اس تحریک کو بچپیں لا کھ تک بڑھا دیا۔ (رپورٹ سالانہ صدر انجمن احمد یہ بابت ۳۲ء،۱۹۳۵ءصفح۳۵) رپورٹ سالانہ میں بیرمندرجدر پورٹ بیت المال ۲۴۸۹۸ کی ہے۔اس وقت تک اس مدمیں قریباً ساڑھے بارہ ہزاررویے وصول ہو چکے تھے۔ (ص ۲۷ و۳۳)

(۱۴) حضورایدہ اللہ تعالیٰ نے ۲۷ ردسمبر ۱۹۵۷ء کو جماعت میں وقف جائیداد کی تحریک فرمائی اوراس کی اہمیت اور وسعت دائرہ کا ذکر کیااور بتایا کہ محترم چو ہدری صاحب نے اور میں نے اس تحریک میں دس دس ایکڑاراضی وقف کی ہے۔ ﷺ (۱۵) تغمیر مسجد ڈسکہ۔

بھیہ حاشیہ: - منارۃ المسے کے کام کا آغاز حضرت مسے موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہوا اور پھر یہ التوامیں پڑارہا۔ اس لئے منارۃ المسے ہال کی تعمیر کا التواجو غیر معمولی حالات میں ہوا ہے قابلِ اعتراض نہیں۔ الحمد للدثم الحمد للہ کہ مسجد مبارک میں مسجد مبارک کی توسیع کے لئے حضور کی توسیع کے لئے حضور کی تحریک کے وقت خاکسار بھی وہاں تھا اور حضرت سیدہ ام طاہر صاحبہ مرحومہ اور اپنے اقارب اور ضلع منظمری کی طرف سے شرکت کا موقعہ ملا۔ (توسیع مسجد کی تفصیل کا ذکر حضور کی طرف سے الفضل منظمری کی طرف سے الفضل شرکت کا موقعہ ملا۔ (توسیع مسجد کی تفصیل کا ذکر حضور کی طرف سے الفضل شرکت کا موقعہ ملا۔ بیخان تاریخی نیز ایمان افروز موقعہ تھا۔ اور ان سجد ات میں شرکت کا موقعہ ملا۔ بیخان تاریخی نیز ایمان افروز موقعہ تھا۔

∜'' پانچ ہزاری مجاہدین'' (ص۹۴ و ۹۵)۔ بائیسویں سال کا چندہ تحریک جدیدا داکرنے والے السابقون الاولون میں آپ کا اسم گرامی بھی مرقوم ہے۔ آپ نے والدین کا اور اپنا چندہ قریباً چار ہزار رویہ جلدا داکیا۔

ہے ہے۔ سالا نہ رپورٹ ہے۔ ہواس کام کی تفصیل''احرار کا نفرنس''تعلق میں دوسری جگہ درج کی گئی ہے۔ سالا نہ رپورٹ بابت ۱۹۳۲۔ ۱۹۳۳ء میں انیس افراد کا ذکر ہے۔ جواس مہم کے لئے با قاعدہ چندہ دیتے تھے۔ان میں آپ کا نام نامی بھی شامل ہے۔ (ص ۷)

الله تعالی نے ایک رؤیا کی بناء پر۱۹۴۴ میں میچ کے فر مائی تھی۔ تا کہ اگر سلسلہ کے سارے ذرائع ختم الله تعالی نے ایک رؤیا کی بناء پر۱۹۴۴ میں میچ کے فر مائی تھی۔ تا کہ اگر سلسلہ کے سارے ذرائع ختم ہوجا کیں۔ تو اس دفت کا سہارا موجود ہواور اس کا کچھ فیصدی حسب ضرورت حاصل کرلیا جائے ۔ حضور نے فر مایا کہ ایمان کی علامت یہی ہے کہ اپناسب کچھ فی سبیل الله قربان کرنے کے جائے ۔ حضور نے فر مایا کہ ایمان کی علامت یہی ہے کہ اپناسب کچھ فی سبیل الله قربان کرنے کے لئے تیار رہے۔ لیکن اس تح یک میں صرف وہی افراد حصہ لیں جنہیں قربانی کے بعد افسوس نہ ہواور بثاثیت قلب حاصل ہو۔ [1]

بمقام ڈسکہ آپ کے بزرگوں کی تغییر کردہ مسجد کی حالت سلاب کے باعث اچھی نہیں رہی تھی۔اس لئے آپ نے ایک خطیر رقم صرف کر کے ایک شانداراور وسیع مسجد تغمیر کروا دی ۔جس کا افتتاح آپ نے ۲۸ رفر وری ۱۹۵۸ء کو جمعہ پڑھا کر کیا۔\*\*

(۱۲) تحریک وقف جدید -جلسه سالانه ۲۷/۱۲/۵۷ کوحضور انور ایده الله تعالی کی اجازت و منظوری سے حضور کی تقریر سے قبل چو ہدری صاحب نے تحریک کی که تعلیم واصلاح کا کام شروع کیا جائے گا۔ جو ابتداء میں چھاضلاع میں جاری ہوگا۔ ایک صدایسے احباب کی چندہ میں شمولیت درکار ہے جو تین صدرو پیدسالانہ اداکریں ۔ آپ نے ایک ہزار روپیداور آپ کے دو برادران نے تین تین صدرویہ کی پیشکش کی ۔

(۷۷)متفرق چنده جات

### (۳) لسانی خدمات

آپ معجز بیان خطیب ہیں ۔آپ کی طلاقت لسان اور فصاحت و بلاغت نے مجلس اقوام عالم میں

﴿ آپ نے خطبہ میں اس کے آبادر کھنے کی تلقین کرتے ہوئے آداب مساجد کے معلق قیمتی نصائے کیں (۵۸ ر۱۸۳ )۔ اس کا سنگ بنیاد مکرم بابو قاسم الدین صاحب (امیر جماعتهائے احمدیہ سیالکوٹ) نے اس اینٹ کے ساتھ رکھا جس پر اس مقصد کے لئے حضرت خلیفۃ اس اثانی ایدہ اللہ تعالی سے دعا کرائی گئی تھی۔ (الفضل ۲۷۵۸ ۲۰۰۸ و ۱۲۷۸ ۱۸۲۸) \_\_\_\_ ڈسکہ سے واپسی پر بمقام ایمن آباد آپ کو تبلیغی گفتگو کا موقعہ ملا۔ اور چو ہدری محمد حسین صاحب رئیس کی درخواست پر تھام ایمن آباد آپ کو تبلیغی گفتگو کا موقعہ ملا۔ اور چو ہدری محمد حسین صاحب رئیس کی درخواست پر آپ نے اپنے کے مکان کی بنیاد کے لئے اپنے پر دعافر مائی۔ (الفضل ۵۸ – ۱۳۰۳)

کے مثلاً (۱) دعوت الی الخیر فنڈ میں ایک خاص کا م کے لئے آپ نے نصف صدرو پہیے دیا۔ (الفضل ۱۸ ۱۳ ۸ ۱۳ ۱۳ کے آج سے قریباً نصف صدی قبل نصف صدرو پہیکئی ہزاررو پے کے برابر قیمت رکھتا تھا اس سے چارسال بعدساری جماعت لا ہور کا چندہ قریباً پونے چار ہزاررو پہیے تھا۔ یہ پچاس رویے آپ کاکل چندہ نہیں تھا۔ بلکہ ایک طوعی چندہ تھا۔

(۲) بیمعلوم ہونے پر کہ چندہ خاص کی تحریک ہونے والی ہے، آپ نے پہلے ہی اس کی قسط ارسال کر دی(افسوس حوالہ مجھ سے ضائع ہو گیا ہے )۔ جوجولانیاں دکھائی ہیں،ان سے میمجلس مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ تکی۔ آپ نے اس جوہر لطیف کواعلائے کلمۃ اللہ اور ابطال بچ باطلہ کے لئے وقف کرر کھا ہے۔ آپ کے دائر ہملم کی وسعت کے باعث آپ کلمۃ اللہ اور ابطال بچ باطلہ کے لئے وقف کرر کھا ہے۔ آپ کے دائر ہملم کی وسعت کے باعث درج کی تقریر کے موضوعات تنوع اور جدت کے حامل ہیں۔ حاشیہ میں بعض تقاریر کے حوالہ جات درج کئے جاتے ہیں اور آپ کے دماغی جلا کے اظہار کے لئے حاشیہ میں چندا کیے خلا ہے کہ بیں۔ آپ کی دینی ودنیوی علوم سے گہری واقفیت اور عبور اور وسیع مطالعہ اور تجربہ نے آپ کے ملکہ خطابت کوایک خاص جلا مخشاہے۔ \*\*

# (۴) قلمی جهاد:

### یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے کہ زورِ خطابت کی طرح آپ کی قلم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت

بقیر حاشیہ: - (۵تا۸)مسجد دارالفضل قادیان کے لئے نصف صدر ویہیہ۔

عمارت جامعہ احمد یہ ربوہ کے لئے اڑھائی صدرو پہیہ ،مسجد فرینکفرٹ (جرمنی) کے لئے منجانب والدین تین صدرو پہیہ ما ہوار کی پیشکش کی۔ والدین تین صدرو پہیہ ما ہوار کی پیشکش کی۔ (۱۳–۱–۲۷ (ص۳ ک)۔ (وعدہ ۵۹–۱۰–۱ (ص۴ ک)۔ (وعدہ ۵۹–۱۰–۱ (ص۴ ک)۔ (وعدہ ۵۹–۱۰–۱ (ص۴ ک)۔ (ص۴ ک)۔

الان الله والله تعالى كا مذا بهب كى كانفرنس مين آپ نے حضرت خليفة المسيّ الثانى ايد والله تعالى كا مضمون بير ها۔ اور اس سفر ميں اور ١٩٥٥ء كے سفر ميں بطور ترجمان كے خد مات سرانجام ديں۔ اور باؤنڈرى نميشن كے سامنے اور ديگر عدالتوں ميں مدافعت عن الاسلام كرنگ ميں خد مات جليله كى توفيق پائى۔ ان لسانى خد مات كاذكر ديگر بعض عنوانات كے تحت كيا گيا ہے۔

بعض تقاریر کے حوالجات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

(۱) حضرت مفتی محمد صادق صاحبٌّ اور آپ کی لا ہور میں کا میاب تقاریر۔(ریویو آف ریلیجنز (اردو)بابت فروری ۱۹۱۷ء۔زیر''اخباراحمد پئ')

(۲)''سلسلہ احمد بید کا عیسائیت پر حملہ اور اس کا اثر''۔''پر از معلومات 'فصیح تقریر''۔ برموقعہ جلسہ سالانہ ۱۹۲۳ء (الفضل ۲۲ / ۱۸۱۸ اص ۱۱ و ۱۳ میں ۱۹۲۳ء و رپو یو آف جلسہ سالانہ ۱۹۲۳ء (الفضل ۱۹۲۳ء اس ۱۹۳۰ء میں ۲۰۔''الحکم'' نے ہونے والی تقریر کا علان کرتے موئے لکھا کہ بیا پنی طرز کی پہلی تقریر ہوگی۔۱۲/۲۳ سے ۲۰

(۳) اسلامی شریعت موجودہ زمانہ اور ہر ملک کے لئے موزوں ہے۔تقریر جلسہ سالانہ ۱۹۲۳ء۔اس کا اعلان کرتے ہوئے بیز کر کیا گیا کہ چو ہدری صاحب نے سفر یورپ میں حضورایدہ اللہ تعالیٰ کے سیکرٹری کے طور پر کام کیا تھا۔ (الفضل ۲۵/۱۲/۲۳ص۲ وریویو آفریزی) بابت مارچ ۱۹۲۵ء۔ص ۹)۔

(4) ''یورپ کے لوگ عیسائیت سے بیزار ہورہے ہیں' کے موضوع پر تعلیم الاسلام ہائی سکول میں تقریری۔

برکت عطا کی ہے۔اورآپ کو بہترین قلمی خدمات کے مواقع بکثرت نصیب ہوئے ہیں۔مثلاً (۱) پہلی عالمگیر جنگ میں پنجاب پبلٹی کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تھا۔تا عوام کو جنگ کے صحیح حالات سے واقف رکھا جاسکے ۔تو احمدیہ پریس کے نمائیندہ کے طور پرآپ کا تقررسر کا ری طور پر عمل

ب**قیہ حاشیہ: –**(۵)'' دیہاتی ترقی کے ذرائع'' تقریر جلسه سالانه ۱۹۲۷ء۔(الفضل ۲۸رار۳و۲۸رار۱۰)۔

(۲)'' یورپ اورامریکه میں تبلیخ اسلام کے اثرات'' ۔ تقریر جلسه سالانه ۱۹۳۳ء ۔ 🍱

(۷۷/۲/۲۴/۱۷ کوایک مقدمہ کےسلسلہ میں ملتان جانے پر جماعت کی طرف سے دعوت دی گئی جس میں رؤسا ، وکلا ءوغیر ہ مدعو تھے۔ آپ نے نہایت لطیف پیرائے میں حضرت مسے موعود کی صداقت اور پورپ ،امریکه اورافریقه کے تبلیغی حالات ومشاہدات بیان کئے ۔ پھر گورنمنٹ کالج میں کالج کی طرف سے تقریر کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہاں آپ نے ہندوستان کے آئیند ہ نظام حکومت کے بارے میں تقریر کی ۔ سامعین آپ کی قوتِ بیانیہ سے بہت متاثر ہوئے (الفضل ۲۲،۳،۳۸) (٩) احدیه ہوسٹل لا ہور میں آپ کی صدارت میں مکرم مولا نا جلال الدین صاحب شمس کی تقریر ہوئی۔ بعدازاں آپ نے بھی تقریر کی اور غیراحمدی احباب کے سوالوں کے جواب دئے (الفضل ۲۶٫۲۸۳۵)۔ (۱۰)''احدیت کا پیغام''۲٫۳٫۳۵ کو وائی ۔ایم ۔س ۔اے ۔ ہال لا ہور میں زیرا ہتمام انٹر کالحبئیٹ ایسوسی ایشن آپ نے بیتقریر کی ۔صدر جلسہ سیدعبدالقا درایم ۔اے نے آغاز میں بتایا کہ چو مدری صاحب ایک قانون دان ہیں،نہایت ہی قابل قانون دان ۔آپ واضع قوانین بھی ہیں۔اور ہندوستان کا دستورِ اساسی بھی بنانا جا ہتے ہیں۔آپ ایک اعلیٰ منتظم بھی ہیں۔اور حکومتِ ہند میں جانے پر انشاءاللہ میرے قول کی صدافت واضح ہوجائے گی۔آپ دینیات کے بہت بڑے عالم ہیں۔اورآ پ خودا ندازہ کر لیں گے کہ آپ کوا سلامی تعلیمات کا ٹس قدر گہرا مطالعہ ہے ۔آخریر صاحب صدر نے فرمایا کہ آپ نے اسلامی تعلیمات کوجس خوبصورتی سے پیش کیا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ جماعت احمد بیآج کل سخت مشکلات میں سے گذرر ہی ہے اور اس سے ناانصافی کی جارہی ہے۔ میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ انصاف کا دامن نہ چھوڑیں ۔اور اے احمد ی جماعت!ان مشکلات کے باعث آپ سرفراز ہوں گے۔ میں نے حضرت امام جماعت کے تاریخی خطبات پڑھے ہیں اور میں نے انہیں کہلا بھیجا ہے کہ آپ کے روح پر ورخطبات آپ کو ایک دن بڑی قوت بنا دیں گے۔(الحکم ۱۲٫۳۸۳۵ والفضل ۲٫۲۸۳۵ و ۳٫۳۸۳۸ و ریویو آف ریلیجنز (انگریزی) بابت ایریل ۱۹۳۵ء) پیانگریزی میں کی گئی تقریر شارٹ ہینڈ کے ذریعہ ضبط کی گئی تھی

میں آیا تھا۔ (الفضل ۱۸ر۲ر۱۸ص۲)

(۲) مقصد مذهب بسائز (۲۰×۲۱/۸) صفحات ۳۰ مطبوعه مطبع ضياء الاسلام قاديان به

بقیہ حاشیہ: - اور (Message Of Ahmadiyyat) کے نام سے شائع ہوئی ۔ سن طباعت اس پر مرقوم نہیں ۔ (صفحات ۲۸ ۔ سائز (۲۱ ب ۲۰ × ۲۰) اس کا اردوتر جمہ جس کا سرورق چو ہدری صاحب کی تصویر سے مزین ہے ایشیائی کتب خانہ قادیان نے شائع کیا ہے (سائز وہی ،صفحات ۲۲) مصاحب کی تصویر سے مزین ہے ایشیائی کتب خانہ قادیان نے شائع کیا ہے (سائز وہی ،صفحات ۲۲) (۱۱) ڈیرہ غازیخاں میں جہاں آپ ایک مقدمہ کی پیروئی کے لئے گئے تھے۔ جماعت کے استدعا پر خطبہ جمعہ میں نہایت لطیف اور ایمان پر ور انداز میں جماعت کو تلقین کی کہ موجودہ مشکلات اور تکالیف ہماری تربیت کے لئے ہیں ۔ جماعت کو ان میں کا میاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیئے اور کسی تھی میں گھیرا ہے نہیں ہونی چاہیئے بلکہ صبر اور دعاؤں سے کام لینا چاہیئے ۔ (الفضل ۲۸۳ سے کہ کہ خواہش پر (۱۲) اپنے ماموں محترم چو ہدری عبد اللہ خاں صاحب امیر جماعت دا تا زید کا کی خواہش پر وہاں تشریف لے گئے ۔ بدولی ، پوہلہ مہاراں اور گھیالیاں کے علاقہ کے احباب کے علاوہ دا تا زید کا کے خواہش کے پندرہ سولہ دیہات کے ہندو مسلم احباب نے جھنڈ یوں اور دعائیے ققر رکی ۔ آپ کے دیل گاڑی نے زمینداروں کی عمواً اور احمدیوں کی خصوصاً ترقی کے متعلق جامع تقریر کی ۔ آپ کے دیل گاڑی کے تیسرے ڈیے میں سفر کرنے سے لوگ بہت متاثر ہوئے ۔ (الفضل ۱۹۸۳ سے اس کے میں سفر کرنے سے لوگ بہت متاثر ہوئے ۔ (الفضل ۱۹۸۳ سے دیل گاڑی

The History And Progress سجد فضل لندن میں کے مسجد فضل لندن میں Of The Ahmadiyya Movement

(ريويوآف ريليجز (انگريزي)بابت دسمبر ١٩٣٧ء) \_

(۱۴) مسجد اقصی میں جلسه سالانه کے موقعہ پر زیر اہتمام احمدیہ فیلوشپ آف یوتھ''احمدی نوجوانوں کی ذمہ داریاں''کے موضوع پر تقریر ۔ (الفضل ۲۸۳۷ ۱۹۴۷ وریویوآف ریلیجنز اردوبابت تمبر ۱۹۴۲) (۱۵) (۱۵) (۲/۳۸ (۱۵) کومبحبر فضل لندن میں زیر صدارت لارڈ بلنز برگ (۱۵) (۱۹۳۸ می فضل لندن میں زیر صدارت لارڈ بلنز برگ (۱۹۳۸ وجنوری ۱۹۳۹ء) (۱۹۳۸ پر تقریر کی (ریویوآف ریلیجنز (انگریزی) بابت دسمبر ۱۹۳۸ء وجنوری ۱۹۳۹ء) مستقریر کا معلق آل انڈیاریڈ بود، ملی اسٹیشن سے تقریر (۱۲) (۱۲) (انفضل ۱۹۲۸ ۱۱۸ (۱۲))

مارچ ۱۹۲۴ء طابع حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحبؓ قادیانی ۔ یہ آپ کا فاضلانہ مقالہ ہے جو بطور امیر جماعت لا ہور آپ نے کانفرنس مذاہب منعقدہ حبیبیہ ہال لا ہور میں ۲۲/۱/۲۷ کو \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ بقیہ حاشیہ: - (۱۸) ۴۰ ۱۱/۹۷ کوآپ کے ٹاٹانگر تشریف لے جانے پر جماعت احمد یہ اور خدام الاحمد یہ نے ایڈریس پیش کئے ۔آپ نے ایک گھنٹہ تک تقریر دلیذیر میں نہایت قیمتی نصائح بیان کرتے ہوئے بتایا کہ لو ہا بھٹی میں آگ بنتا ہے تو اس سے کام کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ سومومن جب تک اللہ تعالیٰ کی آ زمائش میں پورانہیں اتر تا اورصبر واستقلال سے کا منہیں لیتا کا میا بی اس کے لئے محال ہے ۔موجود ہ جنگ نظاموں کی جنگ ہے ۔اورحضرت مسیح موعود کی پیشگوئیوں کے مطابق بیرعذاب ہے۔اورنئی زمین اور نئے آسان کے لئے راستہ صاف ہور ہاہے۔ضرورت ہے کہ ہم اپنے ا ندر تبدیلی پیدا کریں ۔اوراینی ذیمہ داریوں کو سمھر کرقربانی کریں ۔ تا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہم اپنی (الفضل ۱۵/۱۲/۸۵) ہ تکھوں سے پورا ہوتے دیکھ لیں۔ (19) ۲۷/۱/۲۱۷ کو ہارڈ نگ لا بیریری دہلی میں خواجہ حسن نظامی صاحب نے'' آج سے دوسوسال قبل د ہلی کے اہل فضل و کمال'' یرتقریر کی ۔ بعد از اں صاحب صدر چوہدری ظفراللہ خاں صاحب نے ا پی تقریر میں بتایا کہ خواجہ صاحب کی تقریر کے ساتھ افسر دگی کا بوجھ میری طبیعت پر بڑھتا گیا۔انہوں نے اس زمانہ کے حالات بیان کئے جب ایک تدن عروج کے بعدانحطاط پذیر ہور ہاتھا۔ حتیٰ کہ وہ بالکل مغلوب ہو گیا۔ چو ہدری صاحب نے ایک پرا میدمنظر پیش کیااور فر مایا کہا گر د ہلی کو ہندوستان کانمونەتصور کیا جائے تو میں آج سے سو دوسوسال بعد کا دہلی کا منظر پیش کرتا ہوں اس وقت دہلی بلکہ ہندوستان بَــلَـدَةٌ طيبةٌ و رَبٌغَــفُـورٌ كامنظر پيثي كرےگا۔انسان اينے رب ہے کے كر چكاہو گا۔ قوموں کے درمیان اس رنگ میں صلح ہو بچکی ہوگی کہ انہیں تسلیم کرنا ہوگا کہ تمام اقوام برابر ہوں کسی کو دوسری پر برتری نہیں اورغلبہ حاصل کرنے کاحق نہیں ۔افراد میں صلح ہوچکی ہوگی ۔حکومت کے اختیارات ان کے اہل کے سپر د ہوں گے۔حکام ورعایا سب قانون کے یابند ہوں گے۔خاندانی اور ذات یات کاامتیازختم ہو چکا ہوگا۔ حقیقی عزت کا معیار صرف خوفِ خدا ہوگا۔ دولت صرف چند ہاتھوں میں چکر نہ لگائے گی ۔ آپ نے فر مایا کہ بیا سلامی تدن کا منظر ہے جس کے مستقبل میں غلبہ کا میں نے ذکر کیا ہے۔موجودہ مغربی تدن عالمگیر جنگ دوم کے بعد یقیناً معدوم ہو جائے گا۔ پورپی تمدن سترھویں صدی کے آغاز سے ترقی کرتے کرتے غالب آیا۔اب اسلامی تمدن جس کی بنیاد ۱۸۸۹ء میں رکھی گئی تھی پیچھتر سال میں ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۴ء تک نمایاں چبک

یٹر ھا۔ (اس کی روئدا دریویوآف ریلیجنز (اردو) بابت مارچ ۱۹۲۴ء میں مرقوم ہے )

بقیر حاشیہ: - ظاہر کرے گا۔اور بالآخر غالب آجائے گا۔ پہلے بھی اسلامی تدن ایک ہزار سال تک غالب رہاہے۔ (الفضل ۲۸۳۱)

(۲۰) آپ جبکہ حکومت ہند کے لاء ممبر تھے۔آل انڈیاریڈیوسے FOR A NEW WORLD)

FOR A NEW WORLD کے موضوع پر مختصر تقریر میں بیان کیا کہ حکومتوں کے باہمی کشمکش کے اسباب کیا ہیں اور اسلام نے ان کا کیا حل بتایا ہے۔ یہ تقریر انگریزی روزنامہ 'سول اینڈ ملٹری گزٹ' لا ہور میں بھی شائع ہوئی تھی۔ (ریویوآف ریلیجنز (انگریزی) بابت جون ۱۹۲۱ء)
اینڈ ملٹری گزٹ' THE DUTIES OF AHMADIYYA YOUTH) آپ کی یہ

تقرير شارك مير سے ضبط كى گئى۔ (ريويوآف ريليجنز (انگريزى) بابت سمبر١٩٣٢ء)

(۲۲) خدام الاحمد یہ کے پانچویں سالانہ اجھاع منعقدہ اواخر اکتوبر ۱۹۴۳ء میں '' تلقین ملک''کا اجلاس آپ کی زیر صدارت ہوا۔ آپ نے وقارعمل کے تعلق میں بتایا۔ مشکلات کے حل کرنے کا اصل یہ ہے کہ اس کی مشکل ذہن پر حاوی نہ ہو۔ وقارعمل کی روح کوہم کی طریق پر قائم رکھ سکتے ہیں۔ مثلاً جیسے کلکتہ کے احباب نے خاکرو بوں کی ہڑتال پر نمونہ دکھایا۔ اسی طرح شملہ کے احباب غرباء کا سامان اسٹیشن تک پہنچا آیا کریں تو اس سے بہنے کا موقعہ بھی نکل آئے گا۔ لوگ تعجب سے سوال کریں گے۔ جب وہ سرکاری محکمہ کے کسی سیرٹری یا انٹر رسیکرٹری یا معزز افر کوغرباء کا سامان الله الله کے دیکھیں گاری کہم اپنے عمل میں بہتری پیدا کریں تا لوگوں کو ہمارے حقا کدا وردعا وی کے متعلق بوچھے کی ضرورت نہ ہو۔ اور چونکہ خدام الاحمد یہ جان ، مال اور عزت کی قربان کا عہد دہراتے ہیں ، اس لئے اس امر کو بھی مدنظر رکھنا چاہیئے ، کہ ہماری جماعت ایک نبی کی جماعت ہے۔ اور جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ مبرحال مفید ہے۔ اس لئے ہم بات پرعمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خواہ وہ طبیعت کے خالف ہی ہو۔ اور یہ بھی مدنظر رکھنا چاہیئے بات پرعمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خواہ وہ طبیعت کے خالف ہی ہو۔ اور یہ بھی مدنظر رکھنا چاہیئے کہ وہ تی متواتر عمل کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے۔ اس لئے متواتر عمل کی ضرورت ہوتی کے خالف ہی ہو۔ اور یہ بھی مدنظر رکھنا جا ہیئے ہوتی ہے۔ (الفضل ۲۳ ہر ۱۹ کے متواتر عمل کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے۔ اس لئے متواتر عمل کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے۔ (الفضل ۲۳ ہر ۱۹ کی تا کی جا عت ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے متواتر عمل کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے متواتر عمل کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے متواتر عمل کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے متواتر عمل کی ضرورت

(۲۳) ۲۲/۲۷۲۷ کو تعلیم الاسلام کالج قادیان میں تقریر میں قیمتی نصائح کیں (۱۲/۲۸۲۲ ر۲۷س۲)
(۲۳) در ۲۲/۲۸۲ و۲۲/۲۸۲ و۲۲/۱۲۲۲)

(۳) حضرت امیرالمؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پرتفییر صغیر کے انگریزی ترجمہ کی خدمت کا موقعہ ملا۔ (الفضل ۲٫۵۸ ر۳۱۱)۔

بقیہ حاشیہ: - (۲۵) ۲۵/۱۲/۴۴ کومجلس انصار للہ کے پہلے سالانہ جلسہ کا افتتاح کیا اور تنظیم کے متعلق تقریر کی۔ (ربر ۲۸ / ۲۷ / ۲۳ س

(۲۲) سیرۃ النبی کا جلسہ دہلی میں آپ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ آپ نے ایک پرزورتقریر کی۔(الفضل ۲۴ /۱۲/۱۵ص۵)\*

(۲۷)''اسلامی سیاست کے اصول'' پر تقریر جلسہ سالانہ ۱۹۴۴ء (رر۴۴ ۱۲ر ۳۴ س۵ ۵ ک۴)

(۲۸)''طریقهٔ تعلیم''پر جامعه احمد به میں ۴۵؍۱۲۱ کو تقریبه ہوئی۔جو تینتیس صفحات پر

(۲۰×۳۰/۱۲) کے سائز برطبع ہوئی۔ سن طباعت اس پر درج نہیں۔

(۲۹)۲۵/۲۵/۲۵ کو انصاراللہ کے سالانہ اجتماع میں''انصاراللہ کے فرائض''پر تقریر ۔ (بر۲۵/۱۲/۲۵/ ص۸)و۲۶ برار ۱۰س۳)

(۳۰) ۲۸/۲۱/۷۲ کوجلسه سالانه مین 'بلادعر بهیمین احمدیت کی تاریخ' 'پرتقریر\_(۱۲/۴۵/۱۲/۳۱س)

(۳۱) اعلان که''احمدیت کا پیغام نو جوانان عالم کے نام''پرمسجداقصلی میں ۲۹/۱۲/۴۵ کوتقریر ہوگی۔(الفضل ۲۵/۱۲/۴۵ص۵)۔تقریر ہوئی ہوگی ۔لیکن حوالہ نہیں مل سکا۔

(۳۲) چوہدری صاحب نے مسئلہ فلسطین پر زیرصدارت ای۔ ڈی ۔ لوکس (واکس پر نیل فارمن کر سچن کا لجے لا ہور ) ایک نہا بت فاصلا نہ تقریر میں (جس کا مخص روز نا مہ انقلاب لا ہور نے شائع کیا ) بتایا کہ پہلی عالمگیر جنگ کے شروع میں برطانیہ نے جن عرب ممالک سے آزادی کا وعدہ کیا تھا۔ فلسطین بھی ان میں شامل تھا۔ اور پھراس کی توثیق یہ کہہ کر کی تھی کہ جنگ کے بعد عرب ممالک میں وہاں کے لوگوں کے مشورہ کے بغیر کوئی حکومت قائم نہیں کی جائے گی۔ اعلان بالفور کا یہ مفہوم نہیں تھا کہ وہاں یہودی ریاست قائم ہوجائے گی۔ ۱۹۳۹ء کا قرطاس ابیض ایک قتم کا آخری فیصلہ تھا جس کی مخالفت میں یہودی حق بجانب نہیں۔ شریف مکہ نے جنگ کے بعد عرب ممالک کو آزاد کئے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اور یہ مطالبہ عربوں کی زندگی کا جز واعظم بن چکا ہے۔ حکومت برطانیہ نے اس مطالبہ کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اور فلسطین بھی ان ممالک میں شامل تھا۔ گو یہودی وہاں کی آبادی کا ایک تہائی بیں الیکن ملک کی اقتصادی زندگی پر چھائے ہوئے ہوئے بیں اوران کا مزید

(۴)''میری والده''(سائز ۲۱/۳۰ ×۲۰صفحات ۱۲۸)حضرت صاحبزاده مرزا بشیر احمد صاحب دام عزه اس باره میں تحریر فرماتے ہیں:

'' مکر می چو ہدری سرمحم خلفراللّٰہ خاں صاحب نے اس مخضر کتاب میں اپنی والدہ صاحبہ مرحومہ کے

بھتیہ حاشیہ: - داخلہ بند بھی کر دیا جائے۔ تو بھی وہ سیاسی اورا قضادی طور پرعر بوں کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ بنے رہیں گے۔ باہمی عناداس حد تک بڑھ چکا ہے کہ مفاہمت کی کوئی امید نہیں اور یہودی بہ جربھی یہودی ریاست قائم ہوگئ تو وہ ہمسایہ عرب ممالک سے بھی علاقوں کا مطالبہ کریں گے۔اورنٹی مشکلات پیدا ہوجا ئیں گی۔ یہ بھی بیان کیا کہ یہودی سرمایہ کے زیراثر ہونے کی وجہ سے برطانیہ اورام یکہ کوئی آزادا قدام نہیں کرسکتے۔سیاسی حلقوں میں بھی یہودیوں کا اثر کم نہیں۔دارالعوام میں پچیس ممبر یہودی ہیں۔ دووزیراورایک سیکرٹری آف سٹیٹ یہودی ہیں اورام یکہ میں بھی یہودی ملک کی سیاسی مشین پراثر دووزیراورایک سیکرٹری آف سٹیٹ یہودی ہیں اورام یکہ میں بھی یہودی ملک کی سیاسی مشین پراثر دووزیراورایک سیکرٹری آف سٹیٹ یہودی ہیں اورام یکہ میں بھی یہودی ملک کی سیاسی مشین پراثر دووزیراورایک سیکرٹری آف سٹیٹ یہودی ہیں اورام یکہ میں بھی یہودی ملک کی سیاسی مشین پراثر دووزیراورایک سیکرٹری آف سٹیٹ یہودی ہیں۔

خاکسارمؤلف نے بھی بیتقریر سی تھی۔صدر کے پاس ان قوی دلائل کا کوئی جواب نہ تھا۔اس نے اس مسکلہ کے جواز میں صرف بیہ کہا کہ قرآن مجید کی روسے یہود نے فلسطین میں پھرآ باد ہونا تھا۔جو پورا ہور ہاہے۔جس کا چو ہدری صاحب نے جواب دیا کہ وہاں بیبھی ذکر ہے کہ یہودیوں کا بیدا خلہ عارضی ہوگا۔

(۳۳) حیاۃِ آخرۃ ۔تقریر جلسہ سالانہ ۱۹۴۹ء (۲۱ر۳۰×۲۰) کے سائز پر باسٹھ صفحات میں دسمبر ۱۹۲۰ء میں شائع ہوئی ۔

(۳۴) ۲/۵۲ ر۲۴ کوکراچی میں خطبہ عیدالفطر دیا۔ (الفضل ۲/۵۲ ر۲۷)

(۳۵) مغرب میں اسلام سے بڑھتی ہوئی دلچینی ،تقریر جلسہ سالانہ ۱۹۵۱ء (الفضل ۱۳۵) مغرب میں اسلام سے بڑھتی ہوئی دلچینی ،تقریر جلسہ سالانہ ۱۹۵۱ء (الفضل ۱۳۸۰) کے سائز پرالگ بھی شائع کی گئی۔سن مرقوم نہیں۔

(۳۶)۱۲/۵۷ کوتعلیم الاسلام ہائی سکول ربوہ میں اقوام متحدہ کی تنظیم اور بالخصوص عالمی عدالتِ انصاف کےفرائض اور دائر 'عمل پرایک مفید معلوماتی تقریر۔ (۱۲/۵۷/۱۱/۹۱ص۱)۔

(۳۷) ۱۹/۱۲/۵۷ کوآپ نے ایک استقبالیہ تقریب میں اس امر پر زور دیا کہ قرآن مجید کی زبان عربی کو جسے دینی نقطۂ نگاہ سے بنیادی اہمیت حاصل ہے ، زیادہ سے زیادہ اپنانے اور مقبول

دکش اورمؤثر حالات ککھ کرصرف بیٹا ہونے کے حق کوہی بصورتِ احسن ادانہیں کیا بلکہ جماعت کی بھی ایک عمدہ خدمت سرانجام دی ہے۔ ۔۔۔۔۔دوست اس کتاب کو نہ صرف خود پڑھیں گے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کے پڑھنے کی تحریک کریں گے تا کہ ان ہر دوفریق کو ذات باری تعالی کے ساتھ سپا بقید حاشیہ: - بنانے کی کوشش کرنی چاہیئے زبان کو مقبول بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم روز مرہ کی بول چال میں زیادہ سے زیادہ عام فہم عربی الفاظ استعال کرنے کی عادت ڈالیں۔ (الفضل ۱۹۵۸ مرار ۱۹۸۱) تقریر جلسہ سالانہ ۱۹۵۷ء ۔ ''ایمان باللہ کا اثر انسان کے اخلاق اور اعمال پ'' (الفضل ۱۹۸۸ مرار ۱۹۸۸)

(۳۹)''ہیگ عالمی عدالتِ انصاف کے جج محتر م چوہدری ظفراللہ خاں صاحب نے گذشتہ منگل کولا ہورروٹری کلب میں تقریر کرتے ہوئے بے غرضا نہ خدمت کا جذبہ پیدا کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔آپ نے فرمایا، اگرروٹری کلب کے ممبران اس مقصد کے حصول میں کا میا بی حاصل کرلیں تو زندگی زیادہ محفوظ ، دکش ، پرمسرت اور خوشگوار بن سکتی ہے۔روٹری کلب کے اس اجلاس میں دیگر حضرات کے علاوہ اسلامی مجلسِ مذاکرہ کے مندوبین نے بھی شرکت کی۔

'' دوران تقریر میں محترم چو ہدری صاحب موصوف نے روٹری کے دستورالعمل '' بےغرضانہ خدمت' پراسلامی نقطۂ نگاہ سے روشٰی ڈالتے ہوئے فر مایا۔قرآن مجید میں اس امر کا ذکر آتا ہے کہ بعض قتم کے اجتماعات ،مجالس اور انجمنیں ایسی ہوتی ہیں جو بنی نوع انسان کی فلاح پر مبنی ہوتے ہوئے لوگوں کی ایسے طور پر راہ نمائی کرسکتی ہیں کہ جس سے ان میں فراخد لی اور سخاوت کا مادہ پیدا ہو۔اوروہ بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود اور امن وسکون کے لئے کوشاں رہیں۔

'' آپ نے فرمایا ۔ ہمیں ایسی تنظیموں کے ساتھ پورا پورا تعاون کرنا چاہیئے ۔ جو ہماری فلاح و بہود کے لئے برسرِ کار ہوں اورلوگوں کی ترقی وخوشحالی جن کا طمح نظر ہو۔ ہمیں قرآن مجید میں اس امر کی بھی تلقین کی گئی ہے، کہ ہمیں ایسی تنظیموں کا ہاتھ بٹانے اورا پنے بھائیوں کی مدد کے لئے ہردم تیار رہنا چاہیئے ۔

'' آپ نے مزید فرمایا حقیقت رہے ہے کہ قرآن مجید نے اس امر کومسلمان کا ایک خاص وصف قرار دیا ہے کہ دوہ اپنی ذات پر بنی نوع انسان کی خدمت کوتر جیجے دے۔اسی ضمن میں آپ نے اس امر پرزور دیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر پہلے انسان تھے۔جنہوں نے بے غرضانہ خدمت کا انتہائی ارفع واعلی تصور پیش کیا۔ آپ نے تلقین کی کہ لوگوں کورسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

اور حقیقی تعلق پیدا کرنے کے علاوہ اپنے گھروں (میں )ا چھے والدین اور اچھی اولا د بننے کی طرف توجہ پیدا ہو، کیونکہ یہی اس کتاب کا بہترین جو ہرہے۔''\*

بقید حاشیہ: - کفش قدم پر چلتے ہوئے بغرضا نہ خدمت کے اسی اعلی وار فع تصور کو اپنا طلح نظر بنانا اور اس پر کماھ، عمل کرنا چاہیئے محترم چو ہدری صاحب موصوف نے '' بغرضا نہ خدمت' کے اسلامی تصور کی وضاحت کے طور پر نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلؤوں پر روشنی ڈالی اور قرآن مجید کی متعدد آیات پیش کر کے اس تصور کی افا دیت کوا جاگر کیا۔'' (الفضل ۱۸۵۸/۱۱)

(۴۰) اسی روز آپ نے لا ہور میں مغربی پاکستان باراییوسی ایشن کے اجتماع میں عالمی عدالت انصاف کے طریق کارواختیار پرتقریر کی۔(الفضل مرروروز نامہ نوائے وقت لا ہور مور خد ۱۸۵۸ اراا)

(۲۶) جامعہ احمد بدر بوہ میں''غیرمما لک میں تبلیغ کے سلسلہ میں مشکلات اور ان کاحل''کے موضوع پر (الفضل ۱۸۵۸ ار۱۷۵ و ۲۷۱/۵۸)۔

برہ وہ میں آپ نے خطاب فرمایا۔ ایک میں خدام الاحمد بیر ہوہ میں آپ نے خطاب فرمایا۔ ایک میں خدمتِ دین کے سلسلہ میں عائد ذمہ داریوں کی کماھنہ ادائیگی کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ اور دوسرے میں فرمایا کہ احمدی نوجوانوں کو بیام بھی فراموش نہیں کرنا چاہیئے۔ کہ وہ دنیا میں اللی ۔ اور دوسرے میں فرمایا کہ احمدی نوجوانوں کو بیام بھی فراموش نہیں کرنا چاہیئے۔ کہ وہ دنیا میں اللی کامل مطابقت ضروری ہے کہ دنیا ان اسلام کے چلتے پھرتے سفیر ہیں۔ ان کے قول وفعل میں الیمی کامل مطابقت ضروری ہے کہ دنیا ان کے وجودوں میں اسلام کی زندہ تصویر دیکھ سکے۔ (سر۱۷۵۸ اس اسلام)۔

(۴۴۷) تعلیم االاسلام کالج ربوہ میں خطاب کہ طلباء ہمیشہ بیہ مقصد پیشِ نظر رکھیں کہ ان کی زندگیاں بندگانِ خداکے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بن سکیں۔(الفضل ۲۲/۱/۵۸)

(۴۵)''احمد بت کااثر عالم اسلامی پر' تقریر جلسه سالانه ۱۹۵۸ء بتایا که کس طرح اسلام کی وه صداقتیں جن کواس زمانه میں حضرت مسیح موعود علیه السلام نے بیان فرمایا ہے، غیر شعوری طور پر قلوب واذبان میں رائخ ہوتی جارہی ہیں۔نائخ ومنسوخ ، وفاتِ مسئے ۔مسئلہ جہاد،عصمتِ انبیاء، حیاۃ بعدالمماۃ وغیرہ مسائل کے متعلق آغاز میں مخالفت کے بعد اب حضور کی تصریحات کو قبول کرکے یہ اعتراف کیا جارہا ہے کہ واقعی اسلام کی فضیلت کی بنیا دا نہی تصریحات پر ہے کہ واقعی اسلام کی فضیلت کی بنیا دا نہی تصریحات پر ہے (الفضل ۱۵/۱/۲۹)۔یہ تقریر کتا بچہ کی شکل میں بعد میں طبع ہوئی لیکن اس پرسن طباعت درج نہیں۔(سائز (۱۲/۱۲)۔یہ تقریر کتا بچہ کی شکل میں بعد میں طبع ہوئی لیکن اس پرسن طباعت درج نہیں۔(سائز (۱۲/۲۰×۲۰)صفحات)

#### (۵)''ایک عزیز کے نام خط''مرقومہ ۳۹/۵/۱۳سائز۱۱/۳۰ ×۲۰صفحات ۱۶۴\_میرے

بقید حاشیہ: - (۴۷) ۱/۳/۵۸ کوتعلیم الاسلام ہائی سکول گھٹیالیاں میں جہاں علاقہ کے احباب جمع تھے۔امیر ضلع مکرم بابوقاسم الدین صاحب نے آپ کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کیا۔آپ نے اس کے جواب میں احباب کوخدمتِ خلق کی تلقین کی اور غیراز جماعت احباب کے لئے انسان کی پیدائش کے مقصد کے متعلق پنجابی زبان میں تقریر کی (الفضل ۱۳/۵۸)۔

(ے م) جلسہ سالانہ ۱۹۵۸ء پرمجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ کی طرف سے منعقدہ ایک اجلاس میں احمدیوں نے باون زبانوں میں تقاریر کی تھیں ۔اس کا افتتاح کرتے ہوئے محترم چوہدری صاحب نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کا حضرت میسے موعود سے وعدہ تھا کہ:

#### ''میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔''

جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی ایسے سامان مہیا کرے گا۔ چنا نچہ خضور گاپیغام بہت ہی زبانیں جانے والوں اور مختلف مما لک کے رہنے والوں نے سنا۔ چنا نچہ ابھی آپ ان کی تقریریں سنیں گے۔ یہ نظارہ بڑاہی ایمان افروز ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لئے زبانیں سیکھیں اور بطور دلیسند مشغلہ (Hobby) کے تبلیغ کی نیت سے غیر ملکی زبانیں سیکھ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں مرکز میں دنیا کی اہم اور مشہور کم از کم پانچ چوزبانوں کے سکھلانے کا ہی ابتداء میں انتظام کرنا ضروری ہے۔ اس طرح جانے والے مبلغین کا بہت ساوقت نے جائے گا۔ جب تک بیرونی ممالک میں ایسے لوگ بکٹرت پیدائہیں ہوجاتے۔ جو مرکز سے فیضیاب ہوکرا پنے علاقوں کو سیراب کریں۔ اس وقت تک ضروری ہے کہ ہم ایسے بلغ پیدا کریں جو دینی علوم کے ساتھ بیرونی زبانوں کو بھی جانتے ہوں۔ (الفضل 20/14/1)

(۴۸) تعلیم الاسلام کالج ربوه کی یونین میں شخصیت کو بنانے اور شخصی کمال کرنے کے موضوع پر ایک معرکۃ الآراء تقریر جوفن خطابت ، روانی ، زور بیان اور جذب وتا ثیر کا ایک شاہ کارتھی ۔ جس میں آپ نے بتایا کہ انسان عالم صغیر کی حثیت رکھتا ہے اور اس میں تعمیر وتر تی اور ارتقاء کی بلندی کی ہمہ گیر صلاحتیں موجود ہیں ۔ چاہئے کہ وہ اپنی قو توں اور صلاحیتوں اور استعدادوں میں وہی ہم آ ہنگی و تو ازن ، ربط و صبط اور اتصال بیدا کرے اور اس کے زیر اثر اپنی شخصیت کو بنانے اور شخصی کمال کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگارہے۔ آپ بیدا کرے اور ان مجید کی آیات سے بتایا کہ زندگی کو فائز المرامی سے ہمکنار کرنے کا تمام راز قرآن مجید کی ہے۔ میں مضمر ہے۔

(الفضل ۲۴ جنوری ۱۹۵۹ء)

## سامنے طبع دوم کانسخہ ہے۔)اس وقت آپ ممبرا گیزیکٹیوکوسل وائسر ائے ہند تھے۔ابتداء میں حضرت

لقیہ حاشیہ: - (۴۹) مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ کے زیرا مہتمام ایک جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے چوہدری صاحب نے دنیا میں مختلف معاشر تی نظاموں کے درمیان ایک دوسر سے پر سبقت لے جانے کی باہمی سخکش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسلامی معاشر سے کا عملی نمونہ پیش کرنے کی اجمیت پرزور دیا۔ آپ نے بعض الیمی احتیاطوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کو مدنظر ندر کھنے سے تعاون ، اخلاص اور قربانی کی روح تا تائم نہیں رہتی۔ مثلاً قواعد کی پابندی ضروری ہے لیکن قواعد کا م میں سہولت پیدا کرنے کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جوان کی پابندی کو کام سرانجام ند دینے کا بہانہ بنالے تو ظاہر ہے کہ وہ تعاون اورا خلاص کے جذبہ سے کام نہیں لیتا۔ نیز آپ نے بعض سرانجام ند دینے کا بہانہ بنالے تو ظاہر ہے کہ وہ تعاون اورا خلاص کے جذبہ سے کام نہیں لیتا۔ نیز آپ نے بعض ساسنامی معاشر سے کام نماین کی طرف بھی توجہ دلائی کہ جن کو فارغ اوقات میں سرانجام دے کر دنیا کے سامنے اسلامی معاشر سے کام نماین مونہ ہا آسانی پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس ضمن میں آپ نے بتایا کہ بے شک اسلامی معاشر و کی معاشر و کی معاشر و کی معاشر ہونے کی بجائے اسلامی معاشر سے کام کامل نمونہ پیش کرنا چاہتے ہوئے بی نوع انسان کی خدمت میں لگاؤ۔ یہ بلیغ کا انتہائی مؤثر کرنا ہے کے ساتھ ایک دوسر سے سبقت لے جاتے ہوئے بنی نوع انسان کی خدمت میں لگاؤ۔ یہ بلیغ کا انتہائی مؤثر انسان کی خدمت میں لگاؤ۔ یہ بلیغ کا انتہائی مؤثر انسان کی خدمت میں لگاؤ۔ یہ بلیغ کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔

زراجہ ہے۔

(الفصل ۲۸ و ۲۹ موری کوری کوری کا کوری کا نسان کی خدمت میں لگاؤ۔ یہ بلیغ کا انتہائی مؤثر انسان کی خدمت میں لگاؤ۔ یہ بلیغ کا انتہائی مؤثر دریا ہے۔

(۵۰) جامعہ احمدید میں منعقدہ ایک مذاکرۂ علمید میں آپ نے حصدلیا۔''ہدایتِ انسانی کے لئے وحی والہام کے تواتر کی ضرورت''موضوع تھا۔ (الفضل ۵/۲/۵۹)

(۵۱) ۱۹۰ (۱۸) وکل پاکتان باسکٹ بال مقابلہ کے اختیام پر ربوہ میں آپ نے نامور کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے اس امر پرزوردیا کہ کھیل میں ہار جیت کونہیں بلکہ مقابلے اور مسابقت کی اس روح کو اصل اہمیت حاصل ہوتی ہے جس کے تحت کھیلوں میں حصہ لیا جاتا ہے۔ ہمارے کھلاڑیوں کو زندگی کے تمام مقابلوں میں اس جذبے کے ساتھ حصہ لینا چاہیے۔

(الفضل ۲۰ ۱۱/۱۹)

(۵۲) ۱۹۵۱ کو (۱۹۵۹ء کے ملتوی شدہ جلسہ سالانہ میں )''اخروی زندگی' پرتقریر (الفضل ۲۰/۲۱ کو اس ۲۰/۲۱ کو ۱۹۵۹ء کے ملتوی شدہ جلسہ سالانہ میں )''اخروی زندگی' پرتقریر (الفضل ۲۰/۲۱ کو اصل ۵۳) احمد نگر میں جماعت کو آپ نے اس امر کی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں اسلام کی اصل روح کو پورے طور پر سمجھنے کی توفیق عطافر ما کر جمیں جتنے بڑے انعام سے نواز اسے ۔ اسی نسبت سے جماری ذمہ داریاں بھی بہت اہم ہیں۔انعام الٰہی کا حصول بڑی خوش نصیبی پر دال ہے لیکن وہ اس کی ذمہ داری کی نوعیت کو پہلے سے کہیں زیادہ بڑھادیتا ہے۔ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کما حقہ ادا کیگی اور اسلام کا عملی نمونہ پیش کئے بغیر اینی اہم ذمہ داریوں سے عہدہ برآنہیں ہو سکتے۔

(الفضل ۲۰ سرا ۲

مرزابشیراحمه صاحب زادعزهٔ''ضروری گزارش'' میں تحریر فرماتے ہیں:

'' مکرمی چوہدری ظفراللہ خال صاحب …… نے اپنی اس فیتی تصنیف میں …… نہ صرف جماعت احمد ہی کی بلکہ بنی نوع انسان کی ایک عمدہ خدمت سرانجام دی ہے ۔ کیونکہ اس تصنیف میں وہ رستہ بتایا گیا ہے جس پر چل کر انسان ایک بااخلاق اور باخدا انسان بن سکتا ہے ……اخلاقی اور روحانی خدمت کی طرف موجودہ مادی زمانہ میں بہت کم ……توجہ ہے اور اس لحاظ سے …… بہت قابل قدر ہے ۔' \*\*

(۲) '' حضرت مرزابشرالدین محموداحد'' پبلشراین، بی سین صاحب مینجنگ ڈائر کیٹر، نیوبک سوسائٹی لا ہوراس کے آغاز میں تحریر کرتے ہیں کہ اپنی کتاب'' پنجاب کے ہندومشاہیر' شائع کرنے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اسی طرز پر'' پنجاب کے مسلمان مشاہیر' کے مخضر سوانح شائع کروں ۔اس سلسلہ میں میر ےاصرار پر حضرت مرزابشیرالدین محمودا حمد کے سوانح آنر ببل چو ہدری سرمحمد ظفراللہ خاں صاحب نے اخلاص اور قابلیت کے ساتھ تحریر کئے ہیں ۔ تو سیج اشاعت کے لئے میں نے بید حصدالگ شائع کردیا۔اس مضمون کی قبولیت کا اندازہ کرکے میں نے اسے اردو

بقی**ہ حاشیہ: –** (۲۲/۱۹/۳۹ (۵۴ کو دہلی میں سیرۃ النبی کے جلسہ میں آپ نے تقریر کی ۔خواجہ حسن نظامی صاحب نے آپ کوخراج تحسین ادا کیا۔ (الحکم ۲۸ را۲ را کتوبر ۱۹۳۹ء ص او۲)

(۵۵) آپ کی زیر صدارت دہلی میں تحریک جدید کا جلسہ منعقد ہوا۔جس میں آپ نے مطالبات تحریک جدیدیرایمان افروز تقریر کی۔ (الفضل ۴۶ راار ۱۰ اص۵)۔

(۵۶) احمدید مبحد دبلی میں آپ نے ایک تبلیغی جلسہ میں '' حضرت مسیح موعود کی اسلامی خدمات''یرتقریر کی۔ (الفضل ۲۵/۲/۲۵ ص

 ☆ میرےسامنے طبع چہارم ہے۔رپورٹ سالانہ صدرانجمن احمدیہ بابت ۳۹۔۱۹۳۸ء میں اس تصنیف کا ذکر ہے (ص۲۳۳)۔سوحضرت مرزابشیراحمد صاحب کا تبھرہ (مور نعہ دسمبر ۱۹۳۸ء) طبع اول میں درج ہوا ہوگا۔

این کی کے نظارتِ تالیف وتصنیف کے ایماء پر اس کتاب کے مسودہ پر حضرت ممدوح نے نظرِ ثانی کی کہ انہاں کتاب کے مسودہ پر حضرت ممدوح نے نظرِ ثانی کی (رپورٹ سالانہ صدرانجمن احمد یہ بابت ۴۰۰ – ۱۹۳۹ء – ۱۳۵۰)

میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔اور میری درخواست پر فاضل مصنف نے اضافہ کے ساتھ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کردیا۔اور میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت میرزاصاحب کی تقریروں کے پچھ اقتباسات بھی شامل کردئے جائیں۔

ہر دوز بانوں کی کتابیں حضرت مسے موعود،خلفاء کرام اور محترم چوہدری صاحب کی تصاویر سے مزین ہیں۔انگریزی صفحات چالیس ،سائز (۲۲/۸×۱۸) امریکن احمدیہ مشن نے بھی اسے شائع کیا۔(الفضل ۲۹ مرم ۸۸)۔اردو سائز ۱۲۰ ×۳۰ صفحات اٹھاسی۔(بشمول ۲۹ صفحات اقتابات)۔طبع اول دسمبر ۱۹۴۴ء۔طبع دوم دسمبر ۱۹۴۴ء۔

(۷) آپ کا ایک جامع و مبسوط مضمون اکابر غیر مبایعین کے مرکز سلسله سے اختلا فات کے اسباب پر ماہنامہ فرقان (بابت نومبر و سمبر ۱۹۳۴ء) میں شائع ہوا۔ تالیف مذکورہ بالا'' حضرت مرزا بشیر الدین محمودا حمد'' جس پر غیر مبائع پندرہ روزہ انگریزی اخبار'' دی لائیٹ'' (The Light) نے ۱۹۸۴ مراکی اشاعت میں تقید کی ۔ یہی تقید چو ہدری صاحب کے اس فاضلانہ مقالہ کا باعث ہوئی۔ (سائز ۱۲۸×۲۰ صفحات ۱۱۱)

- (۸)"روس میں اسلام"۔ یش
- (۹)''اسلام اورلیگ آف نیشنز''۔ ☆
- (۱۰وا۱)'' رسول الله صلى الله عليه وسلم كى د عائيس \_'' 🖈 🖈
  - ልልል(ائگریزی) My Faith(۱۲)

ال ہور میں ۱۹۲۰ میں البت اکتوبر ۱۹۲۰ء ۔ بیاس مضمون کا ترجمہ ہے جو ہشار یکل سوسائٹ لا ہور میں ۱۹۲۰ میں شاکع ہوا۔ آب جولائی ۱۹۳۱ء میں روس گئے تھے۔ وہاں جوحالات آپ نے دیکھے۔ فروری ۱۹۲۰ء میں شاکع ہوا۔ آپ جولائی ۱۹۱۳ء میں روس گئے تھے۔ وہاں جوحالات آپ نے دیکھے۔ ان کا بھی اس میں ذکر ہے۔ مشہور کتاب (Preachnigs Of Islam) کے مصنف ڈاکٹر آرنلڈ کی تحریک پر آپ نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ۱۹۱۳ء میں پھر روس جا ئیں اور کئی ماہ قیام کر کے وہاں کے اعلیٰ مسلم طبقہ سے رابطہ پیدا کریں ۔ لیکن جنگ عظیم کے شروع ہوجانے کے باعث اس میں روک پیدا ہوگئی۔ ۱۹۱۳ء میں آپ انگلتان میں طالبعلم تھے۔ اور قریباً کیس سال کی عمر میں سی قدر قابلِ قدر جذبہ کے آپ مالک سے۔

(۱۳ تا ۲۳ ) دیگر بعض مضامین \_ \*

## (۵) سیاسنام بخدمت وائسرائے ہندصاحبان

بعض سیاسنا مے بیش کرنے کا ذکر پہلے کیا جاچکا ہے ۔بعض کا ذکر سہواً رہ گیا تھا۔ جو ذیل میں

لاریویو آف ریلیجنز (اردو) بابت اکتوبر ۱۹۳۲ء \_ریویو آف ریلیجنز (انگریزی) بابت جون ایم ریابیجنز (انگریزی) بابت جون ۱۹۳۲ء \_ گویااصل مضمون انگریزی کا ہے جس کا بعد میں ترجمہ شائع ہوا \_

یز بر کی کی کی از الله تعالی الله تعالی کا نفرنس حضرت خلیفة التا نی ایده الله تعالی کی زیر نگرانی منعقد ہوئی تھی اس میں سنائی گئی۔ رپورٹ بابت جرمن احمدیہ مشن میں ذکر تھا کہ اس کا ترجمہ جرمنی میں کیا جاچا ہے۔ (الفضل ۱۲/۸/۵۵ (ص۸ک۱) ابتداء میں یہ کتا بچهام یکہ میں طبع ہوا۔ اس پر چوہدری صاحب کی تصویر بھی ہے (سائز ۲۲/۳۲\*\*۲۰صفحات ۱۱) دوسری بار انجمن احمدیہ سکندر آباد دکن نے شاکع کیا (صفحات وسائز نا معلوم) تیسری بار اشاعت منجا نب نشر واشاعت قادیان (سائز ۳۰/۳۲/۳۰)

🗶 ان مضامین کا بہاں حاشیہ میں ذکر کیا جاتا ہے:

(۱۳)عیسائیت کے متعلق لندن سے اپنی طانبعلمی کے زمانہ میں ایک مراسلہ۔' 🍱

(۱۴)''اسلام میں روحانیت ۔''(بابت جون ۱۹۱۹)۔

(۱۵) THE POPE IS DEAD (۱۷) بابت جنوری وفروری ۱۹۲۲)

(۱۱ بابت بولا کی ۲۹۲۵) THE QRIGINAL SIN(۱۲)

(۱۲) THE EVOLUTION OF FAITH (۱۷)

(۱۸)'' رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي سا ده زندگي'' (الفضل خاتم النبيين تمبريا بت ۲۹ ۱۹۸۷)

(١٩)''يورپاورامريكه مين تبليخ اسلام'' ( تقرير جلسه سالانه ١٩٣٣ء (الفضل ١٣٣٨ر ١٩)

(ریویو (انگریزی) بابت ایریل ۱۳۳۳ THE FUTURE OF INDIA (۲۰)

كياجا تاہے:

(۱) لارڈ ریڈنگ وائسرائے ہند کی خدمت میں جماعت کے وفد نے ۲۳/۲/۲۳ کوشملہ میں سپاسنامہ پیش کیا۔ جومحترم چوہدری ظفراللہ خاں صاحب نے بطور سیکرٹری وفد رپڑھا۔اور حضرت بقیہ حاشیہ:- (۲۱) ISLAM PROMOTES WORLD UNITY, PEACE AND (۲۱) بقیہ حاشیہ:- (الفضل ماہت مئی) PROGRESS (الفضل ماہت مئی) 19۳۴ء)

THE HISTORY AND PROGRESS OF THE AHMADIYYA (rr)

MOVEMENT (الفضل بابت دسمبر ۱۹۳۷ء)

(۲۳) ورلڈ فیلوشپ آف فیتھس کی طرف سے شائع کردہ تین صد چونسٹھ صفحات کی کتاب میں آپ کا ایک مضمون اسلام اوراحمدیت کے متعلق شائع ہوا۔ کتاب کا نام PEACE AND PROGRESS (سالانہ رپورٹ THROUGH WORLD FELLOWSHIP OF FAITHS) صدرانجمن احمد یہ بایت ۳۸۔ 19۳۹ء۔ صدرانجمن احمد یہ بایت ۳۸۔ 19۳۹ء۔ صدرانجمن احمد یہ بایت ۲۳۸۔ 19۳۹ء۔ صدرانجمن احمد یہ بایت ۲۸۰۔

(۲۴) حضرت مصلح موعودا يد والله تعالى كے متعلق اس فرمود والہی برمضمون كه: ـ

'' زمین کے کناروں تک شہرت یائے گا۔'' (فرقان بابت ایریل ۱۹۴۴ء)

(۲۵و۲۷) آپ کے دوزیل کے مضامین کائر جمہ جرمن زبان میں ہو چکاہے۔

ISLAM AND INTERNATIONAL LAW()

(ب) ISLAM AND WEST (الفضل ۱۵۸۹/۵۸ ص

(۲۷)اجلاس کل ہندمسلم لیگ منعقدہ دہلی ۱۹۳۱ء کا آپ کا نطبۂ صدارت ۸/۲۲×۲۰ کے سائز پر پینتالیس صفحات میں جامع پریس دہلی کی طرف سے شائع ہوا تھا۔

(۲۸) لا ہور کے معروف رسالہ''نقوش'' کے بخاری نمبر میں سیداحمد شاہ صاحب بخاری مرحوم (مستقل مندوب برائے مجلس اقوامِ عالم منجانب پاکتان ) کے متعلق اپنے تأثر ات انگریزی میں رقم کئے ہیں۔اس میں اس کا ترجمہ بھی شائع ہوا ہے۔

(۲۹) ایک اطالوی خاتون پروفیسر ڈاکٹر وگلیری نے اطالوی زبان میں ایک بہت مفید کتاب اسلام کے متعلق تالیف کی ،جس کا انگریزی ترجمہ ایک اور پورپین نے کیا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے احمدیہ شن نے بھی ۱۹۵۷ء میں اس کا انگریزی ترجمہ شائع کیا۔ جس کا'' پیش لفظ' جناب چوہدری صاحب نے رقم فرمایا۔ اس کتاب کا (مع پیش لفظ) ترجمہ محترم شخ محراحمہ صاحب مظہرا یڈووکیٹ (امیر جماعت وضلع لائل پور) نے کیا۔

نواب محمد علی خاں صاحبؓ نے ایک کا سکٹ میں پیش کیا۔اس وفید میں حضرت چو ہدری نصراللہ خاں صاحب بھی شامل تھے۔

اس سپاسنا مے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے حالات اور آپ کی تعلیم کا ذکر تھا۔ تینتیس افراد کے وفد میں سے اس وقت غالبًا ذیل کے احباب زندہ ہیں ۔ مکرم مولوی محمد دین صاحب ( حال ناظر تعلیم )۔ مکرم سیدولی اللہ شاہ صاحب ( ناظر امور خارجیہ )۔ مکرم قاضی محمد شفیق

بقید حاشیہ: - (۳۰) ماریشس سے رسالہ LE MASSAGE کے خاص نمبر میں جومئی ۱۹۲۲ء میں ماریشس کے الحاج محمد میں شائع ہوا۔ آپ کا ایک مضمون ہے۔ (اس وقت جون ۱۹۲۲ء میں ماریشس کے الحاج محمد سوکیا صاحب اوران کے بیتیج احمد شمشیر صاحب سوکیا قادیان آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ اصل مضمون انگریزی میں تھا۔ جس کا ترجمہ فرانسیسی میں کر کے درج کیا گیا ہے۔)

ید دیدهٔ زیب رساله حضرت میچ موعود علیه السلام و حضرات خلفاء کرام و مجاہدین ماریشس حضرات حافظ عبید اللہ صاحب، صوفی غلام محمہ صاحب، حافظ جمال احمہ صاحب (رضی اللہ عنهم) اوراخوان المکر م حافظ بشیر اللہ ین عبید اللہ صاحب، مولوی فضل الہی صاحب بشیر، مولوی محمہ اسلمیل صاحب منیر اور جناب چو ہدری صاحب کی تصاویر نیز دیگر بعض تاریخی تصاویر سے مزین ہے۔ جواں سال محاہد منیر صاحب کی مجاہد انہ مساعی کا شاہ کا رہے۔ آپ نے ایک کا لج کی بنیا در کھی ہے جس کے ایک محمہ کی تعمیر سواد وصد احباب نے تمیں سے حیالیس گھٹے کے متواتر وقار مل سے کر کے لوگوں کو محوجیرت کر دیا ہے۔

اخویم بشیراحمد صاحب (جواس وقت جولائی ۱۹۹۲ء میں الوداعی زیارتِ قادیان کر کے ربوہ روانہ ہوئے ہیں۔انہوں نے اپنے سابق روانہ ہور ہے ہیں۔انہوں نے اپنے سابق عرصہ قیام میں بہت سرفروشی سے کام کیا۔اور جماعت کو جوبعض بغاوت پسندوں کے باعث تفرق کا شکار ہورہی تھی۔ چیرت انگیز جذبہ ایمان وابقان اور استقامت واستقلال کے ساتھ ایک سلک میں مسلک کیا اور بغاوت پسندا پنی مخادعا نہ کا رروائیوں میں خائب و خاسر ہوئے اور جماعت میں خلافت سے وابستگی پیدا ہوئی۔اوراسی روح کو اخویم منیر صاحب نے نہ صرف قائم رکھا بلکہ جماعت کا قدم آپ کی مساعی سے بہت آگے ہو تھا۔اللہ تعالی ہر دوکی مساعی کواپنے حضور قبول فر مائے اور بیش از بیش خد ماتے جلیلہ کی تو فیق ارز ال کرے۔آ مین۔

صاحب پیاور کرم میاں محدابراہیم صاحب سوداگر چرم لا ہور۔اور کرم خاں صاحب چوہدری نعمت اللہ خاں صاحب چوہدری نعمت اللہ خاں صاحب جانندھر۔(افضل ۱۹۲۱ء) اللہ خاں صاحب نے بمعیت چوہدری فتح محمد صاحب سیال ومولا ناعبدالرحیم صاحب درد (رضی اللہ تعالی عنہما) ریٹائر ہونے والے وائسر ائے لارڈارون کی خدمت میں وائسریگل لاج دہلی میں 'تخفہ لارڈارون 'کتاب ایک خوشنما کا سکٹ میں پیش کی۔ کی خدمت میں وائسریگل لاج دہلی میں 'تخفہ لارڈارون''کتاب ایک خوشنما کا سکٹ میں پیش کی۔ (افضل ۱۳۸۸ مرمر) تبلیغ کی خاطر سیدنا حضرت خلیفة آسے "اید واللہ تعالیٰ نے یہ کتاب تصنیف فر مائی توجہ دلائی گئی تھی۔ وہاں سلسلہ احمد یہ کی خصوصیات بھی بیان کی ہیں۔اور اسلام کی پاکیز ہ تعلیم کا ذکر کر کے انہیں دعوتِ اسلام دی ہے۔

بقیہ حاشیہ: - (۳۱) حضرت عرفانی صاحب سیدنا حضورایدہ اللہ تعالی کے سفر یورپ ۱۹۲۴ء کے تعلق میں جبکہ چو ہدری صاحب بھی لندن میں مصروف خدمات سلسلہ تھے رقم فرماتے ہیں: ۔
''مکری چو ہدری ظفر اللہ خال صاحب نے حضرت شہید کابل (حضرت مولوی نعمت اللہ صاحب ہوگرایک خوش سے متأثر ہوگرایک خط سفارت افغان کی شہادت پر اپنے ایمانی جوش سے متأثر ہوگرایک خط سفارت افغان یک شہادت کیا گیا۔ اور حکومتِ افغان کے اس جفا کارانہ فعل پر اظہارِ نفرت کیا گیا۔ اور حکومتِ افغان کو قرآن مجید کے اس وعید کی طرف توجہ دلائی جو قتلِ مومن کے متعلق آئی ہے۔ سفارتِ کابل کا اس چھی پر نعل درآتش ہونا قدرتی امرتھا ، اور اس کے جواب نے ثابت کردیا، کہ ع

عذیہ نامعقول ثابت می کندالزام را بالکل درست ہے۔'' (الفضل ۲۲۸/۱۷۷)

The India and Pakistan Who's ٹائمنرآف انڈیا بمبئی شائع کردہ (۳۲) ۱۹۵۲\_۵۳\_Whoء میں آپ کی بعض قانونی مطبوعات مذکور ہیں۔

(۳۳۳)''مسلم ٹائمنز''لنڈن ۱۵۸۸٫۳۷ میں آپ کے مضمون کا تر جمہ زیر عنوان''اسلام کا روحانی پہلو۔''(الفضل ۳٫۹٫۳۷) (۳) ۲۲ر مارچ ۱۹۳۴ء کو وائسرائے ہندارل آف ولنگڈن کی خدمت میں بمقام دہلی احمدیہ وفد کی طرف سے سیاسنامہ چو ہدری صاحب نے پڑھا۔ \*

# (۲) شنراده ویلز کی خدمت میں روحانی تحفه پیش کرنا:

19۲۲ء میں شنرادہ ویلز کے مملکت ہند میں ورود کے موقعہ پر حضرت خلیفۃ اُسی اُ الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے ایک تبلیغی کتاب (جو تحفہ شنرادہ ویلز کے نام سے معروف ہے۔) رقم فرمائی اور جماعت کے وفعہ نے اسے ۲۷ رفر وری کو لا ہور میں پیش کیا۔اس وفعہ میں حضرت چوہدری نصر اللہ خال صاحب اور محترم چوہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب بھی شامل تھے۔ ﷺ

# (۷)ادار فضل عمر سائینسی تحقیقات

حضرت خلیفة المسح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ہاتھوں کئی اہم امور کی بنیا در کھی جا چکی

﴿ اکتیں احباب کے اس وفد میں حضرت مرزا شریف احمدصاحب، حضرت مولا ناعبدالماجد صاحب بھا گیوری، حضرت مفتی محمد صادق صاحب، حضرت سیٹھ عبداللہ اللہ دین صاحب حضرت شخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالی عنهم بھی شامل تھے۔ دیگر غالبًا ذیل کے افرادِ وفد زندہ میں۔ سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب ، صاحب ، صاحب اللہ غال صاحب طیف حضرت سیدعبداللطیف صاحب شہید ) خان بہا در چو ہدری نعمت اللہ خال صاحب سکنہ مدار (جالندھر) و ملک عبدالرخمن صاحب رئیس قصور ۔ ■

☆ ﴿ الفضل ١٦/٣/٢٢ ـ اس وفد كے چاليس ممبران ميں ہے محترم چو ہدرى محمد ظفر اللہ خال صاحب كے علاوہ غالبًا اب صرف ذيل كے احباب زندہ ہيں ۔ حضرت مرز ابشيراحمد صاحب خال صاحب چو ہدرى نعمت اللہ صاحب جالندھ ، مكرم قاضى محمد شفق صاحب پليڈ رپشاور ، مكرم مياں محمد ابراہيم صاحب سوداگر چرم لا ہور ۔ مكرم سيد بشارت احمد صاحب حيدر آباد دكن ۔ مكرم پروفيسر محمد صاحب ايم ۔ اے مدراس ۔ مكرم سيد ولى اللہ شاہ صاحب (ناظر امور خارجہ) ومكرم مولوى محمد دين صاحب (ناظر احد کا محمد کا محمد کا محمد کی محمد کی مصاحب (ناظر تعلیم)

ہے۔جواپنے وقت پر بڑکے تناور درخت کی طرح پھولیں پھلیں گے۔اور برکات کا موجب ہوں گے۔ایس بھلیں گے۔اور برکات کا موجب ہوں گے۔ایسا بی اوارہ فضل عمر سائنسی تحقیقات کا ہے۔جس کا قادیان میں افتتاح ڈاکٹر سرشانتی سروپ بھٹنا گر (ڈائزیکٹر کونسل آف سائیٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ حکومت ہند ) نے

بقیہ حاشیہ: - شنرادہ ویلز کی لا ہور میں استقبالیہ تقریب کے موقعہ پر گورنر پنجاب کی طرف سے حضورا نورا بیدہ اللہ تعالیٰ بھی مدعو تھے۔ گوعام حالات میں حضورا لیں نقاریب میں شرکت نہیں کرتے، لیکن ملک کے خاص حالات کے باعث آپ نے شمولیت ضروری سمجھی اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب، چوہدری فتح محمد صاحب سیال اور مولوی عبدالرحیم صاحب درد (رضی اللہ عنہم) کی معیت میں لا ہور تشریف لے گئے۔ اور محترم چوہدری محمد ظفراللہ خاں صاحب کے ہاں قیام رہا۔ حضور کی آمد کے باعث احمدی احباب کی کثیر تعداد لا ہور کچی آئی۔ جن کی مہمان نوازی پر آٹھ صدرو پیہ کے صرفہ کا عام اندازہ ہے۔ چوہدری صاحب جیسے باہمت امیر جماعت خاص طور پر قابلِ مبارک باد شمجھے گئے کہ آپ نے ان اخراجات کا بیشتر حصہ ذاتی طور پر برداشت کیا۔

(ريويوآ ٺ ريليجنز (انگريزي)بابت مارچ تامئي١٩٢٢ء)

الفضل میں مرقوم ہے کہ حضور کا لا ہور طیشن پر استقبال چو ہدری صاحب (امیر جماعت) نے مع چند احباب کیا اور حضور موٹر پر چو ہدری صاحب کی کوٹھی پر تشریف لے گئے۔ اور مع رفقاء مقیم ہوئے۔ حضور گورز کی ملا قات کے لئے تشریف لے گئے۔ نیز احمد بیا نئر کالحبیٹ الیسوسی الیشن کے اجلاس میں حضور گورز کی ملا قات کے لئے تشریف لے گئے۔ نیز احمد بیا نئر کالحبیٹ الیسوسی الیشن کے اجلاس میں چو ہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب تقریر فر مائی۔ ۲۸۲۲ / ۲۸۲۸ کو دیال سنگھ کا لئے کے پر نیپل نے جو بنگا کی چو ہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب تقریر فر مائی۔ ۲۸۲۲ / ۲۸۲۸ کو دیال سنگھ کا لئے کے پر نیپل نے جو بنگا کی صحب تین گھنٹے تک اسلام کی افضلیت و غیرہ کے متعلق تبادلہ خیالات کیا۔ وہ ار دو اچھی طرح نہ بول سکنے کی وجہ سے بعض دفعہ انگریز کی بولئے تھے۔ حضور کے اردو جواب کا پچھ حصہ وہ نہ سمجھ سکتے ، تو چو ہدری صاحب انگریز کی میں ان کو بتادیتے تھے۔ بعض پر وفیسر صاحب ان بھی ملاقات کے لئے آرام آئے۔ اور رات ساڑ ھے ۱۲ بجے تک حضور مختلف مسائل پر گفتگو فرماتے رہے۔ مرقوم ہے کہ اس سفر میں حضور اور خدام کی مہمان نوازی کا انتظام چو ہدری صاحب نے کیا اور تمام احباب کو نہا بیت آرام میں حضور اور خدام کی مہمان نوازی کا انتظام چو ہدری صاحب نے کیا اور تمام احباب کو نہا بیت آرام کی جو ہدری صاحب اور احباب نے لا ہور شیشن پر پینچایا اور ہرممکن خدمت بجالائے۔ اور بوفت روائلی چو ہدری صاحب اور احباب نے لا ہور شیشن پر پوٹھایا۔ (الفضل ۲۲/۲/۲/۲ کو جمعہ چو ہدری صاحب کی کوٹھی پر پڑھایا۔)

9اراپریل ۱۹۴۷ء کو بروز جمعہ کیا۔ ڈاکٹر موصوف نے ایڈریس کے جواب میں حضوراور چو ہدری صاحب کومخاطب کرتے ہوئے یہ بھی ذکر کیا کہ چو ہدری صاحب نے اس امر کے لئے قادیان آنے کی دعوت دی تھی۔اور یہ بھی ذکر کیا کہا پنی نوعیت کے لحاظ سے ہندوستان میں یہ دوسراا دارہ ہے۔(الفضل ۲۳/۴/۲۸)

# (۸) تربیت وتبلیغ اوراعلائے کلمة الله

آپ کے قلبِ صافی میں جذبہ اعلائے کلمۃ اللہ کا ایک بحرِ مواج موہزن ہے۔ گول میز کانفرنس وغیرہ کے مواقع پر باوجودا نہائی مصروفیتوں کے آپ نے ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن الممنکر کے لئے وقت نکالا۔ آپ نے صدر جمہوریہ امریکہ کو قرآن مجید کا ہدیہ پیش کر کے اسلام کی دعوت دی۔ کیا اسلامی ممالک کے بلاک اور صدر صاحبان اور وزراء اعظم میں سے کسی کواس کی توفیق نصیب ہوئی؟ بھی آپ نے سنا کہ فلال ملک کے مسلمان وزیر اعظم نے امریکہ، جرمنی ، انگلتان وغیرہ میں اسلام کے محاس اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد پیش کئے؟ ہرگر نہیں ۔ عصرِ حاضر میں جری اللہ فی حلل الانبیاء حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی زندہ ۔ عصر حاضر میں جری اللہ فی حلل الانبیاء حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی زندہ وکو رسول کو پیش کیا۔ اور اپنی زندگی میں دیگر ندا ہب کے رہنماؤں کو اور ملکہ وکٹوریہ کو دعوتِ اسلام دی۔ اور پھر جماعت احمد سے نے عوام وخواص تک دعوتِ اسلام کی نیا نے کہ ممکن کوشش کی ۔ ان لوگوں کو غور کرنا چا ہیئے ۔ جن کا کام احیاء اسلام کو ایک قبرستان ظا ہر کرتے جاری کر کے بعض افراد کی موت کا اعلان کرنا ہے۔ یہ لوگ اسلام کو ایک قبرستان ظا ہر کرتے جیں جہاں گویا سے صرف مردوں سے واسطہ ہے اور عبر جہاں گویا سے سرف مردوں سے واسطہ ہے اور عبر جہاں گویا سے میڈھائی ٹیڈیگھڈ (سورۃ الانفال) کا گیا منظر پیش کرنے سے یہ لوگ قاصر ہیں۔

ہفت روز ہمؤ قر'' رفتارِ زمانہ''لا ہوررقمطراز ہے:

''فارغ اوقات میں تبلیخ اسلام آپ کامحبوب مشغلہ ہے اور دنیائے اسلام کا بیوا حدظیم سیاستدان حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں بھیلتے دیکھنے کو مانندسیماب بے قرار ہے ۔اوراس بے قراری کی تسکین کے لئے ہرخاص و عام کوحق وصدافت کے سندیسے بانٹتا پھرتا ہے۔اور ہرتشنہ لب کو مئے عرفان کے جام پیش کرتا ہے۔ ہرگم کردہ راہ کومشعلِ اسلام کی روشنی میں صراطِ متنقیم دکھا تا ہے۔

''ہمت وحوصلے کا یہ پیکر بڑھا ہے کے باوجود جواں مردوں سے بڑھ کرخدمتِ دین کاشوق رکھتا ہے۔ متانت و شجید گی کا یہ مجسمہ نہایت لطیف پیرائے میں اقوام عالم کے مندوبوں کو اَشُھ۔ گدانُ کا اِلله اِلله اِلله وَ اَشُھدُانَ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ِ کَاتفییر بتا تا ہے۔' (مورخداگست ۱۹۲۱ء) محترم چوہدری صاحب کوجس قدروسیع علاقوں میں اور دور دور کے ممالک میں بنفس نفیس پہنچکر اعلائے کلمۃ اللہ کا موقعہ حاصل ہوا ہے۔ یہ موقعہ جماعت میں سے کسی کومیسر نہیں آیا اور آپ کی ذاتی و حابت اور تقویل بھی اس کی زیادتی کا باعث ہوا۔

چنانچه حضور نے ایک خطبه میں فر مایا:

''کسی زمانہ میں چوہدری ظفر اللہ خال صاحب لا ہور کی جماعت کے امیر تھے۔اور میں جب بھی یہاں آتا تھا۔ ملنے بھی یہاں آتا تھا اور یہ بھی یہاں آتا تھا۔ ملنے الوں کا برابرتا نتا بندھار ہتا تھا۔ لوگ میری باتیں سننے کے لئے آجاتے تھے،اور یہ بہر حال چوہدری ظفر اللہ خال صاحب کی سنجید گی کا اثر تھا کہ لوگ ان کی باتیں سنتے تھے۔اور جب بھی میں یہاں آتا تھا، نوان کے دوستوں کو خیال آتا تھا کہ وہ مجھ سے مل لیں۔' (الفضل ۲۸/۱۸۲۱) خطبہ مور خد ۲۸/۱۸۲۱) حبلہ موجود کے موقعہ پر ۲۲ رمار چ ۱۹۴۴ء کو پیشگوئی کے اس حصہ کے متعلق کہ: حبلہ مصلح موجود کے موقعہ پر ۲۳ رمار چ ۱۹۴۷ء کو پیشگوئی کے اس حصہ کے متعلق کہ:

اور مسلح موعود''زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔''چو ہدری صاحب نے بتایا کہ مجھے عواق ،مصر،مغربی افریقہ (گولڈکوسٹ اور نا کیجیریا) اور جنوبی امریکہ میں برازیل اور گی آنا اور شالی امریکہ، انگلتان ، پولینڈ ، ہنگری اور اٹلی میں جانے اور مبلغوں کی تبلیغ کے نیک ثمرات دیکھنے کا موقعہ ملا۔ شامی احمدیوں سے بھی ملاقات ہوئی ۔ چین کے مغربی علاقہ میں احمدیت پھیلانے کا مجھے ہی موقعہ ملا۔ شامی احمدیت کے ایک فرد جو احمدیوں کے سخت مخالف تھے، احمدی ہوگئے۔ دیگر متعدد مقامات پر بھی مجھے تبلیغ کرنے کا موقعہ ملا۔ اور مجھے چاروں براعظموں میں حضرت مسے موعود کے نام اور تعلیم کو پھیلتے دیکھنے کا موقعہ ملا۔ اور مجھے چاروں براعظموں میں حضرت مسے موعود کے نام اور تعلیم کو پھیلتے دیکھنے کا موقعہ ملا۔ اور مجھے جاروں براعظموں میں حضرت

حضرت خلیفة انسیح الثانی ایده الله تعالیٰ کے۱۹۵۵ء کے قیام لندن کے دوران میں دنیا بھر کے

مبلغین اسلام کی تاریخی کانفرنس۲۳ و۲۴ رجولائی کومنعقد ہوئی جس میں پورپ ،امریکہ اور افریقہ میں تبلغ اسلام کی توسیع کے متعلق اہم فیصلے کئے گئے ۔اس میں چو ہدری صاحب نے بھی تبلیغ اسلام اور اسلامی لٹریج کی اشاعت اور تعلیمی اسکیموں ہے متعلق بحث میں حصہ لیا۔ ہم پھ

آپ کی تبلیغی اور تربیتی مساعی کا بالاختصار ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:

(۱) امریکیه دهفرت صوفی مطیع الرحمٰن صاحبٌ مجابدامریکه نے رقم فرمایا:

'' مجلس مذاہبِ عالم'' کے انعقاد کے دوران میں شکا گومیں'' اس سپوتِ اسلام نے مؤثق ومؤثر لیکچرد ئے۔''

''ہمارے معزز و محبوب بھائی آنریبل چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب کی اگست ۳۳ء میں تشریف آوری اس ملک کے احمد بیمشن کی استقامت کے لئے باسعادت ثابت ہوئی۔ آپ کے لیکچروں کے ذریعہ ایک روح افز اسماں قلوب پر مسلط ہو چکا ہے۔ نومسلموں اور دوسرے اسلام سے دلچیسی رکھنے والوں کے لئے بی تشریف فرمائی ایک جلاکا کام کر گئی ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے ہمارے سلسلہ کی دھاک بیٹھ گئی ہے۔'' \*\*\*

آپ ۸/۱۲/۳۳ کو جمبئ پہنچے۔آپ کا استقبال کیا گیا۔ پھر آپ سیدھے امیر جماعت سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے جو بوجہ علالت تشریف نہ لا سکے تھے۔ پھر نماز جمعہ میں شریک

☆ (الفضل ۲۸/۱/۵۲) آپ کوتبلیغ کا شوق ابتداء سے ہے۔ چنانچہ ۱۹۲۱ء کے جلسہ سالانہ پر
تالیف واشاعت کی جورپورٹ سنائی گئی۔اس میں سات افراد کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنہوں نے اپنے
طور پر تبلیغ میں زیادہ حصہ لیا۔اس میں چو ہدری صاحب اور آپ کے والد ماجد کے اساء بھی شامل
ہیں۔(الفضل ۲۲/۱/۲۱ ص۵)

☆ ﴿ (الفضل ۲۵/۷/۵۵) \_ اس میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے My Faith جوایک
کتا بچہ انگریزی میں امریکہ میں شائع کیا تھا۔ جرمنی میں اس کا ترجمہ کر کے اس سے استفادہ
کیا گیا ہے \_ (الفضل ۵۵/۸/۱۱ ص ۸)

ارپورٹ سالانہ صدرانجمن احمد یہ بابت ۱۹۳۳۔۱۹۳۳ء (ص۲۰۹و ۲۱۰)چو ہدری صاحب نے ۱۹۳۳ء کے جلسہ سالانہ پراس مشن کے حالات بیان کئے تھے۔ (ص۲۰۳)

ہوئے۔اوراحمدی احباب سے بے تکلفی سے ملاقات کی۔اس سلسلہ کی باتیں سناتے رہے۔آپ نے امریکہ کے مجاہد صوفی مطبع الرحمٰن صاحب بنگا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخلصا نہ خد مات کا جوش سے ذکر کیا۔اوران کی بلند ہمت کا بھی ذکر کیا کہ باوجود مشکلات کے وہ علم احمدیت کو بلند کئے ہوئے ہیں اوران کے اخلاص کا وہاں کے لوگوں پر بہت اثر ہے۔ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے۔آپ پر ایک قتم کی محویت طاری تھی۔ آپ ان کے ممنون تھے کہ انہوں نے آپ کو خدمتِ سلسلہ کے لئے مصروف رکھا۔ (الفضل ۱۲۷۳ر ۱۹۳۷)

دسمبر ۱۹۵۱ء میں تین دن چوہدری صاحب سینٹ لوئس میں گھہرے ۔ایک اعلیٰ ہوسٹل میں اور مسجد میں ایک مؤثر تقریر کی ۔ جن میں اسلامی تعلیم اور احکام وغیرہ کی خوبیاں بیان کیں ۔ایک انٹرویومیں آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔آپ کی آمد بڑی مبارک اور مفید ثابت ہوئی ۔ الفضل ۲۵/۲/۵۱ (ص۲)رپورٹ احمد بیمشن

آپ نے ۲۲ مارچ ۱۹۵۷ء کو نیویارک میں OF THE MIDDLE EAST کی سالانہ کا نفرنس میں ایک لیچ کے موقعہ پر OF THE MIDDLE EAST کی سالانہ کا نفرنس میں ایک لیچ کے موقعہ پر ایک اہم تقریر فرمائی۔ جسے کا نفرنس کے حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اور اس کا خلاصہ سوسائٹی کے ایک اخبار میں شائع کیا گیا۔ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ اور مسلمانا نِ عالم کے مسئلہ کو سمجھنے کے لئے اسلامی تعلیمات کا گہری نظر سے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ میں (الفضل ۲۵/۲/۵۷)

(۲) انگلتان ۔ الفضل میں مرقوم ہے:

''جناب چوہدری صاحب موصوف نے گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کے حقوق اور مفاد کی حفاظت کے لئے جو کچھ کیا۔اس سے قطع نظر ..... باوجود سب ممبران کانفرنس سے زیادہ مشغول ہونے کے جناب چوہدری صاحب موصوف تبلیخ واشاعتِ اسلام کے مقدس فرض سے بھی عافل نہیں رہے۔ چنانچہ اس عرصہ میں انہوں نے بہت سے لیکچراسلام کی خوبیوں پراحمہ یہ مسجد لنڈن میں اس عرصہ میں انہوں نے بہت سے لیکچراسلام کی خوبیوں پراحمہ یہ مسجد لنڈن میں

دیئے۔اورمسلمانوں کے نقطۂ نگاہ سے واقف کرنے کیلئے بہت کوشش کی۔''

اس موقعہ پرخاں صاحب مولوی فرزندعلی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عندا مام مسجد فضل لنڈن کوموقعہ ملاکہ ان کی معیت میں علامہ اقبال ،مولانا شوکت علی وغیرہ مسلم رہنماؤں کو کھانے پر مدعو کریں۔مولانا غلام رسول مہر مدیرانقلاب روزنامہ لاہور نے جوخود بھی وہاں مدعو تھے،ایک تفصیلی نوٹ احمدیوں اور مسجد احمدید ننٹرن پرشائع کیا۔جس میں بہ بھی ذکر ہے کہ:

'' بعض (نومسلم) انگریز خانونوں ،صاجز ادیوں اور بچیوں اور نوجوانوں نے قرآن مجید کی مختلف سورتیں سنائیں .....اس بات پرسب نے اللہ تعالیٰ کا شکرا داکیا۔ کہ خدا کا آخری پیغام انگریز قوم کی زبان پر جاری ہور ہاہے۔ ایک ..... چھسات سال کی انگریز بچی نے سورۃ فاتحہ سنائی حضرت علامہ اقبال نے اسے ایک پونڈ انعام دیا۔'' (روزنامہ انقلاب مورجہ ۲۹/۱۰/۱۳ (بحوالہ الفضل ۳۱/۱۱/۱۱س)

چوہدری صاحب کے لنڈن آنے پرنومسلم انگریزوں نے اسٹیشن پر آپ کا استقبال کیا۔اور آپ نے دارالتبلیغ میں اسلامی احکام کی حکمت پرتقریر کی ۔

لندن مشن کی ر پورٹ میں حضرت مولانا عبدالرجیم صاحب وردر قم فرماتے ہیں کہ نواب صاحب را مپور نے وائسرائے کے اعزاز میں دعوت چائے دی جس میں میں ہیں بھی چو ہدری محمد ظفراللہ خال صاحب کے ساتھ میرا تعارف کرایا۔ لندن کے وکٹوریہ اسٹیشن پر میں سر سکندر حیات خال کے استقبال کے لئے چو ہدری صاحب کے ہمراہ گیا۔اگلے اتوارکوسر موصوف نے ہماری مسجد میں نماز عصر ہمارے ساتھ ادا کی ۔ بعدہ ایک اجلاس منعقد ہواجس میں نومسلموں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ۔ چو ہدری صاحب نے معزز مہمانوں کے خاندانی حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے سرموصوف کی بطور ممبر حکومت پنجاب اور دو مختصر عرصہ میں بطور گورز کے ممتاز خدمات کا ذکر کیا۔ اور حضرت مسج موعود کے ساتھ آپ کے والد کے تعلقات کا بھی ذکر کیا اور حضرت میں معرصوف اور لندن کی احمد یہ جماعت احمد ہی کی ترکیا اور بتایا کہ جماعت احمد ہی کی ترقی کے ساتھ یہ تعلقات اور بھی نمایاں ہوں گے اور لندن مشن کے کام کا بھی ذکر کیا۔ سرموصوف نے چو ہدری صاحب موصوف اور لندن کی احمد یہ جماعت کا ایسے خلصانہ خوش آمد یہ کہنے پرشکر یہ ادا کیا۔ اور حضرت امام جماعت احمد یہ اسلام اور مسلمانانِ ہندگی جوخد مات سرانجام دے رہے ہیں۔ ان کا اعتراف کیا۔ اور انگستان میں اسلام کی الی اشاعت اور جوخد مات سرانجام دے رہے ہیں۔ ان کا اعتراف کیا۔ اور انگستان میں اسلام کی الی اشاعت اور جوخد مات سرانجام دے رہے ہیں۔ ان کا اعتراف کیا۔ اور انگستان میں اسلام کی الی اشاعت اور جوخد مات سرانجام دے رہے ہیں۔ ان کا اعتراف کیا۔ اور انگستان میں اسلام کی الی اشاعت اور کھور

انگریزوں سے قرآن مجید کی تلاوت پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ [ریویوآف ریلیجنز (انگریزی) بابت اگست۱۹۳۴ء (ص۳۱۹ و۳۲۰)۔

(۱۹۳۳-۳۴) معاملات کشمیر کے متعلق چو ہدری صاحب نے ارباب حل وعقد سے ملاقات کر کے توجہ دلائی۔ اتوار کے جلسوں میں مسجد فضل میں تقاریر کیں۔ وہاں کی جماعت میں برادرانہ تعلقات مشحکم کرنے کے لئے''سوشیل'' منعقد کرنے کا انظام کیا گیا جوناچ ،گانا اور قابلِ اعتراض تفریحات سے مبراہوں ، دلچیپ کہانیاں ، مخضر تقاریر اور بعض تفریحی کھیل اس میں ہوں۔ محترم چو ہدری صاحب کی نوازش سے جماعت کوایک تفریکی ٹرپ کا موقعہ ملا۔ آپ تمام احباب کوایک بس میں گلڈ فورڈ لے گئے۔ جہاں تمام دن گزارا گیا۔ \*\*

۳۸۔ ۱۹۳۷ء کے متعلق مرقوم ہے کہ اس عرصہ میں دو دفعہ آپ لندن آئے ۔اورآپ کے ذریعہ بہت سے انگریزوں کوسلسلہ کی تبلیغ ہوئی۔آپ کے اعزاز میں وسیع پیانے پرمشن کی طرف سے دعوت جائے دی گئی۔جس میں اعلیٰ طبقہ کے لوگ مدعوتھے۔عیدالاضحیٰ کے متعلق مرقوم ہے کہ یونے دعوت عالم کے دی گئی۔جس میں اعلیٰ طبقہ کے لوگ مدعوتھے۔

دوصد کی حاضری ہوگئ۔صدرجلسہ لا رڈلینر برگ نے حاضرین سے چوہدری صاحب کا تعارف کراتے ہوئے آپ کی قابلیت کی تعریف کرتے ہوئے آپ سے دوستانہ تعلقات رکھنے کا فخر بیرنگ میں ذکر کیا۔ چوہدری صاحب نے ایک گھنٹہ تک ایک نہایت دلچیپ اور پر از معلومات شاندار تقریر فرمائی۔ جس میں احمدیت کی غرض وغایت اور اس کے موجودہ نظام کی تفصیل اور جماعت کی بے نظیر قربانیوں کا آپ نے ذکر کیا۔ حاضرین نے ہمہ تن گوش ہوکر دلچین سے سی ۔ ہر دوتقریبات کا ذکر وہاں کے مشہور اخبارات میں آیا اور بعض نے تصاویر بھی شائع کیں۔ بہت سے قونصل ہائی کمشنراور خطاب مافتہ لوگ شامل ہوئے۔

(۳۹۔۱۹۳۸ء) آپ نے ایک تقریر میں برکاتِ احمدیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی والدہ محتر مہ کے دلچیپ حالات بیان کئے۔تقریر کے موقعہ پر چائے پر غیرمسلم بھی مدعو تھے۔

(۴۰-۱۹۳۹ء) چوہدری صاحب نے جمعہ پڑھایا۔ دعوتی خطوط بھجوانے کے باعث ہیں افراد کا جمّاع ہوگیا۔ (رپورٹ مے ۸۹) پیدوسری عالمگیر جنگ کے ایام تھے۔ان ایام میں اتناا جمّاع

بقیہ حاشیہ: - بعض نہایت اہم اور ضروری کتب کوتر جمہ کر کے ہم تک پہنچایا۔ جو یقین ہے گئ ایسے افراد کے قبول اسلام کا موجب ہو گئیں جن کے لئے اسلام سے واقفیت کا کوئی امکان نہ تھا۔ آپ سیاسی خدمات کے دوران میں جن سے ملاقی ہوئے ، ان سب پرآپ کی فاضلانہ قابلیت اور آپ کی نیکی ، انکساری تقویٰ کی بیفسی اورا خلاقِ فاضلہ کا گہر ااثر ہوا ہے۔ جماعت اور ملک کی الیمی قوت اللہ کے فضل سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جماعتی کا موں میں آپ کی مدد نے آپ کو ہر دل عزیز بنادیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کے تیاں میں اور ترقی ہو۔۔اور صحت واقبال آپ کے شامل حال رہے۔

منحترم چو مدری صاحب نے جواباً کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو پچھ میری تعریف میں کہا گیا ہے،
وہ درست ثابت ہو۔اور نیز فرمایا کہ آپ لوگ اس ملک میں اسلام کے اولین نام لیوا ہیں۔اسلام کی
ترقی کے سامان اللہ تعالی کرے گا۔اس لئے بیمت خیال کرو کہتم تھوڑے، کم علم اورغریب ہو۔ [بیہ
اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پہلے ایسے لوگوں کو ایمان کی توفیق دیتا ہے تا بعد میں بینہ کہا جا سکے کہ اسلام کی
ترقی فلاں وجہ سے ہوگئی ہے۔ سے

ا سالانەر پورٹ صدرانجمن احمدىيە (ص۵۵ و۵۵) آپ كى تقرىر كى رپورٹ اخبار SOUTH WESTERN STAR ميں شائع ہوئى (ص۵۹)۔

بھی غنیمت تھا۔

آپ نے ایک کلب کو بالنفسیل اسلام کے متعلق واقفیت بہم پہنچائی اور تعلق باللہ پرخطبہ پڑھا۔ ہٹر (س) جرمنی۔ آپ کے مضامین اورایک کتا بچہ کا جرمنی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ (دیکھئے قلمی جہاد) (۴) عدن ۔ ۲ار جنوری ۱۹۳۸ء کو لندن جاتے ہوئے چند گھنٹوں کے لئے چومدری صاحب عدن میں گھہرے۔ جماعت کے سپاسنامے کے جواب میں آپ نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے اور مملی نمونہ بہتر بنانے کی تلقین کی۔ (الفضل ۲۸۳۸ ۱۲۷۰)

(۵) ماریشس\_آپ کا ایک مضمون و ہاں کے جماعتی رسالہ میں شائع ہوا۔ (دیکھے زیر قلمی جہاد)

(۲) ہالینڈ مجاہد ہالینڈ اپنی رپورٹ میں محترم چو ہدری صاحب کواس مشن کی'' روحِ رواں''
قرار دیتے ہیں۔ (الفضل ۱۲/۵۱/۹) آپ نے وہاں ایک خطبہ جمعہ میں بتایا کہ قرآن مجید نے چودہ
سو برس قبل دنیا کے موجودہ خطرناک حالات سے مطلع کیا۔ اور ان سے بیچنے کے ذرائع سے ہمیں
آگاہ کر دیا تھا۔ ہم دعا، ذکرِ الٰہی اور استغفار کے ذریعہ بنی نوع انسان کی وہ خدمت سرانجام دے
سکتے ہیں جس کی کسی اور جماعت میں طافت نہیں ۔ کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ ہمارا فدم زندہ
فہرہ سے اور ہماری تعلیم زندہ تعلیم نے۔ (الفضل ۲۲/۸/۵۸)

''جناب چوہدری (محمد ظفر اللہ خال )صاحب کا وجود ہمارے لئے ایک نعمتِ عظمیٰ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے اپنی زریں نصائح اور نیک صحبت سے باوجود مصروفیت کے ہمیں متعدد بار

نوازا۔اسی طرح آپ کی بیگم صاحبہ محتر مہنے بھی اپنا قیمتی وقت عطا فر ما کرمشن کے ساتھ دلی ہمدر دی کا ثبوت بہم پہنچایا۔''

یہ ذکر کرکے کہ 'یہ پنہلی بارتھی کہ ہالینڈمشن کی کوئی تقریب ٹیلی وژن کے ذریعہ نشر ہوئی ہے۔ ہیگ میں دوبارا یمسٹر ڈم میں ہفتہ باریدر یکارڈ دکھایا گیا۔آپ لکھتے ہیں:

''……پھرمگرم چوہدری صاحب بالقابہ کو مبلغین کرام کے ساتھ دکھایا گیا۔' (الفضل ۱۹۸۸/۱۸۸۸) ''مورخہ ۱۹۷۸/۱۹۷۸ کی شام کوآٹھ بجے کا پہلا اجلاس یورپ میں تبلیغی مساعی پرغور وفکر کرنے کے لئے منعقد ہوا۔اس اجلاس کے لئے مکرم محترم چوہدری صاحب بالقابہ کی خدمت میں درخواست کی گئی تھی کہ آپ اپنی زریں نصائح اور دعا کے ساتھ افتتاح فرماویں۔ چنانچہ آپ نے ہماری اس درخواست کواز را ونوازش قبول فرماتے ہوئے اپنے نہایت قیمتی خیالات اور زریں نصائح سے مستفید

''آپ نے منجملہ دیگر نصائح کے اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی کہ مبلغین صاحبان کو کیتھولک صاحبان کی تاریخ کا پورے طور پر علم ہونا چا چیئے کہ بیفرقہ آج تک کن کن حالات سے گزراہے۔اور کس کس رنگ کی تبدیلی اس میں پیدا ہوئی ہے۔ بینظام عیسائیت کا سب سے اہم نظام ہے۔اورزمانہ وسطی کی نسبت آج بہت زیادہ مضبوط ہے۔ان کے تابعین بڑی پنجنگی کے ساتھ اپنے عقائد پر قائم ہیں۔او بیامرعین قرین قیاس ہے کہ تبلیغی دوڑ میں ہمارا آخری مقابلہ اسی فرقہ سے ہو۔لہذا اس کے متعلق ہماری معلومات بہت وسیع ہونی جاہیئں۔

" پھر آپ نے عیسائیت کے دیگر مکا تیب فکر کا ذکر فر مایا .......اور بتلایا کہ آج کل ایک گروہ بڑی سرعت کے ساتھ بڑھ رہاہے۔ جو کہ امریکہ میں عام ہے مگر یورپ میں بھی پاؤں پھیلا رہا ہے۔ وہ آزاد خیال عیسائی ہیں جو کڑ عیسائی عقائد کے خلاف ہیں۔ اور اپنے آپ کولبرل کہتے ہیں۔ در حقیقت بیفرقہ لوگوں کو آہتہ آہتہ مذہب سے دور بلکہ دور تر کھینچتا چلا جار ہا ہے۔ بظاہران کا حملہ عیسائیت پر نظر آتا ہے ، مگر دراصل بیحملہ مذہب پر ہے۔ بیگر وہ اپنی آزادا نہ روش کے پیش نظر سب سے زیادہ خطر ناک ہے اور اس کا مقابلہ جمیں سب سے پہلے کرنا ہوگا۔" (نیز بتایا کہ یورپ کے مبلغین کے لئے فلسفہ وتاریخ ادیان کے علاوہ عربی، انگریزی، فرانسیسی وسپینش زبانیں بہت ضروری ہیں۔ انہیں قر آن کریم کا پوراعلم اور علم حدیث میں بھی پوری دسترس ہونی چاہیئے اور دعا کی عادت بھی پنتہ ہونی چاہئے۔)
حدیث میں بھی پوری دسترس ہونی چاہیئے اور دعا کی عادت بھی پنتہ ہونی چاہئے۔)
دوسرے دن کے پبلک جلسہ میں آپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ برتقر برکی

جس کے لئے تمام پلک ہمین انظارتھی۔آپ نے تقریر میں بتایا کیکس طرح حضور صلعم اسوہ حسنہ تھے۔اور اسلام کے بزور شمشیر پھیلانے کا الزام کیونکر غلط ہے ۔اور کس طرح وہ دفاعی لڑائیاں تھیں اور آپ نے جماعت احمد میر کے ذریعہ اسلام کی حالیہ نشروا شاعت اور نفوذ کو بھی بطور دلیل پیش کیا۔ایمسٹر ڈم کے ایک اخبار نے آپ کے خطاب کا خاص طوریر ذکر کیا۔

# بيكم لياقت على خان كوبليغ

''الارجولائی ..... جناب صاحبز ادہ مرزا مبارک احمدصاحب ..... ہالینڈ تشریف لائے ..... آپ کے استقبال کے لئے مکرم چوہدری محمد ظفراللہ خاں صاحب بھی ٹیشن پرموجود تھے۔'' ''دوستوں کی خواہش پر آپ نے اپنے سفر کے حالات اور اس کے مقاصد سے دوستوں کو آگاہ فرمایا .....اس مجلس میں مکرم جناب چوہدری صاحب بھی تشریف فرما تھے۔جنہوں نے بعض مواقع پر اینے خیالات کا اظہار بھی فرمایا۔''

'' آپ نے ایک ملا قات مکرم جناب چو ہدری صاحب کی معیت میں پاکتان کی سفیر محتر مہیگم صاحب جناب لیافت علی خال صاحب (مرحوم) سے بھی فرمائی اور کتاب''لائف آف محکم'' کا ایک نسخه آپ کی خدمت میں تحفقهٔ پیش فر مایا .....مور خد ۲۳ مرکو (صاحبز ادہ صاحب) کولون (جرمنی) کے لئے روانہ ہوگئے ۔الوداع کے لئے مکرم جناب چو ہدری صاحب بھی اسٹیشن پرموجود تھے۔'' (الفضل ۱۱۸۸/۵۷)

## مجلس مذاهبِ عالم میں تقریر

آپ نے ۱۰ ارنومبر ۱۹۵۷ء کوورلڈ کانگرس آف فیتھس ایبوس ایشن ہالینڈ کے زیرا ہتمام اسلام کی حقانیت پر ایک ایم ہم تقریر فرمائی۔جس میں آپ نے پیدائش انسانی کی غرض،قر آن کریم کی ایک عظیم الثان فضیلت ،قر آن تعلیم جامع اور مکمل ہے اور اس میں ہر حکم کی حکمت اور فلسفہ بیان ہے۔گذشتہ مذاہب اور اسلام اور گناہ کے متعلق عیسائیت کا نظریہ،ان تمام کے متعلق جامع ومانع تقریر فرمائی۔ چنانچ اخویم حافظ قدرت اللہ صاحب نچارج احمدیہ مثن ہالینڈ لکھتے ہیں:

'' بیمعرکۃ الآراءتقریر سوا گھنٹہ جاری رہی جسے جملہ حاضرین نے ہمہ تن گوش ہوکر سنا۔ آپ نے نہایت وثوق، یقین، جوش اورا خلاص کے جذبات کے ساتھ اسلام کے مختلف پہلوؤں کوا جاگر کرتے

ہوئے اس کی حقانیت اور برتری کونہایت عمد گی کے ساتھ واضح فر مایا۔ تمام حاضرین شروع سے لے کر آخر تک تصویر بے بیٹھے رہے اور آپ کے بصیرت افر وزخطاب کے ایک ایک لفظ کود کچیبی اور توجہ کے ساتھ سنا۔ لیکچر کے اختیام پر اکثر حاضرین نے نہایت مسرت اور خوشی کے جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسا نا در موقعہ میسر آنے پر وہ اپنے آپ کوفی الحقیقت خوش قسمت تصور کرتے ہیں۔ صدر جلسہ ڈاکٹر جانسن نے بھی جو مذکورہ ایسوسی ایشن کے بھی صدر ہیں۔ ایسے ہی قدر دانی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ:

''آج ایک نہایت بلند پایہ شخصیت اور فاضل مقرر نے جس یقین ، محبت اور خلوص کے جذبات سے اسلام کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ ناممکن ہے کہ الیمی ایمانی قوت کے ساتھ کہی گئی بات بھی رائیگاں جاسکے۔ فی الواقعہ ہمارے لئے میدا کیے نادر موقعہ تھا جس کے لئے ہم اپنے قابل صداحتر ام مقرر کے شکر گزار ہیں۔' (الفضل ۲۲/۱۲/۵۷)

ریاض (سعودی عرب) کے لارڈ میئر شنہ اوہ فواد الفیصل نے سیاحتِ ہالینڈ کے پروگرام میں مسجد احمد یہ ہیگ کی زیارت کو بھی شامل کرایا۔ دسمبر ۱۹۵۸ء میں ان کی مسجد میں تشریف آوری پر چوہدری صاحب محترم بھی باوجود انتہائی مصروفیت کے تشریف لائے ہوئے تھے۔ شنہ اوہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور آپ کی ان خد مات کا اعتراف کرتے ہوئے جو آپ نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے سرانجام دیں۔ آپ نے پرخلوص اور تشکر انہ جذبات کا اظہار کیا۔ حافظ قدرت اللہ صاحب (مجاہد ہالینڈ) نے انگریز می ترجمہ القرآن کا نسخہ اور اسلامی اصول کی فلاسفی (عربی) پیش صاحب (مجاہد ہالینڈ) نے انگریز می ترجمہ القرآن کا نسخہ اور اسلامی اصول کی فلاسفی (عربی) پیش کیا۔ یہ لیس نے تمام تقاریب کا دستاویز می فلم تیار کیا۔ ہم

### عيدين برهانا

آپ نے احمد بیمسجد ہیگ میں عیدین پڑھا ئیں ۔☆ ڈاکٹریوسف واملاٹن نائب پر وفیسرعلم طبقات الارض کے قبول اسلام پرآپ نے وقت دے کر

ﷺ الفضل ۵۸–۱۲–۲۱ وو۹۵–۷۷ و بدر ۵۸–۱۲–۲۵ شنرا ده کے ہمراہ ان کے سیکرٹری اور مشیر خاص ، سعودی سفار تخانہ متعین جرمنی کے نمائیندہ ، انبیارج ڈچ براڈ کاسٹ برائے عرب مما لک اور انہیں معارفِ قرآن مجیداور حسنِ تعلیماتِ اسلام ہے آگاہ کیا۔ (الفضل ۱۳٫۷/۵۹)

## نا ئىجىر يا كے ایک وزىر کی آمد

ملک نائیجیریا کے ایک وزیر ہالینڈ تشریف لائے ،مسجد ہیگ میں تشریف لانے پر مکرم چوہدری صاحب بھی استقبال کے لئے موجود تھے۔اس موقعہ پر قرآن مجید وغیرہ پیش کئے گئے۔ چوہدری صاحب کی ملاقات پر آپ نے مسرت کا اظہار کیا۔آپ نے چوہدری صاحب کو بڑے اخلاص اور محبت کے جذبات کے ساتھ نائیجیریا آنے کی عوت دی۔ (الفضل ۸۸۸۸۵)

# آ مدوز براعظم ملايا

ملا یا کے وزیراعظم ٹنکوعبدالرحمٰن ۲۲٫۵٫۲۰ کو ہیگ کی احمدیہ سمبجد میں تشریف لائے۔ جناب چو ہدری صاحب اورمحترم حافظ قدرت اللہ صاحب امام مسجد نے استقبال کیا۔ چو ہدری صاحب نے

بقید حاشیہ: - نمائندہ سفار تخانہ جمہوریہ عرب بھی تھے۔ شہرادہ نے وطن واپس جاکرایک سوکتب لائبر بری کے لئے بھجوائیں۔ فجزاہ اللّه تعالیٰ۔

ہ ۱۹۵۸ء کی عیدین کے مواقع پر آپ نے اسلامی تعلیمات کی خصوصیات ، اسکی برتری اور فضیلت پرخطبات دئے۔ مقامی اور بیرونی مسلمانوں کے علاوہ ہالینڈ کی ممتاز و مقتر شخصیتیں بھی ان مواقع پر برخطبات دئے۔ مقامی اور اخباری نمائندگان بھی ۔ بہت سے اخبارات نے مکمل رپورٹ شائع کی الفضل ۸۵۸۵/۵۸/۵۱ و۸۵۸۵/۵۸ او ۱۹۵۹ء میں خطبہ عیدالفطر میں آپ نے تعلق باللہ اور رافضل ۸۵/۵/۵۸ افسط کی اسلامی اخوت واضح کیا۔ (الفضل ۹۵/۵/۵۸) خطبہ عیدالاضحیٰ میں آپ نے ججواور فلسفہ قربانی پر نیز اسلامی اخوت اور رضا بالقضاء کی اہمیت پر روشنی ڈالی ۔ دونج صاحبان اور دیگر سربر آوردہ احباب کثیر تعداد میں شریک ہوئے ۔ اخبارات میں اور ریڈیو پر اس تقریب کا خوب سربر آوردہ احباب کثیر تعداد میں شریک ہوئے ۔ اخبارات میں اور ریڈیو پر اس تقریب کا خوب چرچا ہوا۔ (۲۰۲۰/۲۰) مارچ ۱۹۹۰ء میں عیدالفطر کی نماز پڑھا کر آپ نے اسلام کی لازوال خوب بوا۔ (بر۲۰۲۰/۲۰) مارچ ۱۹۹۰ء میں عیدالفطر کی نماز بڑھا کر آپ نے اسلام کی لازوال خطبہ میں بڑھائی اور خطبہ میں دیجوں پرائے میں روشنی ڈائی اور خطبہ میں دیجوں برائی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاۃ طبہ کے متعددائیان افروز واقعات بیان کئے۔ اس تقریب میں متعدد جے صاحبان ، اسلام کی حیاۃ طبہ کے متعددائیان افروز واقعات بیان کئے۔ اس تقریب میں متعدد جے صاحبان ، ممبران پارلیمنٹ اور ڈائر شامل ہوئے۔ (۱۲۰۱۹/۱۹)

ان شاندارخد مات کا تذکرہ کیا جووز براعظم موصوف نے ملک کی ترقی و بہبود کے لئے حصول آزادی سے قبل کیس اور اب بھی کررہے ہیں۔خاص اس تقریب میں شمولیت کے لئے عرب جمہوریہ کے سفیر، عالمی عدالت کے ایک جج، پاکستانی سفار تخانہ کے کونسلراور حکومت انڈونیشیا کا نمائیندہ شامل ہوئے۔ جناب ٹکو صاحب کوانگریزی قرآن مجید پیش کیا گیا۔ (الفضل ۱۲/۲/۲۰)

## (۷) ہندویا کستان

یہاں بھی آپ کوخوب تبلیغ کے مواقع حاصل ہوئے ۔علاوہ ازیں خصوصاً مقامی تبلیغ کی مہم میں مالی ولسانی خد مات کی تو فیق عطا ہو ئی ۔\*\*

## (٩)اعلى طبقه مين تبليغ

تبلیغ وتر ہیت کے لئے عام طبقہ کے علاوہ اعلیٰ طبقہ کی طرف آپ نے ہمیشہ خاص توجہ دی ہے۔ اس لئے کہاس طبقہ کے لوگ اپنے ہم پلہ افراد کے بغیر کسی سے کلمۂ خیرسننا پیندنہیں کرتے ۔گوسا بقہ

☆ (۱) منگمری کے بعض احمدی احباب نے چو ہدری صاحب کے اعزاز میں دعوت چائے دی اور ہندوشر فاء کو بھی مدعوکیا۔ چو ہدری صاحب نے مخضراً بتایا کہ احمد بیت کسی کے مذہبی اصولوں میں رخنہ اندازی کا نام نہیں بلکہ اس کا اصول یہ ہے تو حیداللی کو مانتے ہوئے اس امر کا بھی اعتراف کیا جائے کہ اللہ تعالی نبی بھیجتا ہے جو اس کا قرب حاصل کرنے میں میری رہنمائی کرے۔ اور اس زمانہ کے لماللہ تعالی نبی بھیجتا ہے جو اس کا قرب حاصل کرنے میں میری رہنمائی کرے۔ اور اس زمانہ کنی حضرت مرزا صاحبؓ ہیں۔ ان کا مذہب تو حیداللی ہے۔ اس کی روئیداد ہندوا خبار ہمدردمنظمری نے شائع کی۔ (الفضل ۲۰۸۸ میں ۲)

(۲) آپ نے دہلی میں عید پڑھائی اور جو بلی فنڈ کی تحریک بھی کی۔ (الفضل ۱۲/۳۷)

(۳) عربک کالجے دہلی میں آپ کی صدارت میں پیشوایانِ مذاہب کا جلسہ منعقد ہوا۔ (۱۲/۱۱/۳۲)

(۴) ملٹری سیکرٹری سرکار پٹیالہ نے جماعت احمد بیکومطلع کیا کہ چو ہدری صاحب ۱۲/۳۲/۱۰ کو پٹیالہ آرہے ہیں اور انہوں نے بذریعہ تاراس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جماعت کے ہمراہ جمعہ ادا کریں گئے چنانہ سامانہ ،سنور اور نابھہ کے احباب کو اطلاع دی گئی اور وہ آکر شریک ہوئے۔ احباب کی درخواست برآپ نے خطبہ دیا اور جمعہ کی نمازیڑھائی۔

صفحات میں اعلیٰ طبقہ میں تبلیغ کا بھی ذکر ہے۔ پھر بھی یہاں مزید بیان خالی از فائدہ نہ ہوگا۔

(۱) آپ کے زیر انر ڈاکٹر علامہ سرمجمد اقبال ودیگر لیڈران مسجد فضل لنڈن تشریف لے گئے۔اورعلامہ موصوف کے برا درا کبرشخ عطامجمد صاحب مرحوم نے آپ کی تحریک پر خلافتِ ثانیہ کی بیعت کی۔ ﷺ اعلیٰ طبقہ میں تبلیغ کے بعض مواقع کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

(۲) بوڈ اپسٹ (منگری) ۲۱/۸/۳۷ کوآپ وہاں پنچے۔ اخبارات نے جماعت احمد میکاشکر میہ اداکیا ،جن کے باعث ان کے ملک میں الیی شخصیت وارد ہوئی ۔ جوان کے ملک وقوم کی عزت افزائی کا موجب ہوئی ۔ احمدی احباب آپ کے جائے قیام پر آپ سے ملاقی ہوئے آپ کی بے تکلفانہ گفتگو سے بہت متاثر ہوئے ۔ ایک بزرگ گل بابا نے منگری میں اشاعت اسلام کے لئے زندگی صرف کردی تھی ۔ آپ نے ان کے مزار پر احمدیت کی ترقی کے لئے دعا کی ۔ مفتی ہنگری کوتبلیغ کی ۔ جنہوں نے مسلمانوں کی ایشر حالت کوتسلیم کیا ۔ چار روزہ قیام میں چوہدری صاحب نے کی ۔ جنہوں نے مسلمانوں کی ایشر حالت کوتسلیم کیا ۔ چار روزہ قیام میں چوہدری صاحب نے

🖈 شخ عطاء محمد صاحب کی بیعت کے لئے دیکھنے (الفضل ۱۰/۴/۳۴ میں)

اس مرحلہ پر علامہ اقبال کے متعلق چند حقائق کا منظر عام پر لا نا نامناسب نہ ہوگا۔ احمدیت کے تعلق میں ان کی زندگی تین حصوں میں منقسم کی جاسکتی ہے۔ اول جب علامہ موصوف حضرت بانی جماعت احمدید علیہ السلام کے عقیدت مند تھے۔ دوم جب آپ جماعت احمدید کے مداح تھے۔ سوم سالک مرحوم جیسے قابل اور مستند ادیب کی تالیف ''ذکر اقبال''سے اشتہا دکروں گا۔ جوسالک سالک مرحوم جیسے قابل اور مستند ادیب کی تالیف ''ذکر اقبال''سے اشتہا دکروں گا۔ جوسالک کے گومولانا سالک کے والدین مرحومین جماعت احمدید قادیان سے وابستہ تھے اور آپ کے بھائی کہ گومولانا سالک کے والدین مرحومین جماعت احمدید قادیان سے وابستہ تھے اور آپ کے بھائی آپ کی زندگی کا اوڑ ھنا بچھونا سیاست بن گیا۔ اس لئے نہ آپ احمدی کہلاتے تھے نہ عملاً جماعت احمدید میں شامل ہوں گے۔لیکن آپ کی زندگی کا اوڑ ھنا بچھونا سیاست بن گیا۔ اس لئے نہ آپ احمدی کہلاتے تھے نہ عملاً جماعت احمدید میں شامل تھے۔ البتہ جماعت احمدید کے مداح تھے۔ اور حضرت امام جماعت احمدید کی سیاسی الحمدید تھے۔ البتہ جماعت احمدید کی مداح تھے۔ اور حضرت امام جماعت احمدید کی سیاسی الحمدید کی قائل تھے۔ البتہ جماعتی وابسگی نہ ہونے کے باعث بھی احمدیت کے متعلق آپ کے قائم سے۔ البتہ جماعتی وابسگی نہ ہونے کے باعث بھی احمدیت کے متعلق آپ کے قائم سے۔ البتہ جماعتی وابسگی نہ ہونے کے باعث بھی احمدیت کے متعلق آپ کے قائم سے۔ البتہ جماعتی وابسگی نہ ہونے کے باعث بھی احمدیت کے متعلق آپ کے قائم سے۔ البتہ جماعت احمدید کی مداح تھی ، ہم جلیس تھے، اسلئے''ذکر اقبال''میں مولانا نے تعلقات زیادہ گہرے تھے۔ روز کی ملاقات تھی ، ہم جلیس تھے، اسلئے''ذکر اقبال''میں مولانا نے تعلقات نے دیادہ کے دور کے کتاب ہوئے بی مقالی مدونے کے باعث ہوئے۔

اخبارات کے نمائندوں سے ملا قات کی ۔ایک احمدی کی دعوت اورا یک جماعتی دعوت چائے میں شرکت کی اور ہرموقعہ پر تبلیغ کی ۔مؤخرالذکرموقعہ پرمعززین کےعلاوہ ہزائکسیلینسی بیرن پیرنی محافظ بھیمہ حاشیہ: - بعض امور کا ذکرنہیں کیا۔مثلاً علامہ کے والد ماجد کے ابتداء میں احمدی ہونے کا

اوران کی وجہ سے علامہ کے احمدی ہونے یا نہایت سرگرمی سے اس کی مدا فعت کرنے والوں میں شامل ہونے کا۔اب ذیل میں ہرسہاد وار کا تفصیلاً ذکر کرتا ہوں:

(۱) علامہ اقبال کے والد ماجد جماعت احمد یہ میں شامل تھے۔ بعد میں کسی مقامی اختلاف کے باعث وہ جماعت سے الگ ہوگئے ۔ سالک صاحب نے علامہ صاحب کے والد ہزرگوار کے ایک کشف کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ کہ وہ ایک بہت ہڑ ہے صوفی تھے اور اسی وجہ سے علامہ کے ذہن کا وجد انی کیفیات کے لئے خوب آمادہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ (ص۲ اتا ۱۲) لیکن والد ماجد کے ابتداء میں جماعت احمد یہ میں شامل ہونے کا ذکر ترک کر دیا ہے۔ کیونکہ اس سے احمد ی عقائد کی صحت کوتائید جماعت احمد یہ مقائد کی صحت کوتائید جماعت احمد یہ میں شامل ہونی تھی کہ ایک صوفی صاحبِ کشف شخصیت جس کے تصوف کا اثر اس کے فرزند علامہ اقبال کے وجد ان ہر پڑا احمد ی تھا۔ پھر علامہ کے آخر عمر میں احمد یت کا مخالف ہونا باعث تجب نظر آئے گا۔ ورنہ بظا ہر یہ امر باور نہیں کیا جاسکتا کہ ساری عمر کے ساتھی اور ہمنشین مولا ناسالک کوعلامہ سے کا دور نہ بظا ہر یہ امر کی ہوئے ۔ اور اس سے بات چل نکی ہو کہ ایک وقت ان کے والد بھی احمد ی بوگئے تھے۔ یا یہ پو چھا ہو کہ اب الی مخالفت کیوں جبکہ آپ نے اپنے بڑے دیا ہو کہ علامہ کا ذکر کیا گئی حضرت مرزا ہو ساتھی تا دیک بیعت کا ذکر کیا گئی حضرت مرزا سے صاحب کی بیعت کا ذکر کیا گئی حضرت مرزا صاحب کی بیعت کا ذکر کیا گئی تو کہ ایک حضرت مرزا صاحب کی بیعت کا ذکر کیا گئی کہ وار درویش سے والد کی بیعت کا ذکر کیا گئی حضرت مرزا صاحب کی بیعت کا ذکر کیا گئی ہو کہ ایک بیعت کا ذکر کیا گئی کی جیت کا ذکر کیا گئی ہو کہ ایک واحد کی بیعت کا ذکر کیا گئی دھرت مرزا صاحب کی بیعت کا ذکر کیا گئی کیا ہو کہ کیا ہو کہ کی بیعت کا ذکر کیا گئی کیا ہو کہ کیا گئی ہو کہ کی بیعت کا ذکر کیا گئی کیا ہو کہ کیا گئی ہو کہ کیا گئی ہو کہ کیا گئی کیا ہو کہ کیا گئی ہو کہ کیا گئی ہو کہ کیا گئی کیا ہو کہ کیا گئی کیا ہو کہ کیا گئی کیا گئی ہو کہ کیا گئی کی کئی کیا گئی کئی

اس دورِاول کا واقعہ ہے کہ ایک نومسلم شخ سعد اللہ لدھیانوی نے حضرت مرزا صاحبؑ کے خلاف گندہ دہانی کا مظاہرہ کیا۔اور جوشِ مٰدہب میں علامہ اقبال نے جواس وقت کالج میں ایف خلاف گندہ دہانی کا مظاہرہ کیا۔اور جوشِ مٰدہب میں علامہ اقبال نے جواس وقت کالج میں ایف اے کے طالبعلم سے،ایک نظم کھی ،اور اس نظم کا لکھنا ہی ثابت کرتا ہے کہ نوجوان اقبال کو حضرت مرزاصا حبؓ سے گہری وابسکی تھی اور وہ سعد اللہ کی گندہ دہانی برداشت نہ کرسکا۔اور اسے چین نہ آیا جب تک اس نے مدافعت میں اس کا منظوم جواب لکھ کر حقِ ارادت ادا نہ کر دیا۔ (۱۹۹۵ء میں علامہ بی ۔اور اس سے یہلے کی پیظم ہے۔اور اس سے یہلے کی پیظم ہے۔اور اس سے یہلے کی پیظم ہے۔ورنہ گرسے یہلے کی میشامل تھے۔ورنہ گر

### تاج ہنگری اور ایک سابق میسر نے بھی شمولیت کی ۔وزیر تجارت نے بھی دعوتِ طعام دی اور

بقیدحا شیہ: - وہ الگ ہو بیکے ہوتے ۔ تو ایسا جوش علامہ میں نہ ہوتا۔ )نظم درج ذیل ہے۔۔ خوب ہوگی مہتروں میں قدردانی آپ کی ہے پسند خاکروباں شعر خوانی آپ کی تصینے تصور گر بہزاد ومانی آپ کی ہر طرف ہوتی ہے سعدی گلفشانی آپ کی گوشِ عالم تك يه پنچ بين زباني آپ كي جان سے تنگ آگئ ہے مہترانی آپ کی بھا گئی اہلِ سخن کو درفشانی آپ کی واہ صاحب شعر خوانی شعردانی آپ کی تلخ کامی ہوگی یہ شیریں دہانی آپ کی آب يركل جائے گى رنگيس بياني آپ كى پھرنکل جائے گی سرسے شعرخوانی آپ کی سارے عالم کی زباں پر ہے کہانی آپ کی حضرتِ شيطاً ل كريں كے سائبانی آپ كی سربسرجن سے عیاں ہے خوش بیانی آپ کی ہوگیا ہم کو یقیں شامت ہے آنی آپ کی ہے مگر قوم ِ نصاری یارِ جانی آپ کی اہلِ عالم نے سبھی بکواس جانی آپ کی جب خبر لیوے گا قبرِ آسانی آپ کی آ و ناد م کرے گی بدزبانی آپ کی واہ کیا اسلام پر ہے مہربانی آپ کی ( آئینه ش نماصفحه ۷۰ او ۱۹۸۸ مؤلفه ۱۹۱۲ ء )

واہ سعدی دیکھ لی گندہ دہانی آپ کی بیت ساری آپ کی بیت الخلاء سے کم نہیں تیلیاں جاروب کی لیتے وہ خامہ کے عوض ان دنوں کو فصل گل کہئے ویادن پھول کے آپ کے اشعار موتی ہیں مگر 'ی' کے بغیر گوہر بےراجھڑے ہیں آپ کے منہ سے بھی ہرطرف سے آرہی ہے بول جو در در کی صدا آپ سے بڑھ کر کوئی عروضے کوئی دنیا میں نہیں خاك كوجم حاكريه بات كهددية بين آج جبادھرسے بھی پڑیں گے آپ کوسابن کے مول کھاؤگے فرمائش سر پلیلا ہوجائے گا دین اور ایمان کی دم میں واہ نمدہ دے دیا آفتابِ صدق کی گرمی سے گھراؤنہیں اشتہار آخری اِک آنت ہے شیطان کی وہ مثل ہی ہے طویلے کی بلا بندر کے سر خر گھماروں کا موادھو بن سی ہوتی ہے مفت رانڈ کے چرفے کی صورت کیوں چلے آتے ہیں آپ نیلے پیلے یوں نہ ہو پھر کیا کرو گے اس گھڑی بات رہ جاتی ہے دنیامیں نہیں رہتاہے وقت قوم عیسائی کے بھائی بن گئے گیڑی بدل ايام حيض ١٠٠٠ بيوتوف

اسی زمانہ کی بات ہے کہ سرسید کی وفات (۱۸۹۸ء) پر علامہ سے آپ کے استادمولا نا میرحسن

اخبارات میں بھی آپ کی آمد کا ذکر ہوا۔جس کے ساتھ تفصیلاً جماعت احمدید کا بھی ذکر ہوا۔

بقی**ہ حاشیہ: -** نے تاریخ وفات سوچنے کو کہا، اور علامہ نے تھوڑی دیرییں بیتاریخ کہی ۔ اِنّــــــی مُتُو فَیْکَ وَ رَافِعُکَ اِلیَّ وَ مُطَهِّرُکَ ۔ (ص19)

یام ظاہر وہاہر ہے کہ اس آیت میں متوفیک سے ایک قوی استدلال وفات عیسی کا حضرت مرزا صاحب بہت تہدی سے کرتے تھے۔ اور متوفیک والی آیت وفات عیسی کے تعلق میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور کئی صدعلاء نے حضرت مرزاصاحب پر کفر کا فتو کی دیا۔ گویا علا مہاور آپ کے استاداس کے معنی میں حضرت مرزاصا حب کے ہمنوا تھے۔ مولا نا میر حسن نے حضرت مرزاصا حب کواس وقت بہت قریب سے دیکھا تھا۔ جب حضرت مرزاصاحب سیالکوٹ میں کئی سال تک مقیم رہے اور حضرت مرزاصاحب کی وفات کے بعد مولا نا نے حضرت مرزاصاحب کی پاکیزہ سیرت کے متعلق اپنے تاثر ات بھی تحریر کئے جن سے ظاہر ہے کہ مولا نا حضرت مرزاصاحب کی پاکیزہ سیرت کے شاہداور تاثر ات بھی تحریر کئے جن سے ظاہر ہے کہ مولا نا حضرت مرزاصاحب کے جماعت احمد سے سے الگ ہونے قائل تھے۔ بہت ممکن ہے کہ با وجود علامہ اقبال کے والدصاحب کے جماعت احمد سے سے الگ ہونے رہے کے حضرت مرزا صاحب کے جماعت احمد سے سے الگ ہونے رہے کے حضرت مرزا صاحب کے حضرت مرزا صاحب کے متعلق مولا نا میر حسن کے تاثر ات علامہ اقبال پر شبت ہوتے رہے ہوں۔

دور ثانی میں علامہ اقبال احمدیت کے لئے سرگرم نہ تھے، کیکن مداح تھے۔ (۱) چنانچے انہوں نے ایک تقریر میں جوعلی گڑھ میں تھی کہا تھا:۔

''میری رائے میں قومی سیرت کا وہ اسلوب جس کا سابیہ عالمگیر کی ذات نے ڈالا ہے، شمیر شمال میں سیرت کا نمونہ ہے، اور ہماری تعلیم کا مقصد ہونا چاہیئے کہ اس نمونہ کو ترقی دی جائے ۔اور مسلمان ہر وقت اپنے پیش نظر رکھیں۔ پنجاب میں ایسی سیرت کا شمیر شمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔' (ملتِ بیضاء پرایک عمرانی نظر) فاہر ہے کہ وسیع مطالعہ کے بعد آپ نے بیرائے ظاہر کی تھی۔

(۲) آپ نے اپنے بڑے بیٹے آفتاب احمد کوتعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان میں تعلیم وتر بیت کی خاطر چار پانچ سال تک داخل کئے رکھا۔ چنانچہ حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحبؓ قادیانی کی دوکان کا روز نامچہ جو ۲۰/۱/۱۸ سے ۲۸/۹/۲۰ تک کا ہے ۔اس میں ان کے ادہار کی یادداشت

### (۳) آپ نے ایشیا کی کانفرنس کے دہلی میں آمدہ نمائندگان انڈ ونیشیا ،ملایا،مصر،ایران اور

'' ڈاکٹر محمد اقبال صاحب پی۔انچ۔ڈی مشہور شاعر کے نوجوان فرزند آفتاب احمد نے (جویہاں ہائی سکول میں تعلیم پاتاہے) حضرت سے موعودگی ایک نظم پڑھی۔ پھر اپنامضمون سنایا جس میں احمدی جماعت ہی کو خدا تعالیٰ کی پاک جماعت مان کر پھر مرکز سے قطع تعلق کرنے والوں پر اظہارِ افسوس تھا۔'' (صس)

(۳) علامہ نے لا ہور کے ایک تشمیری خاندان میں نکاح کیا لیکن کسی شرپبند نے اس خاتون کے متعلق گمنام خطوط بھیج کر آپ کوشکوک میں مبتلا کردیا لیکن بعد تحقیق خاتون پا کدامن معلوم ہوئیں ۔اس بارہ میں محترم سالک صاحب رقم فرماتے ہیں :

'' آنہیں شبہ تھا کہ وہ چونکہ طلاق دینے کا ارادہ کر چکے تھے، اس لئے مبادا شرعاً طلاق ہی ہوچکی ہو۔ انہوں نے مرزا جلال الدین کومولوی حکیم نورالدین کے پاس قادیان بھیجا کہ مسئلہ پوچھآ ؤ۔مولوی صاحب نے کہا کہ شرعاً طلاق نہیں ہوئی لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی شبہ اور وسوسہ ہوتو دوبارہ نکاح کر لیجئے۔ چنا نچہ ایک مولوی صاحب کو طلب کر کے علامہ کا نکاح اس خاتون سے دوبارہ پڑھوایا گیا۔'' (صفحہ کے)

لا ہور،امرتسر، لدھیانہ، دہلی ، دیوبند،سہار نپور وغیرہ مقامات کے متنداوراعلیٰ پایہ کے علماء کی طرف رجوع کرنے کی بجائے علامہ اپنے دوست کو جو ہیرسٹر سے قادیان جیسی گمنام بستی کی طرف بھجوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جہاں پہنچنے کے لئے گیارہ میل کچی سڑک پر بھکولے کھانے اور گرد بھانکنے پڑیں۔اس وقت آپ کے والد ماجد بھی زندہ تھے اور انہوں نے اس بارہ میں استخارہ بھی کیا تھا۔ (ص ۲۹) گویا وہ روک نہ بنے کہ کیوں قادیان سے استفسار کیا۔ یاان کی نا پہندیدگی کا خطرہ نہ تھا۔ یہ بیا 191ء کا واقعہ ہے۔

(۴) مولا نا غلام رسول مہر مدیر انقلاب جو گول میز کانفرنس کے موقعہ پرایک دفعہ انگلتان گئے سے۔ اپنی رپورٹ میں تحریر کرتے ہیں کہ مولا نا فرزندعلی صاحب ؓ امام مسجد لندن کی دعوتِ طعام پر مسجد میں ڈاکٹر سرمحمد اقبال ،مولا نا شوکت علی ، چو ہدری محمد ظفر اللّٰد خاں ،عبدالمتین چو ہدری وغیرہ

ا فغانستان کو جائے پر مدعو کیا۔اور آپ نے جماعت احمدیہ کی تبلیغی مساعی کا بھی نہایت اعلیٰ اور عام فہم

بقیر حاشیہ: - مسلم رہنما تشریف لے گئے۔انگریز نومسلموں نے ملاقات کی ،بعض انگریز خاتو نوں صاحبزادیوں اورنو جوانوں نے قرآن مجید سایا۔سب نے اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کیا کہ خدا کا آخری ۔ پیغام انگریز قوم کی زبان پر جاری ہور ہاہے۔ایک انگریز نو جوان عبدالرخمٰن ہارڈی کے حسنِ قر اُت اور صحت تلفظ سے سب بے حد محظوظ ہوئے۔ایک جھ سات سالہ انگریز بچی نے سورۃ فاتحہ سنائی، علامها قبال نے اسے ایک یونڈ انعام دیا۔علامہ موصوف نے محفل قر اُت کے بعد ایک مخضر مگر نہایت ہی برتا نیرتقر ریمیں نومسلموں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اپنی قلت تعدا دسے دلِ شکستہ نہ ہوں۔ دنیائے اسلام کے چالیس کروڑ فرزندانِ توحید آپ کے بھائی ہیں۔ آپ کے ہم قوم اور آپ کے ساتھی ہیں۔ یہ بھی فر مایا کہ یورپ کی تین زبانیں انگریزی ،فرانسیسی اور جرمنی اوج تر ُ قی پر پہنچ رہی ہیں ۔لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عربی زبان کا جوقر آن پاک کی زبان ہے مستقبل بھی بے حد درخشاں ہے۔آپ کواس پر توجہ کرنی چاہیئے۔اور بالآخر مولوی فرزندعلی صاحب کاشکریدا داکیا۔جن کی عنایت سے بیر موقع میسر آیا تھا۔ (روز نامہ انقلاب لا ہور مورخہ ۲۹/۱۰/۲۹ بحوالہ الفضل ا٣ راا راصفحه ٩ ) بالاختصاراس كا ذكر سالا نه رپورٹ صدرا نجمن احمد بيه بابت٣٢ \_١٩٣١ ء صفحه ٢ ير بھي ہے کہ ڈاکٹرا قبال ودیگرمسلم رہنمانے مسجد فضل لندن میں مسلم وغیرمسلم احباب کے سامنے تقاریر کیس ،اورنومسلموں سے قرآن مجیداورنمازیں سنیں اورمشن کے ٹھوس کام سے متعلق گہراا ٹر لے کر گئے ۔ دورسوم ۔علامہ اقبال نے جماعت احمدیہ کی علی الاعلان مخالفت شروع کردی۔مخالفت کا یہ دور ١٩٢٩ء کے بعد غالبًا ١٩٣٢ء میں شروع ہوا۔١٩٢٩ء میں آپ کے والد بزرگواراوراستادمولا نا میر حسن داغ مفارقت دے گئے اور کوئی بزرگ رو کنے والا باقی نہ رہا۔اور ۱۹۳۵ء میں علامہ نے جماعت احدید کوغیرمسلم قرار دے کراپنی علمیت کوحد درجہ داغدار کر دیا۔ گویا عمر بھر جماعت احمدید کے عقائد کا بھی ان کوحقیقی علم نہ ہوسکا ۔ آغازیوں ہوا کہ ڈوگرہ راج میں کشمیری مسلمانوں پر جبر واستبدا د کا ایک انتہائی صعبناک دور شروع ہوا۔اس میں حضرت امام جماعت احمدیہ نے نہایت توجہ کے ساتھ اور وفت اور روپید کی قربانی کر کے مہاراجہ کے مظالم کے انسداد کی سعی کر کے بلیغ کی اور مسلمانوں کی بروقت اورضروری امدا د کی ۔ جب بہ بیل منڈ ھے چڑھتی نظر آئی تو علامہ کو بیامریپند نہ آیا کهاس کااعزازامام جماعت احمد به کوحاصل ہو،اختلاف دیکھ کرامام جماعت نے استعفیٰ دے دیا۔

#### رنگ میں کیا۔ (الفضل ہے رہ رہ رے صفحہ ۸ وہے ۸ ر۸ ر۲ے صهر کے ۲)

بقید حاشیہ: - تا کہ دوسرے مسلمان بیرنہ کہ سکیں کہ ان کو کا م کا موقعہ نہیں دیا گیا۔ کیکن نتیجہ کیا نکا۔ ڈھاک کے وہی تین بات۔ ذکرا قبال میں مرقوم ہے:

''مرزابشرالدین محموداحمداما مجاعت احمد بیدی صدارت میں ایک تشمیر کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس کمیٹی کا مقصد بیرتھا کہ آئینی ذرائع سے مسلمانان کشمیر کوان کے حقوق دلوائے جائیں .....۔ تشمیر کمیٹی اب تک کسی دستوری تدوین کے بغیر ہی کام کررہی تھی۔ اور صدر یعنی مرزا صاحب کو غیر محدودا ختیارات دئے گئے تھے۔ لیکن جب تحریک تشمیر نے طول کھینچا تو خیال پیدا ہوا کہ تشمیر کمیٹی کا ایک با ضابطہ دستور تیار کیا جائے۔ اس پراحمد یوں نے مخالفت کی ، کیونکہ وہ کا ایک با ضابطہ دستورکو شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے ہم کواور ہمارے امام کو بے دخل کرنا مقصود ہے۔ اختلاف پیدا ہوا۔ مرز ابشیرالدین محمود ہمارے امام کو بے دخل کرنا مقصود ہے۔ اختلاف پیدا ہوا۔ مرز ابشیرالدین محمود احمد نے صدارت سے استعفال دے دیا اور علامہ اقبال ان کی جگہ عارضی طور پر صدر منتخب ہوئے ۔ لیکن مرز اصاحب کے علیحدہ ہوجانے سے ان کے احباب و صدر منتخب ہوئے ۔ لیکن مرز اصاحب کے علیحدہ ہوجانے سے ان کے احباب و مدین نے جو کمیٹی کے اصلی کارکن تھے۔ شمیر کمیٹی کے کام میں دلچینی لینا ترک کر دیا اور کوئی کارکن تھے ہی نہیں ۔ لہذا علامہ نے بھی کمیٹی کی صدارت سے استعفاد ہے دیا اور کمیٹی ہی کے خاتمہ کا اعلان کر دیا۔ ' (ص سے احاد))

علامہ تشمیر کا ایک مقدمہ کسی وکیل کے سپر دکرنے والے تھے لیکن دفعتاً معلوم ہوا کہ اس کی پیروی چو ہدری ظفراللہ خال کریں گے۔ چونکہ اس وقت تک علامہ کو تشمیر کمیٹی کے سلسلے میں احمد یوں سے سو خطن پیدا ہو چکا تھا۔اس لئے لکھتے ہیں:

'' چودھری ظفراللہ خال کیونکراور کس کی دعوت پر وہاں جارہے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ شاید کشمیر کانفرنس کے بعض لوگ ابھی تک قادیا نیوں سے خفیہ تعلقات رکھتے ہیں۔'' (مکا تیب اقبال ۴۳۵) ''حالانکہ شخ محمہ عبداللہ (شیرِ کشمیر )اور دوسرے کارکنان کشمیر مرزامحمود احمد صاحب اوران کے بعض کار پر دازوں کے ساتھ خفیہ نہیں بلکہ اعلانیہ روابط رکھتے ہیں۔اوران روابط کا کوئی تعلق عقائد احمدیت سے نہ تھا بلکہ ان کی بنامحض یہ تھی کہ مرزا صاحب کثیر الوسائل ہونے کی وجہ سے

#### (۴) جنوری ۱۹۴۸ء میں بر ما کے جشن آ زا دی کی تقریب میں چو مدری صاحب شریک ہوئے

بقیہ حاشیہ: - تحریک تشمیر کی امداد کئی پہلوؤں سے کر رہے تھے۔اور کار کنانِ کشمیر طبعاً ان کے ممنون تھے۔چوہدری ظفراللّٰہ خال بھی یقیناً مرزاصا حب ہی کے اشارے سے مقدمے کی پیروی کے لئے ہوں گے۔'(ذکرا قبال صفحہ ۱۸۸ و ۱۸۸)

ا قتباس بالاسے ذیل کے نتائج مستبط ہوتے ہیں:

(۱) باوجود ہے کہ حضرت امام جماعت احمد ہے کثیر الوسائل تھے۔اور آپ اور آپ کے مرید ہی حقیق کارکن کثیمیر ممیٹی تھے۔ جب بیام ظاہر وباہر تھا کہ بیکام آپ سے الگ ہوکر چل ہی نہیں سکے گا۔ علامہ کے پاس نہ مسلمانوں کے پاس ویسے وسائل اور کارکن تھے توالیہ حالات کیوں پیدا کے گئے کہ وہ استعفاء دے دیں خواہ بیکام ٹھپ ہوجائے۔ دراصل منشاء ہی بیتھا کہ سارا کام آپ اور آپ کے مرید کررہے ہیں بینیک نامی ان کو کیوں ملے اسے روک دیا جائے۔ یہ مقصود ہر گزنہ تھا کہ بیکام جاری رہ سکے۔اس طرح علامہ اقبال نے مخالفت کر کے صدارت حاصل کرلی لیکن کام کس طرح چاتا۔ اس لئے مجبور ہوکر نہ صرف صدارت سے استعفیٰ دیا بلکہ کشمیر کمیٹی کو ہی سرے سے ختم کر کے چین لیا۔اس کی تہہ میں علامہ کی مخالفت کا رفر ماتھی تھی اس کا اس وقت شدت سے اظہار کر چین لیا۔اس کی تہہ میں علامہ کی مخالفت کا رفر ماتھی تھی اس کا اس وقت شدت سے اظہار ہوا کہ بود وہردی صاحب ایک مقدمہ کی پیروی کریں گے۔اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ باوجود استعفاء کے حضرت امام جماعت احمد یہ اہلیان کشمیر کے سودو بہبود میں امداوا عانت سے دستکش نہیں ہوئے۔ کیونکہ وہ اعز از کے بھو کے نہیں تھے۔کام کے دھنی تھے اور تقسیم ملک تک بیوگان ویتا گی اور غریب طلباء کی امداد انہوں نے جاری رکھی اور ایک ہفتہ وار اخبار بھی ۔علامہ اور کے ساتھی ایسے کام بھلا کیسے کر سکتے تھے۔وہ تو صرف اس بات پر جز بر بھور ہے تھے کہ اہالیان سلسے میا عت احمد یہ کیا مہال کیسے کر سکتے تھے۔وہ تو صرف اس بات پر جز بر بھور ہے تھے کہ اہالیان سلسے میا عت احمد یہ کامام سے استمداد کے لئے میل جول کیوں رکھتے ہیں۔

(۲) حضرت امام جماعت احمدیہ نے استعفاء کے بعد بھی کسی نمود کی خواہش کے بغیر خدمت جاری رکھی ۔ حالانکہ علامہ چاہتے تھے کہ خود تو وہ کا منہیں کر سکتے لیکن دوسر سے بھی کا م نہ کریں ۔

(۳) پیامر بظاہر درست نہیں معلوم ہوتا کہ تجویزِ دستور پراستعفاء حضرت مرزا صاحب نے دیا ہوگا۔ کیونکہ کشمیر کمیٹی نے ان کوسارے اختیارات دئے تھے تب بھی وہ کمیٹی سے بار بارمشورے لیتے تھے۔ حالانکہ وسائل خود حضرت مرزاصاحب کے تھے اور کارکن بھی ۔مطلب بیتھا کہ آپ مسلمان

### اورایک اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے فر مایا کہ ہماری تر قی قر آن یاک کی تعلیم پڑمل پیرا ہونے کے

بقید حاشیہ: - عوام وخواص میں اہل کشمیر کے متعلق بیداری پیدا کرنے کے متمنی تھے۔ گویا مختار مطلق سلیم ہونے پربھی وہ بار بارمشورے کرتے تھے۔انگریزی حکومت پراور مہاراجہ پربہت رعب طاری ہو چکا تھا۔اور کا میابی پر کامیابی ہونی شروع ہو چکی تھی۔اوراسی وجہ سے استعفاء کے باوجود کشمیر کے رہنمااور عوام حضرت ممدوح کی طرف رجوع کرتے تھے۔ بھلا ایسے بےنفس ، بے ریاا ورفعال اور ہمدردا ورکا میاب شخص کو دستوریراعتراض ہوسکتا تھا۔

(۴) حضرت مرزاصا حب تو پھر بھی تقسیم ملک تک اہالیان کشمیر کی اعانت ہررنگ میں کرتے رہے۔
سیاسی مصیبت زدگان ، ہیوگان اور بتا کی کی پرورش اورغریب طلباء کی تعلیم کا انتظام کیا۔ وہاں سے ہفتہ وار اخبار جاری رکھا۔لیکن علامہ اقبال کا مقصود حضرت مرزا صاحب سے استعفاء دلا کر پورا ہوگیا اور وہ جلدبس ہوگئے یا بالفاظ دیگر اس کا م کوا پنے بس کا نہ پاکر بے بس ہوگئے اور کشمیر کمیٹی کا وجود ہی انہوں نے ختم کرڈ الا۔

مثلاً کچھلوگ شخت دھوپ اور لُو کے وقت دو پہر کو پیاس سے تڑپ رہے ہوں اور جو شخص ان کے لئے آب رسانی کا انظام کرتا ہو، اس سے جھگڑا پیدا کر کے دوسراشخص جواس کے ڈول اور رسی سے ان لوگوں کو محروم کردے اور خود انظام سنجالے۔ حالا نکہ خود اس کے پاس نہ ڈول رسی ہونہ وہ مہیا کر سکے ۔اور جب پہلے ہمدرداور وسائل رکھنے والے شخص کی امداد سے وہ پیاسے محروم ہوجا ئیں اور زیادہ تڑ سپنے لگیں اور تو دوسرا ''ہمدرد'' شخص یہ کہہ کر کہ میں تو انتظام نہیں کرسکتا ،انتظام سے دستمبر دار ہوجائے،ایسٹے خص کی' ہمدردی'' کیسی ہوگی۔اس کا فیصلہ میں قار کین پر چھوڑتا ہوں۔

یہاں میں بیہ ذکر بھی کر دیتا ہوں کہ علامہ نے اپنے والد ماجدا وراپنے استاد مولا نا میر حسن کی زندگی میں احمد بیت کی مخالفت نہیں کی ۔اگر والد ماجدا حمد بیت سے منقطع ہونے پر جماعت احمد بیہ کخالف ہوتے تو علامہ شادی والے معاملہ کے متعلق فتو کی قادیان سے حاصل نہ کرتے ۔نہ اپنی بڑے بیٹے کوسالہا سال تک قادیان میں تعلیم دلاتے ۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدصاحب نے جماعت سے منقطع ہوکر خاموثی اختیار کر لی ہوگی ۔اس طرح مولا نا میر حسن کے متعلق میں بید ذکر کر چکا ہوں کہ با وجود بید کہ حضرت مرزا صاحبؓ پر وفات عیسیؓ کے اقرار کے باعث کفر کے فتوے لگ چکا ہوں کہ با وجود مید کہ حضرت مرزا صاحبؓ پر وفات عیسیؓ کے اقرار کے باعث کفر کے فتوے لگ چکا ہوں کہ با وجود میں درا صاحبؓ بیر وفات کی مرکزی دلیل آیت متوفیک تھی ۔ان حالات میں بھی وہ حضرت مرزا صاحبؓ

ساتھ وابستہ ہے۔ (الفضل ۲۸ رار ۲۰)

(۵) پاکستان پارلیمنٹ میں آپ نے ہندو دھرم کے گرنھوں سے بہت سے حوالہ جات پیش کرکے ثابت کیا کہ اچھوت مذہبی اور قومی لحاظ سے ہندوؤں کا جزنہیں۔ بلکہ ہندوؤں نے بعض مخصوص سیاسی مفاد کی خاطر انہیں اپنے میں شامل رکھا ہے۔ سو ان کو علیحدہ نمائندگی دی جائے گی۔ اس پرسورن ہندو بہت جزبز ہوئے۔ کیونکہ ان کا قتد ارختم ہوتا تھا۔ لیکن چو ہدری صاحب نے انہیں بتایا کہ حکومت بل واپس لے سکتی ہے۔ بشر طیکہ سورن ہندواس بھیا نگ تعلیم کو اپنے شاستروں سے نکال دیں۔ روز نامہ ''ویر بھارت'' نے ''پنڈت ظفر اللہ'' کے عنوان کے تحت ایک مخالفانہ تبصرہ

بقیہ حاشیہ: - کے ہمنوا تھے۔ حکیم میر حسام الدین صاحبؓ ..... نے ..... اپنے چپازاد بھائی کے استفسار پر بیاقر ارکیا کہ حضرت عیسیؓ وفات پا گئے ہیں۔ جیسے آپ کے والد واپس نہیں آئے وہ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ (ص۲۸)

نیز مولا نا میر حسن صاحب حضرت مرزا صاحب کے حددرجدا تقاء کے قائل تھے۔ چنا نچہا پنے بیان میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مرزاصاحب اس جوانی کے عالم میں جبکہ چوہیں تجیس سال کی عرفتی، پادریوں کومبا حثات میں لا جواب کر دیتے تھے۔ بہت نیک باطن تھے۔ دنیوی اشغال کے لئے نہیں بنائے گئے تھے۔ فارغ او قات میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتے اور تلاوت کے لئے نہیں بنائے گئے تھے۔ فارغ او قات میں قرآن مجید کی تلاوت کی نظیر نہیں ملتی ۔ حضرت عرفانی صاحب عاضرِ خدمت ہوئے تو مولا نا میر حسن نے چثم پرآب ہو کر فرمایا کہ افسوس ہم نے ان کی قدر نہیں ان کے کمالاتِ روحانی کو بیان نہیں کرسکتا۔ ان کی زندگی معمولی انسان کی زندگی نہیں۔ بلکہ وہ ان لوگوں میں سے تھی جواللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں بھی بھی آتے ہیں۔ بلکہ وہ ان لوگوں میں سے تھی جواللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں بھی بھی آتے ہیں۔ بلکہ وہ ان لوگوں میں سے تھی جواحدی شے تقوئی کے قائل تھے۔ وہاں مرقوم ہے:

''میر حامد شاہ صاحب حضرت شاہ صاحب کے چیرے بھائی کے بیٹے تھے۔
یہ احمدی ہوگئے تھے۔۔۔۔۔۔وہ پہلے فوت ہوئے۔ جب جنازہ تیار ہوا تو شاہ صاحب
نے کہا کہ آج ہمارے خاندان سے تقوی اور پر ہیزگاری رخصت ہوگئی۔ حامد
شاہ میرے جیتیج تھے۔ان کی ساری زندگی میرے سامنے ہے اوراس میں ایک
بات بھی ایسی نمیں نکل سکتی جس پر انگلی رکھی جا سکے۔'' (ص ۲۸۷)

#### کیا ہے لیکن چوہدری صاحب کے پیش کر دہ امور کی تر دیہ نہیں کرسکا۔اسی روز نامہ نے اس سے بیس

بقیہ حاشیہ: - اگرآپ احمدیت کو کفر خیال کرتے تو ایک احمدی کامتی ہونا آپ کے تصور میں ہی نہیں آسکتا تھا۔ ذکر اقبال میں مرقوم ہے:

'' مُرزا غلام احمه قادیانی اورمولوی حکیم نورالدین بھی شاہ صاحب کی بیجد عزت کرتے تھے۔اورمرزاصا حب توایک مدت تک سیالکوٹ میں رہ بھی چکے تھے۔ایک دفعہ کا ذکر ہے شاہ صاحب کے داما دسید خورشیدا نور بعارضہ دق بہار ہو گئے ۔شاہ صاحب انہیں قادیان لے گئے تا کہ حکیم نورالدین سے علاج کرائیں۔قادیان پہنچ کرمسجد میں گئے اوراس دریچے میں جابیٹھے جہاں مرزا صاحب بیٹھتے تھے۔لوگ ان کو جانتے نہ تھے۔انہوں نے انہیں وہاں سے اٹھادیا لیکن وہ پھر دریجے کے باس ہی آبیٹھے۔مرزا صاحب آئے تو سلام کا معمولی جواب دے کر بیٹھ گئے اور متوجہ نہ ہوئے ۔شاہ صاحب نے کہا غالبًا آپ نے مجھے پیچانانہیں۔مرزاصاحب نے غور سے دیکھا تو بڑی محبت ا ورتیاک سے ملے اور مولوی عبدالکریم سالکوٹی کو بلاکر کہا کہ شاہ صاحب کو ا چھی جگہ ٹھیرا ؤ۔ دویا توں کی خاص طور سے تا کید کی ۔ایک یہ کہ شاہ صاحب کو صبح ہی صبح بھوک لگ جاتی ہے۔ کیونکہ یہ عاد تا کالج جانے سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔اس لئے ان کی حسب خواہش صبح ہی صبح کھانا دے دیا جائے۔ دوسرے انہیں اچھی کتابیں راھنے کے لئے دی جائیں۔ساتھ ہی کہا۔ صبح چائے میرے ساتھ پیئیں ۔ بہت خاطر تواضع کی اور جب شاہ صاحب واپس جانے لگے تو مرزاصا حب دومیل تک کیے کے ساتھ ساتھ آئے۔ یکی سڑک پر پہنچ کر کہا کہ میں کچھ باتیں علیحد گی میں کرنا چاہتا ہوں۔شاہ صاحب نے ایک طرف جاکر ان کی باتیں سنیں بعد میں مفصل معلوم نہ ہوسکا کہ کیا باتیں ہوئیں۔نہ شاہ صاحب نے ہی بیان کیا۔

(نوٹ): کپی سڑک تو تقسیم ملک کے بعد بنی ہے۔ دومیل نہر ہے وہاں تک چھوڑنے گئے ہوں گے۔حضرت مرزاصاحب کی توجہ نہ ہوناعملاً نہ تھا۔ (مؤلف اصحاب احمد) سال قبل تسلیم کیا تھا کہ عصرِ حاضر میں اچھوتوں کواعلیٰ ذات کے ہندوؤں کی طرف سے دی جارہی رعائتیں خودغرضی برمبنی ہیں۔(ویر بھارت مورخہ ۳۰ ستمبر۱۹۳۲ء بحوالہ الفضل۲۸۵/۳۲ ص ۷)

بقید حاشیہ: - اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا میر حسن نماز کے اراداہ سے مسجد میں پہنچے ہوں گے۔ بیزنیت نہ ہوتی تو وہ مسجد میں انتظار نہ کرتے بلکہ اطلاع بھجوا کر ملا قات کر لیتے ۔ گویا دیگر علماءِ مکفرین کی طرح نہ تھے۔ بلکہ بلکہ ساتھ نمازیڑھنے میں بھی حرج نہ بھتے تھے۔

یہ تو ہوا مولا نا میر حسن کا حضرت مرزا صاحبؓ کے متعلق رویہ اور حسنِ طن ۔ دوسری طرف علامہ اقبال سجھتے تھے کہ میں سب کچھا پنے استادمولا نا میر حسن کی تعلیم کا نتیجہ ہوں اور حد درجہ مؤ دب تھے اور ہمیشہ ان سے استفاضہ کرتے تھے۔ بلکہ سرکا خطاب اس وقت تک لینے سے آپ نے انکار کیا جب تک کہ آپ کے استاد کوشمس العلماء کا خطاب نہ دیا جائے چنا نچہ دیا گیا۔علامہ ان کے متعلق کہتے ہیں۔ ۔ ۔

وہ شمع بارگہ خاندانِ مصطفوی رہے گا مثلِ حرم جس کا آستاں مجھ کو نفس سے جس کے کھی میری آرزو کی کلی بنایا جس کی مروت نے مکتہ دال مجھ کو دعا یہ کر کہ خداوند آسان و زمیں کرے پھر اس کی زیارت سے شادماں مجھ کو دما یہ کر کہ خداوند آسان و زمیں

علامہ اپنے استاد موصوف کی زندگی میں حضرت مرزاصا حب کی مخالفت نہ کر سکتے تھے اور مولانا میر حسن اس امر کو ہر گز بہ نظر استحمان نہ دیکھتے ۔ ان کی وفات کے بعد کوئی ایساشخص موجود نہ تھا جن کے سامنے زانوئے اوب علامہ تہہ کرتے ہوں ۔ اس لئے تشمیر کمیٹی کے معاملہ میں برافر وختہ ہوکر انہوں نے جماعت احمد میہ کی خالفت کی اور اسے انتہا تک پہنچادیا ۔ ذکر اقبال میں مرقوم ہے: ۔ '' ۱۹۳۵ء میں مولانا ظفر علی خال اور مجلس احرار نے احمد یوں کے خلاف ایک عام تحریک کا آغاز کیا ۔ صوبے کے مختلف حصول میں بڑے بڑے عالی شان جلسے منعقد ہوئے ۔ جلوس نکا لے گئے ۔ اخباروں نے بالحضوص'' زمیندار'' نے اپنے صفحوں کے صفح احمد بیت کی مخالفت میں سیاہ کر دئے ۔ عامۃ المسلمیں کا قول میتھا کہ حضور سرور کا ننات صلعم کے بعد مدی نبوت کا فرمطلق ہے ۔ اور جولوگ حضور صلعم کے بعد مدی نبوت کا فرمطلق ہے ۔ اور جولوگ حضور صلعم کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں ۔ ہ گویا رسالت محمد میصلعم کے منکر ہیں ۔ الہذاملتِ مولوگ حضور صلعم کے بعد کسی کو نبی مانے د ہندگان

(۲) ۱۵/۱/۵۱ کو چوہدری صاحب نے امریکہ کے صدر ٹرومین کی خدمت میں ترجمہ قرآن مجید کی دوسری جلد پیش کی ۔ کیونکہ صدر موصوف نے خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں اسلامی قوانین کے

بقید حاشیہ: - سے حذف کر دیاجائے اور ان کو ہندوؤں ،اچھوتوں اور عیسائیوں کی طرح ایک علیجہ دہ قلیت قرار دیاجائے۔

''خدا جانے علامہ اقبال نے کس عقیدت مند کی درخواست پر ایک مضمون کسی درخواست پر ایک مضمون کسی درخواست پر ایک مضمون کسی دیا جس میں بتایا کہ اس فرقے کی بنیا دہی غلطی پر ہے۔ اس کے علاوہ بعض اور آخر میں حکومت کو میہ مشورہ دیا کہ اس فرقے کو ایک علیحدہ جماعت تسلیم کرلے۔'' (ص۲۱۰)

افسوس کہ علامہ کے رفقاء میں سے کسی نے نہ پوچھا کہ سعداللہ کی مخالفت میں آپ نے نظم کھی۔
اپنے بیٹے کو قادیان میں تعلیم دلائی ۔ مسجد احمد بیاندن میں احمد کی نومسلموں کومسلمان سمجھا اور انہیں حوصلہ دلایا کہ اقلیت ہونے کے باعث فکر مند نہ ہوں ۔ جماعت احمد بیہ کا نمونہ ٹھیٹھ اسلامی قرار دیا ۔ بہا کی نیروع دیا ۔ اب یکا کیکون سا انکشاف ہوا کہ احمد یوں کو غیرمسلم قرار دینے کے لئے زور آزمائی شروع کردی ۔ کیا آپ اسلام اور مسلمانوں کو عمر بھر شناخت نہ کر سکے؟ یاللعجب!! کیا علامہ دل سے بہی کچھ سمجھتے تھے؟ وفات کے قریب اپنے بچوں کی نگرانی کے لئے جو چندا فراد مقرر کئے ان میں آپ کا برا در نادہ بھی تھا۔ (ص۲۱۲) جو کہ بفصلہ تعالی احمدی تھا اور ہے ۔ کیا استے ''غیور''مسلم رہنما کو ایک ''غیرمسلم'' کا بدل نمل سکا؟

ملک غلام فرید صاحب ایم ۔ اے (مترجم قرآن مجید انگریزی) اپنے فاضلانہ مضامین میں لکھتے ہیں، کہ ڈاکٹر اقبال کا احمدیت پرحملہ زیادہ ترسیاسی وجوہات پرمبنی ہے۔ وہ اس امر سے انکار نہیں کر سکتے کہ حضرت خلیفہ اول کی وفات (۱۹۱۲ء) سے قبل ڈاکٹر صاحب لا ہور کی مقامی جماعت کے مرکز میں با قاعد گی سے آتے اور جلسوں کی صدارت کرتے اور ان میں تقریریں کرتے اور اس وقت کے احمد یہ جماعت کے مذہبی سربر اہوں سے اعلانیمیل ملاقات رکھتے ہوئے ان کی مذہبی سرگر میوں سے ہمدر دی کا اظہار کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا کہ ایسے افراد کے ساتھ ان کے تعلقات ذاتی حیثیت کے تھے نا درست ہے۔ ہم اس جواب کو درست تسلیم کرتے اگر ۱۹۳۱ء تک بھی یہ صورت نظر نہ آتی کہ انہوں نے اس وقت موجودہ امام جماعت احمد یہ کو آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی حقیق معنوں میں کہ انہوں نے اس وقت موجودہ امام جماعت احمد یہ کو آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی حقیق معنوں میں

بارے میں زیادہ معلومات بہم پہنچائی جائیں۔ چوہدری صاحب نے بتایا کہ پہلی جلد قبل ازیں آپ پیش کر چکے ہیں۔ \*

ڈ کٹیٹرشپ نہ پیش کی ہوتی اور آپ کو کمل تعاون کی پیشش نہ کی ہوتی ۔اور گول میز کانفرنس میں چو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب جیسے متاز احمدی کے ساتھ گہرے اتحاد کے ساتھ ہاتھ نہ بٹایا ہوتا،فروری ۱۹۳۵ء تک بھی علامہ جماعت احمد یہ کی ہمنوائی کو ناپیند نہ سمجھتے تھے ۔ چنانچہ اخبار''مجاہد''مور نے ۱۳٫۲٫۳۵ میں علامہ موصوف کا بداعتراف درج ہے:۔

''مرزائیوں کا بیعقیدہ کہ حضرت عیسی ایک فانی انسان کی طرح جامِ مرگ نوش فرما چکے ہیں اور نیز بیر کہ ان کا دوبارہ ظہور کا مقصد بیہ ہے کہ روحانی اعتبار سے ان کامثیل پیدا ہواکسی حد تک معقولیت کا پہلو لئے ہوئے ہے۔'' (الفضل ۲۲ /۸/۸۱ص ۵)

انگریزی روزنامہ (سٹیٹسمین ''نے ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ اشاعت ..... نے ۱۵ ساحب کی اشاعت ..... نے ۱۵ ساحب کی بات کو ہرا منایا ہے اور لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجہ خاتم انبیین ہونے کے شدید وابستگی نے چو ہدری صاحب کے وائسرائے کی کونسل کے بطور ممبر ہونے کے بعد ہی جوش مارا ہے۔ قادیانی فرقہ شمیر کمیٹی کے معرض وجود میں آنے اور چو ہدری صاحب کے تقرر سے تمیں سال قبل کا قائم ہے۔ پنجاب کونسل کے انتخاب کے لئے چو ہدری صاحب کے گھڑا ہونے کے موقعہ پریا پہلی کا قائم ہے۔ پنجاب کونسل کا ممبر مقرر ہونے پر ڈاکٹر صاحب نے کیوں صدائے احتجاج بلند نہ کی تقلی عہدوں پرفائز ہوکر ڈاکٹر صاحب اوران جیسے افراد کوان اعلی عہدوں سے محروم نہ رکھ سکیس۔ اوران جیسے افراد کوان اعلی عہدوں سے افراد کوان اعلی عہدوں سے محروم نہ رکھ سکیس۔ اوران جیسے افراد کوان اعلی عہدوں سے خروم نہ رکھ سکیس۔

ملک صاحب مکرم مزید لکھتے ہیں کہ شمیر کمیٹی کی صدارت کے لئے ڈاکٹر صاحب نے بھی حضرت امام جماعت احمد بیدکا نام تجویز کیا تھا۔اور باصرارالتجا کی تھی کہ آپ اس پیشکش کو قبول کرلیں۔اس وقت کشمیر کے مسلمانوں کی خدمت کے لئے ڈاکٹر صاحب کوصرف حضرت ممدوح کی شخصیت ہی قابل نظر آتی تھی اوراب وہ جماعت احمد بیکوغیر مسلم قرار دیتے ہیں۔

(ریویوآف ریلیجنز(انگریزی )بابت جون ۱۹۳۵ء و ماریج ۱۹۳۱ء ص۱۰۰۔مضامین D r Muhammad Iqbal's Bitter Attack On The Ahmadiyya (Dr. Iqbal And Ahmadiyya Movement) اور (۷) آپ نے ۲۷ رنومبر ۱۹۵۱ء کی پیرس میں مجلس اقوام متحدہ کی پہلی کمیٹی میں نہایت جرائت سے کبلس اقوام کواس کے قول وفعل کے تضاد کی طرف توجہ دلائی اوران تمام کمیٹیوں اور کا نفرنسوں کا ذکر کیا جو تخفیف اسلحہ اور قیام امن کی غرض سے قائم کی جا چکی ہیں ۔ لیکن دنیا کا امن پہلے سے بھی زیادہ خطرہ میں ہے۔ اور قو میں ایسے آلات پیدا کر نے میں مصروف ہیں ، جومصیبت اور ہلاکت و تباہی کے غار میں دیں گے۔ آپ نے بین لاقوامی ڈپلومیسی کے چہرے سے نقاب اٹھا کر بتایا کہ:

''ہم آزادی کا اعلان کرتے ہیں ۔ لیکن ہمارا ممل دوسروں کو غلام بنانے کے سوا کچھ نہیں ۔ ہم مساوات کا وعظ کہتے ہیں لیکن امتیاز و نقاوت برعمل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کا وعظ کہتے ہیں لیکن امتیاز و نقاوت برعمل کرتے ہیں۔ ہی مساوے ۔ ہم انوت کا اعلان کرتے ہیں ۔ لیکن ہمارا باہم سلوک سو تیلے بھائیوں کا ساہے ۔ ہم زبان سے ۔ ہم آزادی اطلاعات کا دعوی کرتے ہیں لیکن ہمارا معمل تعصب اور غیر رواداری 'پکار تے ہیں لیکن ہمارا معمل تعصب اور غیر مار میک گوشوں میں روشتی کا داخلہ روک رہے ہیں۔ ۔ ہم توق آنسانی کے بلند اوراداری کے معاون میں و محکوی کے اعلانوں کے مسودے تیار کرتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی غلامی و محکوی بی بلند اوراستیصال کو نہ صرف روا رکھتے ہیں بلکہ ان ناپاک افعال کے معاون بن اوراستیصال کو نہ صرف روا رکھتے ہیں بلکہ ان ناپاک افعال کے معاون بن جاتے ہیں۔ '

آپ نے بیبھی کہا کہ بڑے بڑے ریز ولیوٹن کسی کام کے نہیں۔ان کی قیت پروپیگنڈا کے سوا
پھی نہیں اور پروپیگنڈا اس تباہی سے ہرگز نہ بچا سکے گا جس کے راستے پرہم گا مزن ہو چکے ہیں جب
تک ہم دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو دیکھیں گے ،لیکن اپنی آنکھ کے شہتر کونظرا نداز کرتے رہیں گے ہم
دنیا کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر بتایا کہ دنیا میں نافر مانوں کا کیا
انجام ہوا کرتا ہے اور ہماری دنیا کو وہی انجام در پیش ہے۔البتۃ اگر ہم اقوال وافعال میں مطابقت
پیدا کریں تو ہم دنیا کو امن اور خوشحالی سے مالا مال کر سکتے ہیں۔(الفضل ۴مر جنوری ۱۹۵۲ء (س۲)

ﷺ بیاندازہ ہوتا ہے کہ چو ہدری صاحب نے یا تو ابتداء میں کوئی تبلیغی لٹریچر دیا ہوگا۔ یا تبلیغی گفتگو کی ہوگی یا صدر موصوف کی نظر میں دیگر اسلامی مما لک کے نمائندگان میں سے چو ہدری صاحب ہی اس بات کے اہل تھے کہ آپ سے اسلامی قوانین طلب کئے جائیں ۔ (الفضل ۲/۵۱/۱۱۔ ص۱)

(۸) آپ نے متحدہ ہندگی پارلیمنٹ میں نہایت دانشمندی اور خلوص سے جنگ عظیم دوم کے تعلق میں ملک کود نیوی رنگ میں جیح مشورہ دیا بلکہ روحانی رنگ میں بھی صحیح رہنمائی کی۔۱۹۴۰ء میں آپ وزیر قانون تھے۔اس وقت مرکزی اسمبلی میں دوسر نے فانس بل کے مباحثہ میں آپ نے جو تقریر فرمائی۔اس پرآپ کو بے حد خراج تحسین اداکیا گیا۔آپ نے بتایا کہ متضاد دلاکل کے باوجود تمام اس امر پر متفق ہیں۔اول ہر قوم کو دوسرول کے ناجائز تسلط سے آزادی حاصل ہو۔دوم میں الاقوامی ذمہ واریوں کا احترام کیا جائے۔سوم سب سے زیادہ لیندیدہ نظام حکومت جمہوری ہے۔ چوسے انصاف ہو۔قانون کی حکومت بواور قانون کی نظر میں تمام شہریوں کی حیثیت مساوی ہو۔اور خاندان ذات پات اور رنگ ونسل کی بناء پر لوگوں کے ساتھ مراعات نہ ہوں۔ پانچویں کمزور کی خاندان ذات پات اور رنگ ونسل کی بناء پر لوگوں کے ساتھ مراعات نہ ہوں۔ پانچویں کمزور کی بنیاد کی بنا تر کی جائے۔ چیٹے حکومتوں کے وفاق کا نصب العین ہوجس میں تمام حکومتیں مساوات کی بنیاد پر اشتراک عمل کریں اور بین الاقوامی مناقشات کو نیٹا ئیں اور سائینس کے وسائل کو جواس وقت نسلِ انسانی کی بنا ہی کے لئے وقف ہیں۔انسانی بہود کے لئے ترتی دی جائے۔اگر ہم سب ان امور پر متفق ہیں تو ہمیں یہ اقرار کرنا چاہیئے کہ اس جنگ میں ہماری پوری پوری ہدردیاں جمہوریوں کے ساتھ ہیں۔

ستیہ مورتی صاحب نے کہا کہ اقرار کیوں؟ چوہدری صاحب نے کہا، اس لئے بعض حلقوں کواس کا اقرار کرنے میں تامل ہے۔ آمریت پیند حکومتوں کی کامیا بی اور جمہوریتوں کی شکست کی صورت میں ہمارے تمام اعلیٰ اور پاکیزہ نصب العین تباہ ہوجا ئیں گے۔ گاندھی جی کہہ چکے ہیں۔ ہٹلر غالبًا خدا کوئہیں مانتا۔ اور میرے نز دیک وہ جنگ کا ذمہ دار ہے۔ (مسٹر ستیہ مورتی نے کہا نہیں نہیں۔ اس پر چوہدری صاحب نے کہا کہ یہ میرے الفاظ نہیں، گاندھی جی کے ہیں۔ جھے یہ معلوم نہیں تھا کہ کانگری حلقوں میں گاندھی ہی نے کہا کہ ہیں۔ اس مدتک بڑھ گیا ہے) گاندھی جی نے کہا کہ ہیں۔ اشکریت کا مطلب عریاں اور بیدردانہ تشد دہے۔ میری تمام تر ہمدردیاں اتحادیوں کے ساتھ ہیں۔ اگراتیا دیوں کوشست ہوئی تو ہندوستان میں افراتفری اور بدامنی پیدا ہوجائے گی۔ جس سے طویل مدت تک نجات حاصل نہ ہو سکے گی۔ راجگو پال آ چاریہ جی کہتے ہیں کہ ہٹلریت کا استیصال ضروری ہے اور ہمیں اتحادیوں کی فتح کے لئے دعا کرنی چاہیئے ۔ کے۔ ایم منشی صاحب کی رائے ہے ضروری ہے اور ہمیں اتحادیوں کی فتح کے لئے دعا کرنی چاہیئے ۔ کے۔ ایم منشی صاحب کی رائے ہے کہ ہٹلری جنگ جھوٹی اور بے یارو مددگار قوموں کے خلاف ہے۔ یہ نسلی تعصب اور تشدد کی جنگ کہ ہٹلری جنگ جھوٹی اور بے یارو مددگار قوموں کے خلاف ہے۔ یہ نسلی تعصب اور تشدد کی جنگ میت کی ہٹلری جنگ جھوٹی اور بے یارو مددگار قوموں کے خلاف ہے۔ یہ نسلی تعصب اور تشدد کی جنگ

ہے۔اوراوریہی ستیمورتی صاحب کہہ چکے ہیں کہ برطانیہ اپنے تمام نقائص کے باوجودایک مہذب قوم ہے۔گاندھی جی ،کانگریس اور میں بھی اور دوسر بےلوگ بھی انگلتان کی فتح کےخواہاں ہیں۔ ہٹلریت کو شکست دینا ضروری ہے۔اگر برطانیہ کو فتح نہ ہوئی تو ہندوستان دیگر مما لک کا غلام ہوجائے گا۔ شکرراؤ دیوصاحب بیان کرتے ہیں کہ کانگریس چاہتی ہے کہ انگلتان کی فتح ہو۔اور ہم سب اس کی کا میابی کے لئے دعا کرتے ہیں۔سردار ولبہ بھائی پٹیل کہتے ہیں کہ تمام ہندوستانی لیڈروں کی ہمدردیاں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ ہیں۔ان کے نز دیک نا زیت دنیا کی تباہی کا موجب ہوگی۔

آپ نے مزید فرمایا کہ پھریہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مسائی جنگ میں برطانیہ کی پوری مدد نہ کی جائے۔ کیا اس کا سبب عدم تشد د کا اصول ہے؟ میں بھی عدم تشد د کا قائل ہوں ۔ لیکن اس وقت تک جب تک وہ مجھے اپنی دشنی اور تشد د کا شکار نہ بنائے۔ موجودہ خطرہ میں مقابلہ نہ کرنے اور دائیں رخسار پڑھیٹر کھانے کے بعد بایاں رخسار پیش کر دینے سے فائدہ نہ ہوگا۔ لیکن مسٹر منشی نے یقین دلایا ہے کہ یہ جنگ عدم تشد د کے خلاف ہے۔ اگر ہندوستان کوآزادی دی جائے تو اختلاف رکھنے والے بھی جنگ میں برطانیہ کی پوری مدد کریں گے۔ گویا عدم تشد د کا اصول جنگ میں امداد دینے کی راہ میں حائل نہیں۔

فرمایا اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی بناء پر دہشت کی عربیاں قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے امداد دینے سے ہاتھ روکا جاتا ہے۔ برطانیہ پر جو بھی الزامات عائد کئے جاتے ہیں وہ درست ہوں تب بھی غیر متعلق ہیں ۔اگر ہماری عدم امداد سے برطانیہ کوشکست ہوجائے اوراس کا وجود ہی خدر ہے تو فائدہ کون اٹھائے وجود ہی خدر ہے تو فائدہ کون اٹھائے گا۔ اوراگر ہندوستان ہی باقی نہ رہے تو فائدہ کون اٹھائے گا۔ لارڈ کلاٹو کی جعلسازی اور راجہ بنارس اور بیگات اودھ کا وارن ہیسٹنگر کی طرف سے لوٹا جانا سامنے رکھنا غیر متعلق ہے۔ برطانیہ اپنا اسلحہ بہت سال تک کم کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس کا تحفظ خطرہ میں بڑگیا تب موجودہ وزیراعظم پانچ سال تک شب وروز دفاع کے لئے موزوں انتظامات کرنے کی اپیل کرتے رہے لیکن کوئی توجہ دی گئی۔ اب توجہ دی گئی جبکہ ایک استعار پرست طاقت نے کمزور ہمسایوں کو دبانا شروع کیا۔اوراب برطانیہ اس طاقت (جرمن) کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا برطانیہ کا پیطریق کاراستعار پرستانہ ہے ،اور وہ امریکہ ، ڈنمارک وغیرہ پرقابض ہونا چاہتا ہے۔ کیا برطانیہ کا پیطریق کاراستعار پرستانہ ہے ،اور وہ امریکہ ، ڈنمارک وغیرہ پرقابض ہونا چاہتا ہے۔ ہرگر نہیں۔

کہا جاتا ہے کہ بیہ ہماری جنگ نہیں ۔ہم اس کا باعث نہیں ہوئے ۔لیکن اسی طرح برطانیہ بھی اس .....کا ..... ذمہ دارنہیں ۔گاندھی جی کہہ چکے ہیں کہ جنگ کا ذمہ دارہٹلر ہے ادراس کی بھڑ کائی ہوئی آگ کو بچھانا ہرایک کافرض ہے۔

مزید بیان کیا کہ یہ کہا جاتا ہے جنگ میں شمولیت یا عدم شمولیت میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ تھا۔ بیامر ہندوستان کے آئینی مرتبہ سے متعلق ہے۔اس کے ساتھ بیہ بات سامنے آجاتی ہے کہ ہم ۔ آزادنہیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہاس غلطی کا تدارک جنگ میں امداد دینے کی حالت میں ہے یا نہ دینے کی صورت میں ۔اوراس کے جواب کے لئے ہمیں اس بات برغور کرنا ہے کہ اگر ہم مدددینے سے انکارکر دیں تو کیاشدیدر کاوٹ پیدا ہوگی جس سے برطانیہ کی فتح خطرہ میں پڑ جائے گی۔ یابالآخر اس کا اثر ایبا معمولی ہوگا جسے قطعاً نظرانداز کیا جاسکتا ہے ۔اگر عدم امداد کا کوئی خاص اثر نہیں یڑ تا تو جولوگ ایبا کریں گے، دنیا ان کا مٰداق اڑائے گی۔اگرعدم تعاون برطانیہ کی مساعی جنگ میں زبر دست رکاوٹ پیدا کردے گاجس ہے اس کی فتح خطرہ میں ً پڑ جائے گی ۔تو ہمارے سامنے ا یک نہایت مضحکہ خیز منظر آتا ہے کہ گویا مخالفین میں سے کوئی معزز رکن بہ کیے کہ گاندھی جی کا نگریس اورسب کی خواہش تو یہی ہے کہ برطانیہ کی فتح ہو۔لیکن ہم ایباطریق اختیار کریں گے کہ اس کو فتح نہ ہو۔اور فتح کے امکانات میں روک پیدا کریں گے۔اگر ہم اس وقت تک ایبار ویہا ختیار کریں گے جب تک برطانیہ ہمارے مطالبہُ آزادی کوشلیم نہ کرے ۔ تو اس امر کی ضانت کیا ہے کہ اس دوران میں برطانیہ کی فتح مشتبہ نہ ہوجائے گی جس ہے ہم نے امن اورآ زادی کی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں ۔ہمیں کیا معلوم کہ جرمنی کے عزائم کیا ہیں۔ہمیں ہرطرف سے خطرہ ہے۔جزائر شرق الہند ،عراق ،ایران وغیرہ پرکسی لمحہ بھی تباہی کی بجلی اچا نک گرسکتی ہے ۔ پیرکہنا کہ کیا ہوگا ،اس وقت ہم انگریزی بولتے ہیں پھر دوسری زبان سکھ لیں گے۔میرے نز دیک پیجھی بقینی نہیں کہ ہم کہیں بولنے بھی یا ئیں گے یانہیں ۔اس حقیقت کو ہر گز فراموش نہ کھیئے کہ جب حملہ آورکسی علاقہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسے بربا دکردیتے ہیں اور وہاں کے اکابر اور معززین کو ذلیل وخوار کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے يهي هوتي آئي ہے ۔ (إنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً ٱفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْ الْعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً ۚ ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ ـ سورة النمل ) تبديلي برامن نه ہوگی ـ ہٹلر نے آزادی ہند کے حامیوں کو بازیگر کہا ہے،اور بیرائے ظاہر کی ہے کہ سیاہ اقوام میں ذہنی وشعوری بیداری پیدا کرنا خداومدِ از لی

کی بارگاہ میں گنا وعظیم ہے۔

آپ نے مزید بیان کیا کہ ہندوستان و برطانیہ دشمن کی نظر میں ایک ہے اور برطانو ی فضائی اور بحری طاقت اور برطانوی افواج پر دولت مشتر که کی اقوام ( مصر، تر کی ،عراق ،افغانستان ،اور جزائر شرق الہند ) کی حفاظت کا دارو مدار ہے ۔اور ان سب کی حفاظت کے ساتھ ہندوستان کی حفاظت وابستہ ہے۔اگر ہم اپنی حفاظت جا ہتے ہیں تو ہمیں جا ہیئے کہ ان فوجوں کو تقویت پہنچانے کی انتہائی کوشش کریں ۔کانگرسی رہنما بیا ظہار کر چکے ہیں کہا گراش جنگ میں برطا نیہ تباہ ہوگیا تو ہندوستان کو ذلت کے ساتھ بدترین مظالم کا شکار ہونا پڑے گا۔ گاندھی جی چاہتے ہیں کہ برطانیہ کانگریس کو بیت دے کہ وہ ہندوستان کومساعی جنگ میں اشتراک عمل سے باز رکھنے کی ترغیب دے۔اس طرح برطانیه کی فیاضی کی ساری دنیا قائل ہوجائے گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہما را ملک عظیم تر اور فیاض تر ثابت ہو۔اور برطانیہ کی سابقہ غلط کاریوں لوٹ کھسوٹ ،تعصب اور ہندوستان کوآ زادی عطا کرنے سے قاصر رہنے کے باوجود ہندوستان یک زبان ہوکر کہدے کہاس خطرے کے پیش نظر جوساری انسانیت کولاحق ہو گیا ہے۔وہ ماضی کی تمام شکایات کومحوکر دے گااوراس جنگ میں پوری پوری امداد دے گااوراس میں انتہائی فیاضی سے حصہ لے گا۔ میں ستیہ مورتی صاحب کی اس رائے سے متفق ہوں کہ اپنے تمام نقائص کے باوجود انگریز ایک شائسۃ قوم ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم آزادی کی چوکھٹ پر پہنچ گئے ہیں ۔اورآ زادی کی خلعت ہندوستان کے پہننے کے لئے تیار ہوچکی ہیں۔ہم امید کرتے ہیں کہ انسانیت کے لئے ایسے نازک ترین موقعہ پر ہم اپنے فرائض کو بوجوہ احسن انجام دے کراس خلعتِ آ زادی کو پہننے کی پوری پوری اہلیت ثابت کردیں گے۔

آخر پرآپ نے فر مایا کہ اب تک میں نے اس مسکہ کے مادی پہلوپر بحث کی ہے۔لیکن ضروری ہے کہ میں اس کے ایک دوسرے اور زیادہ بنیا دی پہلو کی طرف توجہ منعطف کراؤں۔وہ تمام وسیع مسائل ..... جواس وقت نوعِ انسان کی تکالیف کو کم کرنے اور ان کی مسرتوں کو بڑھانے کے لئے موجود ہیں اس کی تباہی پرصرف کئے جارہے ہیں۔میرے عقیدے کی روسے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں سے خدا کو خارج کر دیا ہے۔اور اس کی جگہ جھوٹے خدا بٹھا لئے ہیں،اور اپنے قلوب میں غرور،سرکشی، لا لیچ وغیرہ برے مقاصد کو جگہ دی ہے۔خدا ناراض ہوکر بدا عمالیوں کی سنبر دسے نجات حاصل کرکے امن واخوت کے راستے پر دوبارہ سزا دیتا ہے۔تشدد اور تباہی کی دستبر دسے نجات حاصل کرکے امن واخوت کے راستے پر دوبارہ

گامزن ہونے کا صرف بہوا حدذ ربیعہ ہے کہ حقیقی خدا ہمارے دلوں میں پھر جلوہ گر ہو جائے۔اوران حموٹے خدا ؤں اور برے خیالات سےاپنے دلوں کو پاک کرلیں۔اسلحہ کے ذریعہ حملہ آور کو پسیا کر کے نوع انسان کوتو بچایا جا سکتا ہے ۔لیکن اس کی روح کو پا کنہیں کیا جا سکتا ۔مصیبت ز دہ لوگوں کو روحانی حفاظت کے زیر سابیدلا نا ضروری ہے۔جس کی بنیاد بلندتراخلا قی صفات پر ہو۔ہم اینے کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دیں تو اس مقصد کی تکمیل ہوسکتی ہے۔ہمیں انسانی پیدائش کا مقصد معلوم کرنا چاہیے۔ بہمقصدصرف عاجزی اورخلوص کے ساتھ دعا کرنے سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یقین رکھئے ۔ آج بھی خدا تعالی دعاؤں کوزمانہ سابق کی طرح سنتاہے۔ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کے کا نوں ہے اس کا پیغام سنیں کہ جولوگ میری تلاش میں جدوجہد کرتے ہیں میں انہیں اینے راستے دکھا ويتا هون \_ (وَاللَّذِينَ جَاهَدُوْ افِيْنَا لَنَهْ دِينَّهُمْ سُبُلَنَا عِنكبوت: ٢٩) پس جب تمهين ميري رہنما كي حاصل ہوجائے تو اس کی پیروی کرو۔اس طرح تمہارے لئے کوئی خوف اور رنج باقی نہیں رہے كا \_ ( فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ البقرة: ٣٩) اوراے پیغیبر!جب میرے بندے تمہارے پاس آئیں ،اورتم سے میرے متعلق دریافت کریں ،تو کہد و، کہ میں ان سے قریب ہوں ۔ میں ہرشخص کی فریا دسنتا ہوں ، جو مجھ سے فریا د کرتا ہے۔ پس انہیں چاہیئے کہا پنے دلوں کومیری طرف متوجہ کریں اور مجھ ہی پریقین رکھیں تا کہان کی رہنمائی صحیح راسة كَى طرف هو\_(وَإِذَاسَالَكَ عِبَادِى عَنِيْ فَإِنِّي قَرِينُ ۗ أُجِينُ بَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لَا فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِحِ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ البقرة: ١٨٧) مين اور ميرے پغیر غالب رہیں گے۔ (کَتَبَ اللهُ لَاَغُلِبَنَّ آنَا وَ رُسُلِیْ ۔ المجاولہ: ۲۲) اگر سمت مخالف کے معززار کان میرے ساتھ اتفاق کریں گے ۔تو ان کے اور ہندوستان کے لئے بہتر ہوگا۔ورنہ میں کہوں گا کہ اگرتم نیکی کرو گے تو وہ تمہارے لئے ہے ۔اوراگر برائی کرو گے ،تو وہ بھی تمہارے لئے ب- (إِنُ أَحْسَنْتُمُ أَحْسَنْتُمُ لِأَنْفُسِكُمُ " وَإِنْ اَسَأْتُمُ فَلَهَا بِي الرائيل: ٨) میں این عمل کا ذمه وار ہوں اورتم این عمل کے (فَقُلُ لِنَى عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ لِي سِنس: ٣٢) اورمير \_ الفاظ يه بين \_ اَلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِين \_ المُ (الفضل ١٨ \_ ١٩ \_ ١١ و١٢ رسمبر ١٩٨٠ ء ) \_ (9) مولا ناعبدالماجدصاحب دريا بإدى فت روزه ''صدق جديد'' نكصنوً كي اشاعت ٢-٦-٣-٢ میں لکھتے ہیں:

'' سرظفراللُّدخال ..... کا بیان ..... پریس کانفرنس کراچی میں : ''.....میرے اوپر بار ہا بیراعتراض ہو چکا ہے کہ میں ملکی اور بین الملکی معاملات میں قرآن یا حدیث کو کیوں پیش کردیتا ہوں ۔حالانکہ مکی اوربین الملکی مسائل کواگر دینی سندمل جائے تو بہتر ہی ہوا کر ہے۔ چنانچہاس وقت بھی اس اعتراض کا خطرہ لے کرمیں کہتا ہوں کہ ہمیں تو اس کی تعلیم ملی ہے کہ تَعَاوَنُوَّا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَلَا تَحَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ ـ الْحُن '' کاش یمی شیوه عرب اورمهم اورع اق اورا بران اورشرق بر دن اورشام اورا فغانستان کے نمائندوں کا بھی ہوتا۔ کاش ان میں بھی جرأت غیروں کے سامنے اپنے ہاں کی چیز وں کے پیش کرنے کی ہوتی اوراب تو نمائندہ یا کتان ا پنے منفر د ہونے کی بناء پر غیروں کی مجلس میں بیٹک عجیب سامعلوم ہوتا ہوگا اوراسی لئے اس کا استحقاقِ اجربھی کہیں بڑھ رہا ہوگا .....اوراب تو اونچے حلقوں میں بدوز برخارجہ یا کستان کے دم سے ہی قائم ہے۔'' (بحوالہ الفضل۲۵-۲-۲۹) (۱۰) ایک ایسے موقعہ کاعلم انگریزی روزنامہ' ڈان' کے ذیل کے نوٹ سے ہوتا ہے: '' چوہدری صاحب نے جوچھوٹی طاقتوں کے اس گروپ کے لیڈر ہیں جس نے گذشتہ وسمبر میں بڑی طاقتوں کو تخفیف اسلحہ کے سلسلہ میں تبادلہ خیالات برآ ماده کیا تھا۔ پیرس میں ایک خصوصی ملا قات میں بیان کیا کہ مشرق ومغرب کے ہاہمی جھگڑ ہے وکشیدگی کی طوالت پسماندہ اورغیرتر قی ہا فتہ علاقوں میں کسی وقت بھی جنگ کے شعلے بھڑ کنے کا موجب بن سکتی ہے۔ آپ نے متنبہ کیا کہ شرق اور مغرب کے تعلقات ایک نازک مرحلے میں داخل ہوتے جارہے ہیں اور،صورت حال کسی بھی وقت قابو سے باہر ہوسکتی ہے۔'' (بحوالہ الفضل ۱۳۸۱/۱۳۱) (۱۱) آپ نے ''بین الاقوامی اخوت کی اسمبلی'' میں برسلز میں اپنی تقریر میں فرمایا۔ کہ سائینس کی

 <sup>☆</sup> افسرمحکمہ اطلاعات دارالسلام (مشرقی افریقہ ) نے پبلک کے استفادہ کے لئے اس تقریر کا دکش مخص بصورت ہینڈ بل شائع کیا ۔صوبائی کمشنر وغیرہ نے بھی اس تقریر کو پسند کیا۔ اور حبِ وطن کے جذبات سے لبریز قرار دیا۔ (الفضل ۱۲/۲/۱۷)

ترقی اور دیگر بدلے ہوئے حالات نے دنیا کی اقوام کو باہم مربوط کر دیا ہے۔ دنیا کے امن ، ترقی اور خوشحالی کے لئے ضروری ہے کہ تعاون اور ہمدر دی کا ایک عالمی جذبہ پیدا کیا جائے۔ اگر بیر جذبہ پیدا نہ کیا گیا تواس کا نتیجہ یوری دنیا کے لئے مہلک ثابت ہوگا۔ (الفضل ۵۵؍۵؍۴ (ص۱)و۵۵؍۵؍۷ (ص۱)

## (۱۰)مساجد کی بناءوا فتتاح

مساجد کا وجود ہزار ہا فوائد کا حامل ہے۔ جماعت احمدیہ کے تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ ممالک زرتبلیغ میں ان کا وجو د تبلیغی سرگر میوں کو تیز کرتا ہے، اورلوگوں کو تھینج کر لاتا ہے اور مساجد مراکز کا کا م دیتی ہیں۔ یکے بعد دیگرے غیرممالک میں مساجد کا قیام عمل میں لایا جار ہاہے۔ سیدنا خلیفۃ کمیٹ الثانی (مَتَّعُنَا اللهُ بُطُول حَیَاتِهِ) کی بیسکیم حیرت انگیز انقلابی افا دیت کی حامل ہے۔

(۱) مسجد لیگوس (مغربی افریقه) جناب چو ہدری صاحب کو مغربی افریقه میں ایک مسجد کاسنگ بنیا در کھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت کے بجا ہد حکیم فضل الرحمٰن صاحب فرماتے ہیں۔ کہ ۱۱ رمار چ ۱۹۴۳ء کو چو ہدری صاحب لیگوس (نا نیجیریا، مغربی افریقه) وارد ہوئے اور گورنمنٹ ہاؤس سے شلیفون پر اطلاع ملنے پر میں وہاں پہنچا، اور پروگرام طے کیا۔ اگلے روز مسجد کاسنگ بنیا دآپ نے رکھا تھا۔ میں نے بہت سے افسران کو ٹیلیفون پر اطلاع دی اور پوسٹر چھپوا کر را توں رات چسپال کروائے۔ مقامی ریڈ یوپر بھی اورا خبارات میں بھی اعلان کرایا۔ سنگ بنیا در کھنے کے وقت بہت کروائے۔ مقامی ریڈ یوپر بھی اورا خبارات میں بھی اعلان کرایا۔ سنگ بنیا در کھنے کے وقت بہت کے ڈائز کٹر ، ممبران مجانس قانون ساز وا تظامیہ گورز صاحب ۔ مجسٹریٹ ، وکلاء ، تجار ، تجار ، جائل چینس ، علاء اور یور بین اورا فریقن معززین نے شرکت کی سرعزیز الحق (لندن میں متعین ہندوستانی چینس ، علاء اور یور بین اورا فریقن معززین نے شرکت کی سرعزیز الحق (لندن میں متعین ہندوستانی بندوستانی استقبال اوراس تقریب میں شمولیت کے لئے چھسومیل تک سے تشریف لائے۔

میں نے تلاوت کے بعدا یک خطبہ جعہ میں سلسلہ احمدیہ کی مختصر تاریخ اوراس کی ترقی اور عالمگیر جنگ کے متعلق پیشگوئیاں بیان کیں ۔ بعدا زاں جناب چو ہدری صاحب نے مختصر مگر جامع خطاب میں مسجد کی اغراض بیان کیں جس سے لوگوں پر عمدہ اثر ہوا۔اس کے بعد سنگِ بنیا در کھ کر دعا کی ۔اور پھر سرعزیز الحق اور گورز صاحب نے بھی تقاریر کیں ۔اس کا نام سیدنا حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ

تعالیٰ نےمسجدالفضل تجویز فر مایا۔☆

(۲) مسجد ہیگ (ہالینڈ) سرز مین ہالینڈ میں اولین مسجد کاسنگِ بنیا دہمقام ہیگ رکھنے کا اعزاز محترم چو ہدری صاحب کو حاصل ہوا۔اس تقریب میں ایران ،مصر، پاکستان اورانڈ و نیشیا کے سفراء کے نمائندگان تشریف لائے۔ حاضری تقریباً دوصدتھی۔ورلڈ نیوزا پجنسی کے علاوہ قریباً سب روزانہ اخباروں کے نمائندے آئے۔تقریب بہت کا میاب رہی محترم چو ہدری صاحب نے اس موقعہ پر حضور کا پیغام پڑھ کر سنایا۔سنگِ بنیا در کھا جانے پراطلاع ملنے پر حضورا بدہ اللہ تعالی نے فر مایا:۔

منا کے میں میں میں میں میں میں میں اور کیا تا ہو ہدری صاحب کے لئے یہ خدمتِ عظیم مبارک کرے۔اور میں ہے جو سرعبدالقادر نے مسجد لنڈن کا افتتاح

🖈 حکیم صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ میں دس برس سے اس علاقہ میں ہوں ۔ کی سال سےخواہش تھی کہ چوہڈری صاحب تشریف لائیں۔تااحباب دیکھ سکیں کہ احمدیت نے اپنے حلقہ بگوشوں میں کیا تبدیلی پیدا کی ہے۔نومبر۱۹۴۲ء میں آپ لیگوس اچا نک تشریف لائے ۔لیکن میں وہاں سے ایک ہزارمیل دور دورے پرتھا۔اور جاردن بعد مجھےاطلاع ملی۔انداز ہ ہوسکتا ہے کہ میرے دل پر اس خبر سے کیا گذری ہو گی۔آپ کہہ گئے تھے کہ واپسی پر بھی تشریف لائیں گے۔ میں واپس آیا اورارا دہ کیا کہ بوجہ صحابی ہونے کے آپ کے ہاتھ سے مسجد کی بنیا در کھوائی جائے ۔امریکہ تار دیا، تو ہفتے بعد ملغ کا جواب آیا کہ چو ہدری صاحب لندن جا کیے ہیں۔ وہاں تار دی تو جواب آیا کہ آپ نے سنگ بنیا در کھنا منظور کرلیا ہے ۔لیکن آپ کے پہنچنے کی تاریخ کاعلم نہیں تھا۔سومیں نے چیف سیکرٹری حکومت نا ئیجیریاسے ملا قات کر کے بیا نظام کرلیا کہ جونہی چوہدری صاحب کی آمد کاعلم ہو۔وہ مجھے مطلع کر دیں ۔ چنانجے دو ہفتے انتظار رہا۔ چو ہدری صاحب نے ملا قات کاعلم ہوتے ہی بوجہ قادیان سے محبت کے دریافت کیا کہ مجھے کس تاریخ تک کے الفضل کے پریےمل چکے ہیں۔مقامی مسلمانوں نے بھی آپ کا نہایت پر تپاک استقبال کیا اور سپاس نامہ پیش کیا مخرجین کی درخواست پران کی مسجد میں تشریف لے گئے ،اور پرز ورالفاظ میں خلافت اور نظام جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جانے کی تلقین فر مائی ۔حضورانورایدہ اللہ تعالیٰ نے یانچ ہزارروپیہاس مسجد کی تغییر کے لئے بھجوایا۔احباب ہر ہفتہ اور اتوار کو وقارِعمل کر کے بھی مسجد کی تغمیر میں مدد دیتے تغمیر پر تقریباً ایک ہزار پونڈ صرف ہوئے۔احبابِ جماعت کوآپ نے زریں نصائح فرمائیں اوران کے ساتھ فوٹولیا گیا۔

کرتے ہوئے کہاتھا۔ \_

#### ایس سعادت بزورِ بازونیست تانه بخشد خدائے بخشندہ

اللہ تعالیٰ نے چوہدری صاحب کو مجھے آرام سے یہاں پہنچانے کی سعادت بخشی۔اوراس کے بدلہ میں ان کومبحد ہالینڈ کاسنگ بنیا در کھنے کی عزت بخشی ۔یو وہ عزت ہے جو بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ہم نئے سرے سے اسلام کاسنگ بنیا در کھر ہے ہیں اور رسول اللہ صلعم کانائب ہونا کوئی معمولی عہدہ نہیں ۔آج دنیا اس کی قدر کونہیں جانتی ۔ایک وقت آئے گا، جب ساری دنیا کے بادشاہ رشک کی نظر سے ان خد مات کو دیکھیں گے۔'(الفضل ۲۳/۱/۵۵)

(۳) مسجد ہیمبرگ (جرمنی) سیدنا حضرت خلیفۃ المسٹے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اور ہمارے مجاہد بھائی چو ہدری عبداللطیف صاحب کی مساعی سے جرمنی میں ایک مسجد تغییر ہوئی اوراس کا افتتاح عمل میں آیا۔ چنانچہ موصوف تحریر فرماتے ہیں کہ:

'' ہیمبرگ (مغربی جرمنی )رائٹر کی اطلاع مظہر ہے کہ عالمی عدالتِ انصاف کے جج محتر م چوہدری محمد ظفراللہ خال صاحب بالقابہ نے مؤرخہ ۲۲ رجون ۱۹۵۷ء بروز ہفتہ ہیمبرگ میں پہلی مسجد کا افتتاح فرمایا۔ پورب میں لنڈن اور ہیگ کے بعدیہ تیسری مسجد ہے۔''

اس تقریب ہی کی خاطر دیگر ممالک کے مبلغین تشریف لائے اور بہت سے احمد می مشوں اور اعلیٰ حکام کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے۔حضور نے صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب (وکیل النبشیر) کواپنے نمائندہ کی حثیت سے جھوایا۔آپ نے اس موقعہ پر حضور کا ایک خاص پیغام پڑھ کرسنایا۔جس میں حضور فرماتے ہیں کہ:

''ہیمبرگ کی مسجد کے افتتاح کی تقریب میں شمولیت کے لئے اپنے بیٹے مرزامبارک احمد کو بھجوار ہا ہوں۔افتتاح کی تقریب توانشاء اللہ عزیز م چو ہدری محمد ظفر اللہ خال اداکریں گے۔مگر مرزامبارک احمد میرے نمائندے کے طور پر اس میں شامل ہوں گے۔''

محترم مولوی صاحب تحریر کرتے ہیں کہ:

''افتتاح کی تقریب محترم چوہدری صاحب کی صدارت میں مسجد کے وسیع باغ میں تین ہے بعددو پہر شروع ہوئی .....اس کے بعد محتر می چوہدری صاحب نے ایک پر مغز اورائیان افروز تقریر فرمائی ۔جس کا ترجمہ برادرم عبدالکریم صاحب ڈ ککر نے کیا۔ بعدازاں محتر می چوہدری صاحب نے اجتماعی دعا کروائی اور مسجد کے درواز ہ پر تشریف لے جا کر درواز ہ کھولا اور حاضرین نے مسجد کودیکھا۔''

آپ نے تقریر میں اسلام اور عیسائیت کا موازنہ کیا اور اس بات پرزور دیا کہ دونوں ندا ہب نے تو حید باری تعالیٰ کو پیش کیا ہے۔اور یہ بھی بیان کیا کہ جماعت احمد یہ حضرت احمد علیہ السلام بانی سلسلہ کوسیح کی آمد ثانی کا مصداق قرار دیتی ہے۔

ایک اخبار رقمطراز ہے (اوربیسیوں دیگر اخبارات نے بھی قریباً انہی الفاظ میں روئداد شائع کی ہے ) کہ:

''سر محمظ فراللہ خال نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ اسلام تو حید کاعلم بردار ہے اور اسلام کا پیغام عالمگیر ہے۔ تمام دنیا میں اشاعت ِ اسلام کے کام میں کا میا بی سے دنیا میں امن قائم ہوگا۔ حضرت مسلح (علیہ الصلوة والسلام ) خدا کے ایک نبی تھے اور تمام مسلمان ان کی رسالت پرایمان رکھتے ہیں۔ اسلام میں مبحد تمام بنی نوع انسان کیلئے کھی ہے۔ تاوہ اس میں عبادت کرسکیں۔''ہم

الله تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل ورحم سے اس مسجد و دیگر مساجد کو اپنی مخلوق کی ہدایت کے مراکز بنائے،اورجن مخلصین نے ان کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ان کے اخلاص کوقبول فر مائے۔آمین

## (۱۱) قانونی خدمات

ﷺ الفضل مورخہ ۲۵ و ۲۷ رجون و ۱۷رجولائی ۱۹۵۷ء۔ چوہدری صاحب کی تقریر پر چہ مورخہ ۲۸ رجولائی میں درج ہے۔ جرمن مشن کی طرف سے اس تقریب پر کی گئی صاحبز ادہ صاحب کی تقریر وغیرہ ایک رسالہ کی شکل میں شائع ہوئی ہے جس کے آخر میں جماعت احمدیہ کے قیام کی غرض

محترم چوہدری صاحب کو اسلام و جماعت احمد بیر کی بہت سی خد مات کا بوجہ ایک قابل وکیل ہونے کے موقعہ ملا ہے۔ آپ صیغہ بہثتی مقبرہ کے سالہا سال تک مثیر قانونی رہے۔ \*

آپ نے مدراس ،امرتسر اور گوجرا نوالہ میں جماعت احمدیہ کے اہم مقدمات میں کا میا بی حاصل کی۔ \*

جب سکھوں کی طرف سے قادیان کے مذرکے خانے کا انہدام عمل میں آیا۔ تو کمشنر کی پنجگرا ئیں کے بنگلہ میں آمد کے موقعہ پرمحترم چوہدری صاحب نے ہی حق نمائند گی ادا کیا۔ \*\*\*

بقید حاشیہ: - اورمشوں کی تعداد وغیرہ کا ذکر ہے۔اس کے افتتاح کے ایک منظر کی تصویر سے الفضل جلسہ سالا نہ نمبر مور ندے ۲۶/۱۲/۵۷ کا سرورق مزین ہے۔

اس وقت تک پندرہ سالہ عرصہ کاعلم ہوا ہے۔ کیونکہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ابتداء میں (۱۸۔ ۱۹۱ء) میں ) اس عہدہ پر مقررہونے پر ۱۹۳۳۔ ۱۹۳۱ء کے قریب اس سے فارغ ہوئے۔ کیونکہ اس وقت سرکاری عہدوں پر فائز ہو بیکے تھے۔ درمیانی عرصہ کی چونکہ صدرانجمن کی سالا ندر پورٹیں موجو ذبیں مرکاری عہدوں پر فائز ہو بیکے تھے۔ درمیانی عرصہ کی چونکہ صدرانجمن کی سالا ندر پورٹیس موجو ذبیں اس لئے بیٹنی طور پر علم نہیں ہوسکا۔ (۱۸۔ ۱۹۱۵ء، ۱۹۔ ۱۹۱۸ء) ۱۹۰۰۔ ۱۹۳۰ء ۱۹۳۰۔ ۱۹۳۰ء، ۱۹۳۰ء ۱۹۳۰۔ ۱۹۳۰ء ۱۹۳۰۔ ۱۹۳۰ء ۱۹۳۰، ۱۹۳۰ء ۱۹۳۰ء ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰ء ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰ء ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱

بعض مقد مات کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے:

(۱) مقدمه مونگھیر ۔ جماعت احمد بیہ مونگھیر نے سب آرڈینیٹ جج مونگھیر کی عدالت میں ایک دعویٰ دائر کیا کہ غیراحمد یوں کے نام حکم امتناعی جاری کیا جائے کہ وہ احمد یوں کومساجد میں نمازوں کی ادائیگی سے نہ روکیں ۔غیراحمد یوں نے کہا کہ احمدی کا فرییں ۔اس کئے انہیں مساجد میں داخلہ کی

🖈 اب اس بارہ میں غیرمبائعین کے اخبار پیغام صلح میں مرقوم ہے:

﴿ مُحَرَّمُ مُمُولُوی عبد الرحمٰن صاحب فاضل (امیر جماعت قادیان) نے بتایا کہ مشنر کی نیت بیھی کہ وہ اس سکھ ہی سکھ جمع ہوں گے وہ تصویرا تار لے گا،اور ثابت کردے گا کہ علاقہ تو سکھوں کا ہے اس لئے قادیان میں مذبح نہیں ہونا چاہیئے ۔ مرکز سے اردگرد کے دیہات میں اطلاعات بجوائی گئی تھیں تا مسلمان کثرت سے پہنچیں اور مجھے بھی فیض اللہ چک وغیرہ مواضعات میں مسلمانوں کولانے کے لئے مسلمان کثرت سے پہنچیں اور مجھے بھی فیض اللہ چک وغیرہ مواضعات میں مسلمانوں کولانے کے لئے مجاوایا گیا تھا۔اتفاق میہ ہوا کہ وہ دن مسیا کا تھا اور علاقہ کے سکھ اشنان کے لئے بٹالہ کے قریب مواضع اچل گئے ہوئے تھے۔اس لئے پخگر ائیں کے بنگلہ میں مسلمان ہی مسلمان نظر آتے تھے۔

اجازت نہیں دی جاسکتی۔اس جج نے اور بعدازاں ڈسٹرکٹ جج نے دعویٰ خارج کر دیا۔البتہ یہ قرار دیا کہ احمدی مسلمان ہیں۔لیکن ان کی رسوم وغیرہ مسلمانوں سے مختلف ہیں اس لئے وہ اس رعایت کے مستحق نہیں۔اس پر بہار ہائی کورٹ میں جماعت احمد یہ کی طرف سے مرافعہ دائر کیا گیا اور ۲۱ دعیم ۱۹۱۲ء کومحتر م چو ہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب (جن کی عمراس وقت چوہیں سال تھی) پیش ہوئے۔ آپ نے بتایا کہ محمد ن لاء کی روسے عدالتِ ماتحت نے میرے مؤکلوں کومسلمان قرار دیا ہے۔ اس لئے ہم اس رعایت کے مستحق ہیں۔ خالف فریق کی طرف سے مظہر حق وکیل پیش ہوئے۔ جن کو گذشتہ سال ان کے اطوار اور غیر مسلموں سے خلاملاء کے باعث مسلمانوں نے کافر قرار دیا تھا۔ چیف جج صاحب نے چو ہدری صاحب کی بہت تعریف کی اور کہا کہ ججانِ ہائی کورٹ ان کے بہت ممنون ہیں۔ پھ

ہائی کورٹ میں فیصلہ میں قرار دیا کہ با وجودبعض عقا ئد کےا ختلا ف کےاحمدی مسلمان ہیں ،اور احمدی اگر جا ہیں تومسجد میں داخل ہو سکتے ہیں ۔ \*

(۲) مقدمه امرتسر۔میاں سراج الدین صاحب سکنه امرتسر (جو بعداز ال مسجداقصیٰ کے مؤذن ہوئے اور اب ربوہ میں ہیں)۔ایک خواب کی بناء پر جماعت احمدیہ کے ساتھ مل کرنمازیں ادا

بقید حاشید: - یدد کی کربعض سکی مواضع اچل گئے ۔ تا کہ وہاں سے سکھوں کولائیں ۔ لیکن جب تک وہ کنچے ۔ اس وقت تک معاملہ ختم ہو چکا تھا۔

ن آپ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ کمشنر کی نیت بخیر نہ تھی۔ چنانچہ کسی وکیل کو پیش ہونے کی وہ اجازت نہ دیتا تھا۔اور چو ہدری صاحب کو بھی اس نے منع کرنا چاہا۔لیکن آپ نے کہا کہ میں قادیان کابا شندہ ہونے کی حثیبت سے پیش ہوا ہوں۔

خاکسار مؤلف کو یا دہے کہ ہم طلباءِ مدرسہ احمد ہیہ کو بھی و ہاں بھجوایا گیا تھا۔ اور پولیس نے احمد یوں سے لاٹھیاں رکھوالی تھیں اور بعد میں واپس نہیں کی تھیں۔ اور غالبًا تا خیر سے آنے کے باعث حضرت مرزا تشریف احمد صاحب کو پیش ہونے سے بھی اس بد مزاج کمشنر نے روک دیا تھا۔ لیکن چوہدری صاحب نے بہت غیرت کا اظہار کیا اور اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جس پراسے بادلِ ناخواستہ اجازت دیں پڑی ۔ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کو بھی ڈولی میں ڈال کروہاں لایا گیا تھا۔ کہ الفضل ۲۲ روار دسمبر ۱۹۱۲ء (ص۲) یہاں ہی بھی مرقوم ہے کہ'' آپ نے محض خدا تعالیٰ کے الفضل ۲۲ روار دسمبر ۱۹۱۷ء (ص۲) یہاں ہی بھی مرقوم ہے کہ'' آپ نے محض خدا تعالیٰ کے

کرنے گے۔ قادیان جلسہ سالانہ پرآئے تو غیر حاضری میں بیوی سب سامان لے کروالدین کے ہاں چلی گئی، اور فنخ نکاح کا مقدمہ دائر کر دیا۔ حضور ایدہ اللہ تعالی نے جماعت کو مقدمہ کی پیروی کا ارشاد فر مایا۔ اور حضور کے ارشاد پرمحتر م چوہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب مقدمہ کی پیروی کے لئے تشریف لائے (اس وقت آپ کی عمر چوہیں سال تھی)۔ ۲۳/۲/۲۷ کوذیل کی تین تنقیحات قائم ہوئیں اور تینوں کا جبوت بذمہ مدعیہ تھا۔ (۱) کیا مدعی علیہ بوجہ مرید ہوجانے حضرت مرز اغلام احمہ صاحب قادیانی کے مسلمان نہیں رہا۔ (۲) اگر ایسا ہوا ہے تو کیا مدعیہ تنینے نکاح کا دعوی کر سکتی ہے۔ (۳) اگر بید باوجود حضرت مرز اصاحب کے مرید ہوجانے کے مسلمان ہوں ہوئی استقر اربیہ۔

۱۹/۱۳/۱۷ کوگواہان مولوی محرحسین بٹالوی ومولوی احمد اللہ امر تسرنہیں آئے ۔مولوی عبد الواحد غزنوی ،مولوی نور احمد ،مولوی عبد الصمد ومولوی غلام مصطفیٰ حاضر تھے۔ان مولویوں کا دین ایمان اس قسم کا ہے کہ غزنوی صاحب نے کچہری جاتے ہوئے حضرت مولا نامحمد ابراہیم صاحب بقا پوری سے ذکر کیا کہ میں نے کفر کے فتو کی پر دستخط نہیں کئے نہ مجھے معلوم ہے کہ کس بات کے لئے میری شہادت ہے ۔حالانکہ فتو کی کفر پر ان کے دستخط تھے۔ یہ بھی کہا کہ (مولوی) ثناء اللہ امر تسری کا فر ہے۔اسی کا فر سے یہ دیگر مولوی سبق پڑھ رہے تھے کہ سب جج عیسائی ہے اس لئے یہ کہنا کہ مرزاصاحب حضرت عیسی جسے اولوالعزم نبی کو برا کہتے ہیں اور خود نبی بنتے ہیں۔اس لئے معاذ اللہ کا فر ہیں۔

ان علماء نے شہادت میں کہا کہ آنخضرت صلعم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ جو دعویٰ نبوت کرے وہ کا فرے ۔ جو حضرت عیسیٰ کوگالی دے وہ بھی کا فر۔ چونکہ مرزا صاحبؓ نے (معاذ اللہ )ایسا کیا ،اس لئے وہ کا فر سوال کے جواب میں کہا مسیح موعودٌ نبی اللہ ہوکر آئے گا۔ وہ دعویٰ نبوت کرے گا۔سچانی ہوگا۔اس کو وی ہوگی۔ جو تحض المنٹ نب باللہ وَ مَلائِکتِه کے وہ مومن مسلمان ہے۔ جو

بقیم حاشیہ: - لئے اوراس کی رضاحاصل کرنے کے لئے یہ مقدمہ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔اور خدا ہی کے فضل سے آپ کے جف بھی آپ کی کے فضل سے آپ کے چیف بھی آپ کی قابلیت کی تعریف کرنے یہ مجبور ہوگئے۔'' قابلیت کی تعریف کرنے پر مجبور ہوگئے۔''

🖈 مقدمه حکیم خلیل احمد بنام اسرافیل (پیٹنہ لا جزنل جلد۲)۔

مرزا صاحب کو کافرنہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ہم مرزائیوں کو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکتے۔ہم نے قادیان جاکر حالات معلوم نہیں گئے۔ جو کہے یاشنخ عبدالقادر جیلانی شیئاً للہ وہ مشرک ہے کافرنہیں۔

مولوی ثناء اللہ امرتسری ازخو دعدالت میں آئے ہوئے تھے۔ گومخالفت کے لئے آئے کیکن ہمارے لئے مفید ہوا محترم چو ہدری صاحب نے عدالت سے کہا کہ ایڈ یٹراخبار اہلحدیث یہاں موجود ہے۔ اس کی ایک تحریر کی تصدیق کرانی ہے۔ تین رو پے خرچہ دے کراس کا پرچہ (اہلحدیث) اسے دیا۔ جس میں اس نے ہمیں مسلمان لکھا ہوا ہے۔ اس نے اس کا اقرار کیا کہ اس تحریر کا یہی مطلب ہے۔ یہ میری ہی تحریر ہے۔ مسلمان کہ دیا ہے۔ اس برسارے مسلمان تمام مولویوں سے برخن ہوگئے۔

۱۱۷ اراپریل کو دوغیراحمدی بیرسٹروں مرزا بدرالدین صاحب سیالکوٹ اور شخ محمد اکرم صاحب لائل پور نے شہادت دی کہ ہم ولایت میں احمد یوں کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ بیلوگ نماز وغیرہ ارکانِ اسلام ہماری طرح ہی بجالاتے ہیں۔ بلکہ ارکانِ اسلام کے خوب پابند ہیں۔میاں حفیظ اللّٰد صاحب وکیل نے باوجو دامر تسر کا ہونے کے شہادت دی کہ ہمارے محلّہ میں احمد یوں کی مسجد ہے۔اور یہ ہماری طرح ہی نمازیں پڑھتے ہیں۔ بلکہ میں بھی نماز جمعہ وہیں ان کے پیچھے ہیں۔ بلکہ میں بھی نماز جمعہ وہیں ان کے پیچھے ہیں۔ بلکہ میں بھی اور دور اس

ہمارے علماء حضرت مولا نامجہ سرور شاہ صاحب اور حضرت میر مجمد اسحق صاحب نے شہادت دی
کہ قرآن و حدیث میں جن با توں کا نام اسلام ہے وہ تمام با تیں حضرت سے موعود اور جماعت
احمد یہ میں پائی جاتی ہیں۔ اور جواب جرح میں بتایا کہ حضرت سے موعود کی نبوۃ کلانیہ بی بعہ دِی اور
خاتم النہیں کے خلاف نہیں۔ مولوی شاء اللہ نے اس بارہ میں کار ۲۰۸۲ کے پرچہ میں لکھا:۔

''مولوی مجمد اسحق اور مولوی سرور شاہ کی راست گوئی کے ہم قائل ہیں۔ جو
کی حمایت کیا۔ اور
کی مرزائیت کی پوری تبلیغ اور اشاعت کی ۔ اور کوئی گی لیٹی نہیں رکھی ۔ شاباش ۔'

مرزائیت کی پوری تبلیغ اور اشاعت کی ۔ اور کوئی گی لیٹی نہیں رکھی ۔ شاباش۔'

مرزائیت کی بوری تبلیغ اور اشاعت کی ۔ اور کوئی گی لیٹی نہیں رکھی ۔ شاباش۔'

مرزائیت کی بوری تبلیغ اور اشاعت کی ۔ اور کوئی گی لیٹی نہیں رکھی ۔ شاباش۔'
مار ایک کو بحث قریباً چار گھٹے میں ختم ہوئی ۔ کمرہ عدالت سامعین سے پرتھا۔ محترم چو ہدری صاحب نے محمد ن لاء اور فیصلہ جات چیف کورٹ و ہائی کورٹ اور کتب حضرت مسیح موعود اور قرآن

وحدیث سے ثابت سے کیا کہ ہم ہی حقیقی مسلمان ہیں۔

۲۷ را پریل کو عدالت نے فیصلہ سنایا کہ'' سراج الدین مسلمان، دعویٰ مدعیہ خارج۔''

خالفین نے مشورہ کیا تھا کہ تنتیخ نکاح کی ڈگری ہونے پر کچہری سے باج بجنے شروع ہوجا نیں اور دیگیں پکوا کرمولویوں کو کھلائی جائیں۔اورعورت کا اسی وقت دوسرا نکاح کیا جائے اور اپیل کا بھی انتظار نہ کیا جائے۔(الفضل 1914مئی 1912ء)

(۳) مقدمہ مدراس علاقہ مدراس میں ایک شخص نے احمدیت قبول کی تو اس کی ہیوی نے مسلمان علاء سے فتو کی حاصل کر کے کہ وہ مرتد ہوگیا ہے۔ اوراس کا نکاح فنخ ہوگیا ہے۔ دوسری جگہ شادی کر لی۔اس مقدمہ کی پیروی میں بھی محترم چو ہدری صاحب ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔اس وقت آپ کی عمر قریباً تمیں سال کی تھی۔اس کا فیصلہ جماعت احمد یہ کے حق میں ہوااور یہ قرار دیا گیا کہ کوئی مسلمان احمدیت قبول کرنے سے مرتد نہیں ہوتا۔احمدی مسلمانوں کا ایک اصلاح یافتہ فرقہ ہے اوراحمدی ہونے کے باعث نکاح فنح نہیں ہوا۔ (مدراس لا جزئل بابت ۱۹۲۳ء کیس نمبراے)۔

# (۴)الفضل کےخلاف مقدمہ ہتک عزت

ظہیرالدین اروپی نے الفضل کے خلاف مقدمہ کہتک عزت دائر کیا۔ آریدا خبارات پر تاپ، ملا پ اور کیسر نے بار ہااروپی کی تائید کی ،اور جماعت احمدید کے خلاف زورِ قلم صرف کیا۔اروپی کو معزز اور ایک حصہ جماعت کالیڈر قرار دیا۔اور بالآخر منہ کی کھانی پڑی۔ کیونکہ فیصلہ مدعی کے خلاف رائے بہا در لالہ برکت رام مجسٹریٹ درجہ اول گوجرانوالہ نے صادر کیا، جو آریوں کو منصف مزاج اور ایماندار مسلم تھے۔

''اس مقدمہ کے دوران میں جناب چو ہدری ظفر اللہ خال صاحب ..... نے اپنی اعلی قابلیت ااور قیمتی وقت صرف کرنے میں بڑی فیاضی سے کام لیا۔ جَزَاهُمُ اللهُ اَحَسَنَ الْجَزَاءِ ۔آپ ضروری سے ضروری کام ترک کرکے مقدمہ کی پیروی کے لئے تشریف لے جاتے رہے۔ اور بعض وقت نہایت دور دراز مقام سے آئے۔ اس وقت آپ اپنی قانونی قابلیت سے جس قدرسلسلہ احمد میری خدمات کر چکے ہیں،اس مقدمہ کی سرگرم پیروی نے ان میں ایک اور اضافہ کر دیا ہے۔ جہال ہم اس کا میا بی پر جناب چو ہدری صاحب کا جماعت کی طرف سے شکر میہ ادا کرتے ہیں۔ وہاں خدا تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہیں کہ خدا تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی کا میا بی عطافر مائے اور دین کی ہیش از بیش خدمات کی توفیق بخشے۔ آپ جیسے مخلص نوجوان جماعت احمد میہ کے لئے قابل فخر ہیں۔خدا تعالیٰ ہماری جماعت میں ایسے بہت سے وجود پیدا کرے۔

# (۵) حفاظت ناموس رسول الله عليه التحيات والصلوة اور

# حضرت امام جماعت احمديه اور چومدري صاحب كي خدمات

ایک ہندون''رنگیلارسول''نام ایک کتاب شائع کی ۔اس کے ناشرراجپال کو ماتحت عدالت نے اس بناء پرسزادی کہ بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین پر مشتمل ہے اور مسلمانوں کی اس سے دل آزاری ہوتی ہے ۔لیکن مسٹر جسٹس کنور دلیپ سنگھ جج ہائی کورٹ پنجاب نے بیسلیم کر کے بھی ملزم کواس بناء پر بری کر دیا کہ دفعہ ۱۵ ا۔الف کے متعلق میں بیرائے قائم نہیں کرسکتا، کہ کسی گذشتہ فرہبی رہنما کی زندگی اور سیرت کے متعلق مخالفانہ بحث و تیجیص کو رو کئے کے لئے وضع کی گئی متھی ۔حالانکہ اسی زمانہ میں الہ آباد ہائی کورٹ نے اسی دفعہ کے تحت پنڈت کالی چرن شر مامصنف ''وچر ن جیون'' کی سز ابحال رکھی تھی ۔ (الفضل ۲۰۲۷ سے سے)

اس فیصله پرحضرت امام جماعت احمدید (ایده الله تعالی ) نے بہت تکلیف محسوس فرمائی اور محترم چو ہدری ظفر الله خاں صاحب سے قانونی مشورہ چاہا۔ \* نیز ایک اشتہار میں رقم فرمایا، کہ دیر سے مسیحی اور آریہ حضور صلعم کے خلاف زہرا گلتے چلے آرہے ہیں۔اور مسلمانوں کی غفلت کے باعث یہ لوگ اور بھی دلیر ہوگئے ۔اور انہوں نے یقین کرلیا کہ مسلمان کی غیرت قصہ ماضی ہو چکی ہے۔اب تازہ رسالہ ورتمان امر تسر سے شائع ہوا ہے جس میں حضور کے معراج سے متعلق ہتک آمیز پیرایہ میں فرامہ لکھا ہے اور حضور گاور حضور گی ازواج کے مطہرات کے اساء مبارکہ تمسخرانہ رنگ میں بگاڑ کر کھے فرامہ کھا ہے اور حضور گاور حضور گی ازواج کے مطہرات کے اساء مبارکہ تمسخرانہ رنگ میں بگاڑ کر کھے

<sup>🖈</sup> حضور نے ۲/۲۷ ۸۷ وچو مدری صاحب کوتح ریفر مایا:

<sup>&#</sup>x27;' یتح بر فرما کیں کہ رنگیلا رسول کے متعلق ہم کیا کر سکتے ہیں ۔اس کے متعلق ضرور کچھ ہونا چاہیئے ۔

ہیں اور یہ دکھایا گیا ہے کہ معاذ اللہ حضور ً بوجہ شہوت رانی کے جہنم کے گہرے گڑھے میں عذاب میں مبتلاء ہیں۔ اس میں ایسی گندی گالیاں دی ہیں شاید چو ہڑا بھی ان سے در لیغ کر ہے گا۔ ان لوگوں کی غرض صرف یہ ہے کہ ہماری ذلت اور بے بسی کونہایت بھیا نک صورت میں ہمارے سامنے لا یا جائے اور ہم پر یہ ظاہر کیا جائے کہ انہیں مسلمانوں کے احساسات کی ذرہ بھر پر واہ نہیں۔ کیا مسلمانوں کے ستانے کے لئے اور کوئی طریق نہیں ؟ ہماری جانیں حاضر ہیں۔ ہماری اولا دوں کی جانیں حاضر ہیں۔ ہماری اولا دوں کی جانیں حاضر ہیں۔ ہماری طرف سے بار بار کہا گیا ہے کہ ہم جنگل کے درندوں اور بن کے سانچوں سے سلح کر یں۔ ہماری طرف سے بار بار کہا گیا ہے کہ ہم جنگل کے درندوں اور بن کے سانچوں سے سلح کر اور بھی قوانین موجود سے والوں سے ہم گرضلے نہیں کر سکتے ۔ حکومت کے قوانین کو وانین موجود ہے۔

بقیم حاشیہ: - آپ مختلف پہلؤ وں پرغور کر کے مشورہ دیں کیا ہماری طرف سے نالش پنجاب یا کسی اور صوبہ میں نہیں ہوسکتی۔''( مکتوبات اصحابِ احمر جلدا ول ۔ مکتوب نمبر ۲۸/۲۹)

ان سے جھوت کریں۔اور مسلمانوں سے سوداخریدیں اور مسلمانوں کی دکا نیں کھلوانے کی کوشش کریں، یہ مقاطعہ نہیں بلکہ اپنی قوم کوتر جیج دینا ہے۔اوراس سے ہندوؤں پر بھی اثر پڑے گا۔اور وہ اپنے دریدہ دبمن لوگوں کو بازر کھیں گے۔اور حکام کے دلوں میں بھی مسلمانوں کی وقعت پیدا ہوگی کہ یہا کہ عقامند قوم ہے۔ جو شخص غصہ میں آ جاتا ہے، وہ بہادر نہیں کیونکہ وہ اپنے نفس سے دب گیا۔ بہادر وہ ہے جو مستقل ارادہ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے سے پیچھے نہیں ہتا۔ وہ قوم بھی کس کام کی جو اپنے سب سے بیارے رسول کی عزت کی حفاظت کے لئے حقیقی قربانی نہیں کر سکتی۔ (الفضل ۱۷۲۷/۱۰) جناب خواجہ حسن نظامی صاحب نے اپنے رفقاء کو توجہ دلائی کہ حضرت امام جماعت احمد سے کئے وقت بہت نازک ہے۔

ایڈیٹرصاحب'' مسلم آؤٹ لک''لا ہور نے اپنے اخبار میں اس فیصلہ پرشدیداحتجاج کیا۔اور کھا کہ جج کنور دلیپ سنگھ کومنتعفی ہوجانا چاہیئے اور اس امرکی تحقیقات ہونی چاہیئے کہ کن حالات میں اس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔اس پر ہتک عدالت کا مقدمہ آپ پراور ناشرا خبار پر دائر ہوا۔

اس مقدمہ کی پیروی محترم چوہدری صاحب نے کی۔اور اس کی کارروائی حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحبؓ قادیانی جیسے زودنولیس نے قلمبند کر کے الفضل میں شائع کی جسے حاشیہ میں درج کیا جاتا ہے۔چوہدری صاحب محترم کی قابلیت اور خدمتِ اسلام کا یہ بھی ایک شاہ کا رہے۔ ہم ہائی کورٹ کے فل بیج نے ایڈیٹر وناشر ہر دو کواپنے بیج کی ہتک کے جرم میں علی الترتیب نصف ہالی کورٹ کے فل بیج نے ایڈیٹر وناشر ہر دو کواپنے بیج کی ہتک کے جرم میں علی الترتیب نصف سال قید اور ساڑھے آٹھ ہزار روپیہ جرمانہ کی سزادی۔ ہم حضرت امام جماعت احمد یہ نے احمدی خواتین سے مجوزہ آوٹ لگ فنڈ کے لئے گیارہ صدرو پیہ جمع موگیا۔ (الفضل ۲۵ – ۲۸ کے)

# 🖈 ہائی کورٹ کے اختیارات ساعت مقدمہ پر بحث

چوہدری ظفراللہ خال: پیشتراس کے کہ واقعات مقدمہ آپ کے سامنے پیش ہوں، میں ایک تمہیدی عذر پیش کرنا چاہتا ہوں۔اوروہ عذریہ ہے کہ اس عدالت کو اپنی تو ہین کے متعلق سرسری کارروائی کر کے سزادینے کا اختیار نہیں۔اس مقدمہ سے پیشتر اسی نوع کا مقدمہ یعنی ایک ایسا مقدمہ جواس حد تک موجودہ مقدمہ سے مشابہ تھا کہ اس میں بھی ہتک عدالت کا سوال تھا۔اس کا ہائی کورٹ

حضرت امام جماعت احمدیہ نے بذریعہ تارا خبارات کو یہ پیغام ارسال کیا کہ ہمارے وہ بھائی (حضرت سید دلا ورشاہ ایڈیٹر''مسلم آؤٹ لک''لا ہوراوراس کے ناشرمولوی نورالحق صاحبؓ)

اس مکمل بنج کے ایک فر دمسٹر جسٹس طفر علی تھے۔افسوس وہ اس دلیل سے بھی متاثر نہیں ہوئے کہ اس عدالت عالیہ کے ایک فر د کی جنگ عزت کا مداوا تو موجود سمجھا جائے لیکن اس ذات والا صفات کی معاندانہ بچوکی جائے جس کا ادنی خادم کہلا نااس عدالت کے بعض ارکان اپنے لئے ذریعہ ُ افتخار سمجھتے ہوں تو اس عدالت کا قانونی ترکش بالکل خالی ہو۔اور ہر دوکوسزا دینے میں کوئی اختلافی نوٹ بھی نہیں دیا۔ یہ تو ہواان کا در دحضور صلعم کی محبت کے متعلق ،اور دوسرارخ ان کی تصویر کا یہ ہے (جبیبا کہ کتاب ہذا میں دوسری جگہ درج ہے ) کہ جب محترم چو ہدری صاحب کو وائسرائے کی کونسل کا ممبر بننے پر دعوت دی گئی ،اس میں انہی سر مرز اظفر علی نے اس لئے شریک ہونے سے انکار کر دیا کہ احمدی مسلمان نہیں۔اناللہ وانا الیہ راجعون۔

۲۲ ردسمبر کور ہائی عمل میں آئی۔اور ۲۵ ردسمبر کو قادیان تشریف لانا تھا۔حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر حضرت مفتی محمد صادق صاحبؓ کی قیادت میں احباب بیرون قصبہ استقبال کے لئے گئے۔اوریہ مجمع کئی گھنٹے انتظار میں رہا۔احمد بیدمدرسہ کے بوائے سکا وکش نے سلامی دی۔نما زعصر کے بعد حضور ایدہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔حضور نے شاہ صاحب کو مبار کباددی (الفضل ۲۸ رارس)

لقیہ حاشیہ: - سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ میری مراد سید حبیب اللہ ایڈیٹر سیاست کا مقدمہ ہے۔ جس کے فیصلہ کی رپورٹ ۲ لا ہور صفحہ ۵۲۸ پرموجود ہے۔ اس فیصلہ میں بیامر درج ہے کہ عدالت کوایسے امور میں اختیارات ساعت کا حاصل ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہی بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ ملزم نے اختیارات ساعت کا سوال اس مقدمہ میں نہیں اٹھایا۔ عدالت نے خود بخو داس مسلمہ پرغور کیا اور عدالت اس نتیجہ پر پہنچنے کی تائید میں دوحوالجات اس فیصلہ میں درج کئے گئے ہیں۔ ۱ کلکتہ صفحہ ۱۹۔ اور ۱۹ اللہ آیا دصفحہ ۱۵۔

میں اپنی تقریر کے دوران میں ان حوالجات کوعدالت کے روبر وپیش کروں گا اور بیرٹا ہرنے کی کوشش کروں گا کہ ان حوالجات سے بینتیجہ لا زم نہیں آتا کہ لا ہور ہائی کورٹ کو ایسے امور میں سرسری کارروائی کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔

پریزیڈنسی ہائی کورٹس کے علاوہ سید حبیب صاحب والا فیصلہ ہی صرف ایک فیصلہ ہے جو میری

حضور صلعم کی عزت وناموں کی حفاظت کے لئے کھڑے ہونے کی وجہ سے محبوں کر دئے گئے ہیں۔انہوں نے جو کچھ کھااور شائع کیا، وہ ہرا یک مسلمان کے سیجے جذبات اور حقیقی خیالات کا آئینہ

بقید حاشیہ: - تلاش پراس قلیل وقت میں مجھ مل سکا جس میں بیقرار دیا گیا ہے کہ عدالت کوالیہ امور میں اختیارات ساعت حاصل ہیں، کیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ میں بیٹا بت کرنے کی کوشش کروں گا کہاس فیصلہ میں عدالت صحیح نتیجہ پرنہیں پہنچی اور وہ فیصلہ بوجہ تین جوں کے فیصلہ ہونے کے اس اجلاس پر جویا نج جوں پر مشتمل ہے قابل یا بندی نہیں۔

مسٹر جسٹس براڈوے:۔ ۴۸ الہ آباد میں الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہیں اختیار ساعت حاصل ہے۔

چوہدری ظفراللہ خال: یہ فیصلہ میری نظرسے نہیں گذرا۔ میں نے ابھی یہ فیصلہ منگوا بھیجا ہے۔اوراس کے متعلق بھی میں اپنی بحث کے دوران میں اپنے اعتراضات پیش کروں گا۔ مسٹرجسٹس ٹیک چند:۔ ۴۸۔الہ آباد کی بجائے 94۔انڈین کیسز میں اس فیصلہ کی زیادہ مفصل

ر پورٹ درج ہے۔

چو ہدری ظفراللہ خاں:۔اس مسکہ کے متعلق میرے اعتراض کا خلاصہ بیہ ہے کہ تو ہینِ عدالت کے متعلق سرسری کارروائی کر کے سزادینا خالص انگلستان کامن لاء کا مسکلہ ہے۔اوران عدالتوں کو جنہیں کامن لاء کے اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ بیا ختیار نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی تو ہین کے متعلق سرسری کارروائی کرکے ملزم کوسزادے سکیں۔

پریذیڈینسی ہائی کورٹوں کے متعلق میہ مسلمہ امر ہے کہ انہیں بیا ختیارات حاصل ہیں۔لیکن اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نہیں کے اختیارات حاصل ہیں۔لیکن اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ ہائی کورٹوں کو کامن لاء کے اختیارات ان کے چارٹر کے ماتحت حاصل تھے۔اور وہی اختیارات پریذیڈینسی ہائی کورٹوں کو بوجہ سیریم کورٹوں جانشین ہونے کے حاصل ہیں۔

یہ امر تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ لا ہور ہائی کورٹ بھی کورٹ آف ریکارڈ ہے۔لیکن لا ہور ہائی کورٹ کو یہ کورٹ کو یہ کورٹ کو کامن لاء کے قطعاً کوئی اختیارات حاصل نہیں ہیں۔الیی صورت میں اس ہائی کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہیں۔الیی صورت میں اس ہائی کورٹ کو یہا ختیار نہیں کہ محض اس وجہ سے کہ وہ کورٹ آف ریکارڈ ہے۔ایئے متعلق ایسے اختیارات تجویز کرے، جوحقیقت میں اسے حاصل نہیں ہیں۔

دار ہے۔ ہرایک سیچے مسلمان کا فرض اولین ہے کہ وہ حضور صلعم کی عزت وناموں کی حفاظت

اس عدالت کے اختیارات کی تشریح بھی اس کے لیٹر زیٹینٹ میں کی گئی ہے۔لیکن لیٹر پیٹنٹ میں کوئی بھی اپیا فقرہ نہیں ہے۔جس کے بیہ معنی نکالے جاسکیں کہ اس عدالت کو کامن لاء کے اختیارات حاصل ہیں یاوہی اختیارات حاصل ہیں۔ اختیارات حاصل ہیں یاوہی اختیارات حاصل ہیں۔ مسٹرجسٹس ٹیک چند:۔چھوٹی چھوٹی نوآبادیوں کی ہائی کورٹوں نے ان اختیارات کو استعمال کیا ہے اور پریوی کونسل نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔تو کیا ہمیں وہ بھی حقوق حاصل نہیں ہیں جو ان چھوٹی سی عدالتوں کو حاصل نہیں ہیں؟

چوہدری ظفر اللہ خاں:کسی ملک کے چھوٹے یا بڑے ہونے کا سوال اس مسلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔سوال تو یہ ہے کہ آیا ان عدالتوں کو جنہوں نے ان اختیارات کواستعال کیا ہے، کامن لاء کے اختیارات حاصل تھے یانہیں۔اگر انہیں ایسے اختیارات حاصل تھے تو انہیں اپنی تو ہین کے متعلق سرسری طور پر سزادینے کا اختیار بھی حاصل تھا۔

مسٹرجسٹس ٹیک چند:۔اس امر کا کیا ثبوت ہے کہ انہیں کامن لاء کے اختیارات حاصل تھے؟ چوہدری ظفر اللّٰہ خال:۔جب تک ان عدالتوں کے چارٹر آپ کے سامنے نہ ہوں۔ آپ یہ بھی

### کرے۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے اس امر کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم مقدور کھراور شرع اسلام کے

بقیہ حاشیہ: - تو نہیں کہہ سکتے کہ ان عدالتوں کو کامن لاء کے اختیارات حاصل تھے۔اور اگر قیاسات پر بھی اندازہ کرنا ہوتو قیاس تو بیہ ہوگا کہ ان عدالتوں کو کامن لاء کے اختیارات حاصل تھے۔آپ نے فر مایا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نوآ با دیوں کی عدالتیں ہیں۔اور میں بیرکہتا ہوں کہ یہی خود ا یک وجہ ہے کہ کیوں انہیں کامن لاء کے اختیارات حاصل ہونے چاہئیں ۔اول تو نوآ بادیوں میں لا زمی طور پر قانون انگریزی کاغلبہ ہوگا۔ دوسرے جبتک بذریعیہ ایکٹ ہائے وقواعد قانون کی مفصل تشریح نہ ہو جائے اور ضوالط تیار نہ ہوجا ئیں ، انگریزی حکومت کے ماتحت اور خصوصیت سے نوآباد بوں میں کامن لاء ہی رائج ہوگا۔اسی ملک میں آپ دیکھ لیں کہ ابتداء میں جب ایٹ انڈیا کمپنی کی عمل داری تھی ۔اورسپریم کورٹوں کے اختیارات کا حلقہ ایک ایک ضلع کے برابر بھی نہیں تھا۔اس وقت سپریم کورٹو ں کو کامن لاء کے اختیارات دئے گئے ۔اس وقت کلکتہ کے سپریم کورٹ کے کل حیار جج تھے۔اوراس لحاظ سے وہ بالکل چھوٹی سی عدالت تھی۔ آج آپ کی عدالت کوایک بہت بڑے صوبہ پراختیارات حاصل ہیں اور تیرہ جج اس عدالت میں شامل ہیں ۔لیکن آپ کو کامن لاء کے اختیارات نہیں دئے گئے ۔اس کی وجہ یہی ہے کہ ابتداء میں قانون واضح نہ تھا۔اور ہرمسکلہ کے متعلق فوری قانون بنانا مشکل تھا۔اس لئے ابتداء میں جوعدالتیں قائم ہوئیں۔ان کو کامن لاء کے اختیارات دئے گئے ۔ تا کہ جن امور کے متعلق ہندوستان کا اپنا صریح قانون موجود نہ ہووہ مطابق انگلتان کے کامن لاء کے فیصلہ کئے جائیں۔لیکن جوں جوں قانون کی وضاحت ہوتی گئی۔اور ہندوستان کا اپنا قانون مکمل ہوتا گیا۔ بیضرورت کم ہوگئی۔اور بعد کی قائم کردہ ہائی کورٹو ں کوالسےا ختیارات دینے کی ضرورت نہر ہی۔

مسٹرجسٹس برا ڈ وے: ۔لیکن ہم بھی ملک معظم کی قائم کردہ عدالت ہیں ۔اور ہمارےا ختیارات بھی ملک معظم سے حاصل کئے ہوئے ہیں ۔

چو ہدری ظفر اللہ خاں: ۔اس امر کوتسلیم کرنے سے کسی کوا نکار نہیں ۔لیکن سوال تو یہ ہے کہ آپ کو کیا اختیارات حاصل ہیں؟ میں ایک فاضل جج کے سوال کے جواب میں یہ بیان کرر ہاتھا۔ کہ کامن لاء کے اختیارات کا حاصل ہونایا نہ ہوناکسی ملک یا صوبہ کی وسعت پر منحصر نہیں ہے۔اور قیاس یہی ہے کہ نوآبادیوں کی ہائی کورٹوں کو کامن لاء کے اختیارات حاصل ہیں۔ چنانچے اسم کلکتہ صفحہ ۲ امیں

اندرر ہتے ہوئے حضور کی ناموں کی حفاظت کے لئے کوشاں ہوں گے۔البتہ ہمیں کوئی الیی حرکت نہیں

بقیہ حاشیہ: - صاف طور پر درج ہے کہ صوبہ و کٹوریہ کی سپریم کورٹ کوا بتداء سے کامن لاء کے اختیارات حاصل ہیں۔ اور میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں تک قیاس کا تعلق ہے ، دیگر نوآبادیوں کی ہائی کورٹوں کو بھی ایسے ہی اختیارات ضرور حاصل ہوں گے۔

میں بیتو عرض کر ہی چکا ہوں کہ اس عدالت کی لیٹرز پیٹنٹ (فرمان شاہی) میں ایسے اختیارات درج نہیں ہیں۔ باقی رہا ہیہ امر کہ آیااس عدالت کو ہندوستان کے عام قانون کے ماتحت ایسے اختیارات حاصل ہیں یا کہ نہیں۔اول تو ہندوستان میں کوئی ایسا قانون جسے قانون عام یا کامن لاء سے تعبیر کیا جائے ، رائج ہی نہیں۔اوراگرایسا کوئی قانون ہوبھی ، تو اس میں تو ہین عدالت کامسکہ بھی سننے میں نہیں آیا۔

وراثتی اختیارات کی بیرحالت ہے کہ اس عدالت کی ماسبق عدالت میں عدالت چیف کورٹ پنجاب تھی۔اور وہ عدالت کورٹ آف ریکارڈ زنہی نہتی۔نہ ہی اسے تو بین عدالت کے متعلق کوئی سرسری اختیارات حاصل تھے۔تو میں بیوش کروں گاہ نہ ہی لیٹر زپیٹنٹ (فرمان شاہی) کے ماتحت نہ ہی وراثتی طور پراور نہ ہی کسی عام قانون کے ماتحت اس عدالت کوموجودہ کارروائی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

مسٹر جسٹس براڈوے: ۔سید حبیب کے مقدمہ کے علاوہ ایک اور مقدمہ میں بھی اس عدالت نے قرار دیا ہے کہ جمیں بیاختیارات حاصل ہیں ۔

چو مدری ظفرالله خان: ـ و ه فیصله ریورٹ نہیں ہوا۔

مسٹرجسٹس براڈ وے:۔رپورٹ نہ ہوا ہوگالیکن قرار تو دیا گیاہے۔

چوہدری ظفراللہ خال: اب میں عدالت کی توجہ اور فیصلہ جات کی طرف منعطف کرانا چاہتا ہوں۔ جن کی بناء پر میہ کہا جاتا ہے کہ اس عدالت کو میہ اختیارات حاصل ہیں۔ اول تو ۱۰ کلکتہ صفحہ ۱۰۹ پر یوی کونسل کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ کلکتہ ہائی کورٹ کے متعلق ہے۔ جو کہ پریزیڈنی ہائی کورٹ ہے۔ اور جسے کامن لاء کے اختیارات حاصل ہیں۔ چنا نچہ پریوی کونسل نے اپنے فیصلہ میں صرح طور پر کہا ہے کہ تو بین عدالت کے متعلق جوا ختیارات کلکتہ ہائی کورٹ کو حاصل ہیں وہ اس عدالت کو سپریم کورٹ سے جس کی وہ جانشین ہے، وراثناً ملے ہیں۔ اور میہ اختیارات ہندوستان کے کسی

کرنی چاہیئے ، جومفادِا سلام کےمنافی ثابت ہو۔ہمیں جیل کی دیواروں سے سبق حاصل کرنا چاہیئے ۔

بقی**ہ حاشیہ: -** قانون سے ماخو ذنہیں بلکہ محض کامن لاء کی بناء پر استعال کئے جاتے ہیں۔اس فیصلہ سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ تو ہین عدالت سے متعلقہ اختیارات کامن لاءاور صرف کامن لاء ہی سے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

دوسرا فیصلہ ۲۹۔الہ آبادصفحہ ۹۵ پر بھی پر یوی کونسل کا فیصلہ ہے۔اس کے واقعات یہ ہیں کہ مسٹرساسی بھوثی سربدھی کاری جو کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ایڈووکیٹ تھے۔عدالت میں کسی مقدمہ میں پیش ہوئے اور عدالت نے انہیں کسی بات پر ٹو کا ۔اس پر انہیں رنج ہوااور انہوں نے ایک مضمون اسی واقعہ کے متعلق ایک اخبار میں لکھا جس اخبار کے وہ ایڈیٹر بھی تھے۔

مسٹرجسٹس براڈ وے: ۔ کیااس مضمون کی تفاصیل میں جانے کی کوئی ضرورت ہے؟

چوہدی ظفر اللہ خاں: ۔ میں نے عمداً اس مضمون کو بیان نہیں کیا۔ لیکن اس فیصلہ کی تشریح کے لئے اور اس کے واقعات کو سمجھنے کے لئے یہ بیان کرنا ضروی ہے کہ تمام قضیہ اس مضمون سے ہر یا ہوا۔ جو مسٹر سر بدھی کاری نے اخبار میں شائع کیا۔ اس مضمون میں جوالفاظ استعال کئے گئے ، وہ صریح اور مسلمہ طور پر ہتک آ میز تھے۔ لیکن عدالت عالیہ الہ آباد نے اس مضمون کے متعلق تو بین عدالت کی مسلمہ طور پر ہتک آ میز تھے۔ لیکن عدالت عالیہ الہ آباد نے اس مضمون کے متعلق تو بین عدالت کی گئی اور کارروائی نہیں گی۔ بلکہ مسٹر سر بدھی کاری کے خلاف بطور ایڈوو کیٹ عدالت کے کارروائی کی گئی اور اس کے نتیجہ میں چارسال کے لئے لائسنس ضبط کرلیا گیا۔ اس سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کا خیال تھا کہ انہیں تو بین عدالت کے متعلق کارروائی کرنے کے اختیارات حاصل نہیں بیں۔ ورنہ وہ کیوں نہ ایک ایس کارروائی کرتے ، جو بمقابلہ اس کارروائی کے جوکی گئی ، زیادہ سہل اور صریح اللاڑھی۔

مسٹرجسٹس براڈوے: ممکن ہے کہ ہائی کورٹ الہ آباد کے جموں کا بیہ خیال ہو کہ ایک ایڈووکیٹ کا لائسنس جارسال کے لئے ضبط کرلینا اس سے زیادہ سخت سزا ہے بہ نسبت اس کے کہ تو ہین عدالت میں اس کو چھے ماہ کے لئے جیل جھیج دیا جائے۔

چوہدی ظفراللہ خال: یہ قیاس اسی صورت میں پیدا ہوگا، جب یہ فرض کرلیا جائے کہ اجلاس میں بیٹھنے اور ملزم کے عذرات سننے سے قبل ہی عدالت نے یہ فیصلہ کرلیا تھا کہ ملزم کوفلاں سزادی جائے گی۔ مسٹر جسٹس براڈوے:۔ یہ قیاس لازمی نہیں۔

### اگرایک احمدی اور ایک دوسرا مسلمان اسلام کی عزت وناموس کے لئے جیل خانوں میں انکٹھے کئے

بقیہ حاشیہ: - چوہدری ظفراللہ خال: ۔الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ کا اپیل پریوی کونسل میں کیا گیا۔اورمقدمہ کے واقعات بیان کرنے کے دوران میں ججان پریوی کونسل نے بیفقرہ کہا کہ مسٹر سر بدھی کاری کامضمون ایبا تھا کہ اس کے متعلق تو ہین عدالت کی کارروائی بھی ہوسکتی تھی۔ مسٹر جسٹس براڈ وے:۔'' بھی ہوسکتی تھی''نہیں کہا۔

چوہدری ظفر اللہ خاں: ۔ میں آپ کواصل فقرہ پڑھ کرسنانے ہی والا تھا۔ جواس طرح پر ہے کہ
''عدالت عالیہ کو اختیار تھا کہ وہ تو بین عدالت کی کارروائی کر کے ملزم کو قید اور جرمانہ کی سزا
دیت' ۔ اب بیفقرہ بطور کسی مسکہ کے فیصلہ کے نہیں ۔ واقعات کے دوران میں کہا گیا ہے۔ بیام تو
واضح ہے کہ جو کچھ مسٹر سربدھی کاری نے لکھا، وہ تو بین عدالت کی حد تک پہنچا تھا۔ اور پر یوی کونسل
نے کہدیا کہ اس پر تو بین عدالت کی کارروائی ہوسکتی تھی ۔ لیکن بید مسئلہ اس وقت پر یوی کونسل کے
سامنے نہیں تھا۔ کہ آیا الہ آباد ہائی کورٹ کوتو بین عدالت کی کارروائی کرنے کے اختیارات حاصل
بیں یانہیں ۔ اس لئے اس فقرہ کو یر یوی کونسل کا فیصلہ نہیں کہا جاسکتا۔

مسٹرجسٹس براڈ وے: ہم بہرصورت پر یوی کونسل کے اظہار رائے کے پابند ہیں۔

چوہدری ظفراللہ خاں: ۔ میں عرض کروں گا کہ جب تک کوئی مسکہ بطور نزاع کے پریوی کونسل میں پیش ہوکر فیصلہ نہ ہو۔ آپ پریوی کونسل کی رائے کواحترام کی نظر سے تو دیھے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے پابند نہیں۔ حال ہی میں پریوی کونسل کا ایک فیصلہ ایسا ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے اس عدالت عالیہ کے ایک فیصلہ کوالیسے ایکٹ کی بناء پر منسوخ کر دیا جو پنجاب میں رائج ہی نہیں ہے۔ اب ہرایک شخص جانتا ہے کہ اس ایکٹ کا اطلاق اس صوبہ میں نہیں اور پریوی کونسل نے اس کا اطلاق کر دیا۔ تو اس سے یہ نتیجہ لازم نہیں آئے گا ، کہ اس ایکٹ کوآئندہ کے لئے اس صوبہ کے متعلق سمجھا جائے۔ مسٹر جسٹس براڈ وے: ۔ مجلس واضح قوانین نے اس نقص کی اصلاح کر دی ہے۔

چو ہدری ظفراللہ خاں:۔ بیشک اصلاح تو ہوگئی ۔لیکن اصلاح ہونے سے پیشتر اس عدالت کے ایک فاضل جج نے پر یوی کونسل کے اس فیصلہ کی متابعت کرنے سے اس بناء پر انکار کردیا تھا کہ پر یوی کونسل کواس معاملہ میں صرح غلط فہمی ہوئی ہے۔

مسٹرجسٹس براڈ وے: ۔ بہرصورت اس فیصلہ کاتعلق اس مقد مہ ہے ہیں ہے۔

جا سکتے ہیں،تو کیاہم اس مقدس مقصد کے لئے جیل سے باہر متحد نہیں ہو سکتے ؟''(الفضل ۲۸/۲/۲۸۲)

بقیہ حاشیہ: - چوہدری ظفراللہ خال: ۔ واقعات کے لحاظ سے تو بیشک دونوں فیصلے جداجدا ہیں۔ میری غرض اس فیصلہ کی طرف اشارہ کرنے سے صرف میتھی کہ بعض دفعہ جب پر یوی کونسل ایک امر کا فیصلہ کرنے بیٹھتی ہے، تو اس سے فاش غلطی صا در ہوسکتی ہے۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوسکتا ہے کہ پر یوی کونسل کا فیصلہ قابلِ پابندی نہ رہے ۔ اور ۲۹۔ الہ آباد میں تو جوریمارک کیا گیا ہے، وہ بطور فیصلہ کے بھی نہ تھا محض ضمناً واقعات کے بیان کرنے میں ایک ریمارک کردیا گیا تھا۔

تیسرا فیصله ۴۸ اله آبا دصفحه ۱۱۷ ہے۔اس فیصلہ میں ۲۹۔اله آبا دصفحہ ۹۵ کے خمنی ریمارک کا تتبع کیا گیا ہے۔اوراس مسکلہ پراس پہلو سے بحث نہیں کی گئی کہالہ آباد ہائی کورٹ کو کامن لاء کے اختیار اسے حاصل نہیں۔

مسٹرجسٹس براڈوے: \_مسٹرجسٹس بوائز کے فیصلہ میں ایسے ریمارکس موجود ہیں جن سے بیہ مترشح ہوتا ہے کہاس مسئلہ براس پہلو سے بحث کی گئی تھی ۔

چوہدری ظفر اللہ خاں:۔بہر صورت ۴۸۔اله آباداور ۲ له مورکے فیصلہ جات ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں۔اوران دونوں کے متعلق میں اپنے اعتراضات پیش کر چکا ہوں۔آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قتم کے اختیارات کا استعال اپنے اندر فوجداری رنگ رکھتا ہے۔اور جب تک صرح طور پریاختیارات حاصل نہ ہوں،عدالت کوخود بخود انہیں اختیار کرنے میں تامل کرنا چاہیئے۔ مسٹر جسٹس براڈوں۔۔پیکارروائی فوجداری اختیارات کے ماتحت نہیں کی گئی۔

چوہدری ظفراللہ خاں: ۴۱۔ کلکتہ صفحہ ۱۷ ایس کارروائی کو فوجداری کارروائی کو فوجداری کارروائی مراد یا گیا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایسے اختیارات کا استعال ایک نے جرم کے پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ اورعدالت کو نئے جرم پیدا کرنے سے پر ہیز کرنا چاہیئے۔ جب تک صرح طور پر اسے ایسے اختیارات حاصل نہ ہوں پھر کیوں صرف ایک ایسے مسئلہ کا جو خصوصیت سے کامن لاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ، امتخاب کر لیا جائے ۔ اور یہ کہا جائے کہ اگر چہ باقی اختیارات تو ہمیں حاصل نہیں ہیں ، لیکن یہ اختیار ہمیں ضرور حاصل ہے۔ بعض فیصلہ جات میں اور خصوصیت سے ماگریزی فیصلہ جات میں اور خصوصیت سے اگریزی فیصلہ جات میں اس فتم کے الفاظ پائے جاتے ہیں کہ ہرکورٹ آف ریکارڈ کو تو ہین عدالت کے متعلق کارروائی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ لیکن ان فیصلہ جات میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ہر

### حضور نے دلآ زار رسالہ ورتمان کے خلاف آ واز اٹھائی۔ چنانچے حکومت پنجاب نے اسے ضبط

ب**قیہ جا شیہ: –** کورٹ آف ریکارڈ کو کامن لاء کے اختیارات حاصل ہیں۔ جہاں کامن لاء کے ۔ اختیارات مفقو دہوں گے، وہاں یہ دلیل بھی غیرمتعلق ہوجائے گی بعض جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے بغیر بنج کے عدالت عدالت نہیں کہلاسکتی ۔اسی طرح بغیر ایسے اختیارات کے عدالت قائم نہیں رہ سکتی ۔ پیمسئلہ انگلشان میں رائج ہوتو ہو ہندوستان میں تو مسلمہ طور پر رائج نہیں ہے۔ چنانچہ ۱۸۲۲ء ہے۔ ۱۹۱۹ء تک پنجاب میں چیف کورٹ قائم رہی اور بغیرا یسے اختیارات کے قائم رہی۔ چیف کورٹ صوبہ کی سب سے اعلیٰ عدالت تھی اور اسے اعلیٰ سے اعلیٰ دیوانی اور فوجداری اختیارات حاصل تھے۔موجودہ ہائی کورٹ کو بہت کم زائداختیارات چیف کورٹ پر دئے گئے ہیں۔اور جواختیارات دئے گئے ہیں اُن کا ذکر صراحت کے ساتھ فر مان شاہی میں کر دیا گیا ہے ۔ توبہ کہنا جائز نہ ہوگا کہ بغیر تو ہن عدالت کے متعلقہ اختیارات کے عدالت عدالت نہیں روسکتی ۔ یا عدالت کی عزت برقرارنہیں ر ہ سکتی ۔اسی طرح آج ہندوستان کے بعض صوبوں میں ایسی عدالت ہائے عالیہ قائم ہیں جن کے سپر داعلیٰ سے اعلیٰ اختیارات کئے گئے ہیں لیکن انہیں مسلمہ طور پر تو ہین عدالت کے متعلق سرسری کارروائی کا اختیار نہیں ۔ باوجوداس کے وہ عدالتیں قائم ہیں اوران کے رعب اورعزت میں کوئی فرق نہیں آتا۔اس لئے میں عرض کروں گا ، کہاس عدالت کوایسےا ختیارات بھی حاصل ہوں ۔ ان تمام وجوہات کی بناء پر میں پیعرض کرتا ہوں کہ اس عدالت کواپنی تو ہین کے متعلق سرسری

کارروائی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے اور موجودہ کارروائی بوجہ بلااختیار ہونے کے

نا جائز ہے۔اوراس کو پہیں روک دینا چاہیئے ۔ سر کاری ولیل کا جواب

مسٹر کار ڈن نو ڈ گورنمنٹ ایڈووکیٹ: تو ہین عدالت کی مختلف اقسام ہیں۔جن کوسول اور کرمنل سے تعبیر کیا گیا ہے ۔سول تو ہین بہ ہے کہ عدالت کے سی حکم کی نافر مانی کی جائے اوراس نافر مانی کے بدلے میں عدالت کوئی سز اتجویز کرے۔کرمنل تو بین کی مختلف صورتیں ہیں۔ایک صورت تو بیہ ہے کہ عدالت کے اجلاس کے دوران میں عدالت کے روبر والیبی کارروائی کی جائے جس سے عدالت کی تو ہین ہوتی ہو۔ دوسری صورت پہ ہے کہ دوران مقدمہ میں عدالت سے باہر مقدمہ کے متعلق الیمی باتیں کہی یالکھی جائیں، جوتو ہین عدالت کا درجہ رکھتی ہوں اور تیسری صورت یہ ہے کہ مقدمہ کے

### کرلیااوراس کےمصنف اور ناشر دونوں کوگرفتار کرلیا۔ (الفضل ۸۷۷/۲۷)

بقیہ حاشیہ: - فیصلہ ہوجانے کے بعد عدالت کے متعلق ایس باتیں کہی یا لکھی جائیں۔جن سے عدالت کی تو ہین مقصود ہو۔موجودہ کارروائی اس تیسری قتم کی تو ہین کے متعلق ہے۔

میرے فاضل دوست نے اپنی بحث کے دوران میں ان مختلف اقسام کی تو ہین کے درمیان تمیزنہیں کی ۔اگر عدالت کودیگرا قسام کی تو ہین کے متعلق سزا دینے کے اختیارات حاصل ہیں ۔تو یقیناً اس آخری قتم کی تو ہین کے متعلق بھی وہی اختیارات حاصل ہوں گے۔

یا ختیارات انگلتان میں زمانہ قدیم سے استعال ہوتے چلے آئے ہیں اور کوئی نے اختیارات نہیں ہیں۔ یہ اختیارات ہر کورٹ آف ریکارڈ کے ساتھ لازمی طور پر متعلق ہیں اور کورٹ آف ریکارڈ کوان اختیارات کا حاصل ہونا ایک لازم وملزوم امر ہے۔ یہ مسلمہ ہے کہ عدالت عالیہ لا ہور کورٹ آف ریکارڈ ہے۔ اس لئے اسے لازم ایراختیارات حاصل ہیں۔

میرے فاضل دوست نے پریڈیڈنی ہائی کورٹوں اور دیگر ہائی کورٹوں کے درمیان تمیز کی ہے۔ لیکن ۲۹۔ الد آباد صفحہ ۹۵ میں صاف طور پر یہ درج ہے کہ الد آباد ہائی کورٹ کو یہ اختیارات حاصل ہیں۔ حالا نکہ الہ آباد ہائی کورٹ پریڈیٹی ہائی کورٹ نہیں۔ یہ فیصلہ پریوی کونسل کا فیصلہ ہے اور اس کے متعلق بینہیں کہا جاسکتا کہ یہ ایک ضمنی ریمارک ہے۔ پریوی کونسل کے فیصلوں میں جو پچھ بھی درج ہو، وہ ہندوستان کی عدالتوں پر قابل پابند کی ہے۔ دیگر فیصلہ جات جن پر میں انحصار رکھتا ہوں، وہ میرے فاضل دوست نے آپ کے سامنے پیش کردئے ہیں۔ چنانچہ ۱۲ لا ہوراور الا میں بھی یہی قرار دیا گیا ہے کہ غیر پریڈیڈنی ہائی کورٹوں کو بھی یہ اختیار ات حاصل ہیں۔ اسی ضمن میں آپ کی توجہ ایک کا توجہ ایک ۱۹۲۲ء جوعد الت ہائے ماتحت کی توجہ کی فیست پاس کیا گیا ہے کہ غیر پریڈیٹر بائے ماتحت کی توجہ کی فیست پاس کیا گیا ہے کہ غیر کرانا چا ہتا ہوں۔

. مسٹرجسٹس براڈ وے: ۔کسی ایکٹ کے اغراض و مقاصداس کی تعبیر کے لئے متعلق نہیں قرار دئے جاسکتے ۔

مسٹرنو ڈ:۔ میں آپ سے بید درخواست نہیں کرتا کہ آپ اس ایکٹ کی تعبیر کریں۔ میں صرف بیہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایکٹ کے پاس کرنے میں مجلس واضح قوانین کے ذہن میں بیر بات تھی کہ تمام ہائی کورٹوں کوتو ہین عدالت کے متعلق کارروائی کرنے کے اختیارات پہلے ہی سے حاصل ہیں۔

### آپ کی ان مساعی سے آریکیمپ میں تھلبلی مچ گئی۔ ہندوؤں نےمسلمانوں کی صفوں میں انتشار

بقی**ہ حاشیہ: -**مسٹرجسٹس براڈ وے:۔اسغرض کے لئے بھی ہم اغراض ومقاصد کا معائنہ ہیں کر سکتے۔ مسٹر نوڈ:۔تومیں ان کا نام اغراض ومقاصد نہیں رکھتا۔اپنی بحث کے ایک نوٹ کے طور پر آپ کی خدمت میں ان کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔

مسٹر جسٹس برا ڈوے:۔ جب یہی غرض خودا یکٹ کی دفعات کےمطالعہ سے حاصل ہوسکتی ہے تو اغراض ومقاصد کودرمیان میں لانے کی کیاضرورت ہے۔

مسٹرنو ڈ:۔بہرصورت اس ایکٹ کے مطالعہ سے بین ظاہر ہے کہ مجلس واضح قوانین کے خیال میں بیا اختیارت اس ہائی کورٹ کو پہلے سے حاصل ہیں۔ورنہ بیتو ایک مضکہ انگیز بات ہو جاتی ہے کہ بیہ عدالت اپنی ماتحت عدالتوں کی حفاظت کرنے کا اختیار تو رکھتی ہے ،لیکن اسے اپنی حفاظت کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔اسی ضمن میں آپ کی توجہ میکسویل کی کتاب تعبیر قوانین طبع پنجم صفحہ ۵۷ کی طرف بھیرنا چاہتا ہوں۔جس میں بیدرج ہے کہ ایک بعد کے وضع شدہ قانون سے ایک پہلے کے وضع شدہ قانون کے تعبیر میں مدد کی جاسکتی ہے۔

میرے فاضل دوست نے کی جو بحث کی ہے کہ فیصلہ جات پیش کر دہ میں اس پہلو سے اس مسکلہ پر روشنی نہیں ڈالی گئی، جو انہوں نے آج عدالت کے سامنے پیش کیا ہے، یہ قابلِ تتلیم نہیں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ مقد مات کی رپورٹوں میں وکلاء کی بحث پورے طور پر درج نہیں کی جاتی۔ اس کئے یہ قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ ان مقد مات میں جن کے فیصلے پیش کئے گئے ہیں۔ اس پہلو سے بحث نہیں کی گئی تھی۔ جس کو میرے فاضل دوست کی نہیں کی گئی تھی۔ جس کو میرے فاضل دوست نے آج اٹھایا ہے۔ اور نہ ہی میرے فاضل دوست کی بحث کو وہ جدت حاصل ہے جس کا انہوں نے ادعا کیا ہے۔ چیف کورٹ پنجاب کے متعلق بھی جھے یہ تشایم نہیں ہے کہ اسے تو ہین عدالت کے متعلق کا رروائی کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ یہ مسکلہ بھی چیف کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ ور نہ وہاں بھی غالبًا یہی قرار دیا جاتا کہ چیف کورٹ کو ایسے اختیارات حاصل ہیں۔

#### . جواب الجواب از چو مدری ظفر الله خال صاحب

چوہدری ظفراللہ خاں: ۔میرے فاضل دوست نے تو ہین کی مختلف اقسام بیان کرکے بیہ قاعدہ پیش کیا ہے کہ جب بعض اقسام کی تو ہین کے متعلق سز ادینے کے اختیارات حاصل ہیں، تو بقیہ اقسام پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ چنانچے روز نامہ'' پرتاپ' نے جماعت احمدیہ کو'' دشمن اسلام'' قرار دیا۔اور

**بقیہ حاشیہ: –** کے متعلق بھی لا زماً وہ اختیارات حاصل ہونے جا ہئیں ۔

یدد آیل قطعاً قابلِ پذیرائی نہیں ہے۔ عدالت کے احکام کی نافر مانی کے متعلق جواختیارات ہیں وہ قانون کی دفعات کے عطاء کئے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کے متعلق کوئی تر ددیپدا نہیں ہوسکتا۔ اس طرح عدالت کے اجلاس کے دوران میں عدالت کے روبر وکوئی الیمی کارروائی کرناجس سے عدالت کی جگ ہو۔ تعزیرات ہندگی روسے معدالت کی کارروائی میں خلل واقع ہویا جس سے عدالت کی جگ ہو۔ تعزیرات ہندگی روسے جرم ہے۔ اور قابلِ سزاہے۔ اور یہی تمیز میں عدالت کے روبروپیش کرنا چا ہتا ہوں ، کہ جن اقسام تو ہین کے متعلق میری قیاس ہونا چاہئے ۔ کہ عمدا ان اختیارات سے عدالت کو محروم کیا گیا ہے۔ ورنہ کیا وجہ تھی کہ بعض اقسام تو ہین کوتو صراحناً قابل سزا قراردیا گیا۔ اور دیگر اقسام کا کہیں ذکر بھی نہیں کیا گیا۔

دوسرااَ مرجومیرے فاضل دوست نے پیش کیا ہے۔وہ یہ ہے کہ انگلتان میں ایسے قدیم زمانہ سے استعال ہوتے چلے آئے ہیں۔اس کے متعلق میں یہی عرض کروں گا، کہ مقدمہ کے فیصلہ ہوجانے کے بعدعدالت کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا یا کھنا جسے تو ہین قرار دیا جائے۔مقابلۃ ایک ٹئ بات ہے۔انگلتان میں سب سے پہلی کا رروائی اس نوع کی ۲۰ کاء میں عمل میں آئی۔

. مسٹر جسٹس براڈ وے: ۔ممکن ہے کہ ۲۰ کاء سے پیشتر کوئی ایساوا قعہ ہی تو ہین کا پیش نہ آیا ہو۔ چو ہدری ظفراللہ خال: ۔اور بیر بھی ممکن ہے کہ ۲۰ کاء سے پیشتر اس قتم کے واقعات کوتو ہین ہی

پ ، سی کرد این میران میں عدالت کی کارروائی کے عدالت کی عزت کو کافی طور پر محفوظ سمجھا گیا ہو۔ نہ سمجھا گیا ہو۔ یا بغیرتو ہین عدالت کی کارروائی کے عدالت کی عزت کو کافی طور پر محفوظ سمجھا گیا ہو۔

تیسرا امر میرے فاضل دوست نے یہ پیش کیا ہے کہ یہ عدالت ۲۹۔الہ آبا دصفحہ ۹۵ میں جو ریمارک پر یوی کونسل نے کیا ہے،اس کی پابند ہے۔اس کے متعلق میں پیشتر وضاحت سے عرض کر چکا ہوں۔ میصرف ایک ریمارک ہے فیصلہ نہیں۔ نہ ہی میامر پر یوی کونسل کے سامنے فیصلہ طلب تھا۔اس لئے میعدالت اس ریمارک کی یا بندنہیں۔

میرے فاضل دوست نے ایکٹا ۱۲ ۱۹۲۱ء کا حوالہ دیکر بیہ بحث کی ہے کہ واضعان قوانین نے میر نے کا ختیارات حاصل ہیں۔ میفرض کیا ہے کہ اس عدالت کوتو ہین عدالت کے متعلق کارروائی کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔ مسٹرجسٹس براڈوے:۔کیا آپ بیشلیم کرتے ہیں یانہیں کہ اس ایکٹ میں ایسافرض کیا گیا ہے۔ تعجب کا اظہار کیا کہ کیوں مسلمان جماعت احمدید کی ''اسلام دشمنی'' بھول گئے ہیں۔(الفضل / ۱۲/۷/۱۷) سوامی شردھا نند کے جاری کردہ اخبار ' تیج'' نے جولکھا،اس سے حضور کی تح یک کی کا میا بی

میرے فاضل دوست نے میکسو میل کی کتاب کے صفحہ ۵۷ کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے کسی ایکٹ کی تعبیر کا سوال پیش نہیں ہے۔اس لئے میں میسجھنے سے قاصر ہوں کہ بیرحوالہ کیسے متعلق ہوسکتا ہے۔

میرے فاضل دوست نے خود ہی ہے دعویٰ میرے ذمہ لگایا ہے کہ میں نے اپنی بحث کے متعلق جدت کا ادعا کیا ہے ، اورخود ہی اسکی تر دید کی ہے کہ اس بحث میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حالا نکہ جھے قطعاً بید دعویٰ نہیں کہ میں نے کوئی اچنجے کی بات نکالی میری رائے میں جومسئلہ میں نے پیش کیا ہے ، وہ یقیناً قابلِ بحث ہے۔ اور اس کامل اجلاس کا انعقا دایک ایسا موقع تھا جس میں اس مسئلہ کا فیصلہ ہونا چاہیئے تھا۔ اس لئے میں نے بیمسئلہ پیش کردیا۔ کسی قسم کی جدت کا ادعا میں نے نہیں کیا۔

مسٹرجسٹس براڈ وے:۔اس امر کے اعادہ کی حقیقاً کیا ضرورت ہے؟

چو ہدری ظفراللہ خاں: ۔کوئی ضرورت نہیں محض اسی لئے اس کا اعادہ کرنا پڑا کہ میرے فاضل دوست نے خوانمخواہ ایک بات میرے ذمہ تھوپ دی۔

میرے فاضل دوست نے آخر میں بہ بھی بحث کی کہ انہیں بیسلیم ہے کہ چیف کورٹ پنجاب کو تو ہین عدالت کے متعلق اختیارات حاصل نہیں تھے۔ میں بہ کہتا ہوں کہ اگران میں ایسے اختیارات حاصل تھے، تو ۴ ۵سال کے عرصہ میں ان اختیارات کے استعال کی کوئی نظیر بھی ہمیں ملنی چاہیئے تھی۔

### كاعلم ہوتا ہے۔ وہ لكھتا ہے:

**بقیہ حاشیہ: -**مسٹر<sup>جسٹ</sup>س براڈ وے: **-م**مکن ہے کہاس عرصہ میں ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو۔

چوہدری ظفراللہ خاں: ۔بہرصورت بیمسلمہ ہے کہ بیا ختیارات صرف کورٹ آف ریکارڈ کو حاصل ہیںاور چیف کورٹ کورٹ آف ریکارڈ نہیں تھی ۔اس لئے چیف کورٹ کو بیا ختیارات حاصل نہیں تھے۔

اس مرحلہ پرجسٹس براڈوے نے اپنے شریک ججوں سے اشارۃً ان کامفہوم حاصل کرکے ہیہ الفاظ کیجے۔

ہم قرار دیتے ہیں کہ ہمیں اس معاملہ میں اختیارات حاصل ہیں۔اگر ضرورت ہوئی تو اس قرار داد کے وجو بات ہما ہینے فیصلہ میں بیان کر دیں گے۔

اس کے بعداصل مسکلہ کے متعلق کارروائی شروع ہوئی۔اورمسٹر کارڈن نوڈ وکیل سرکارنے اپنی تقریر شروع کی۔

# مقدمه توبين عدالت پروكيل سركار كى تقرير

مسٹرنو ڈ:۔ یہ کارروائی اخبار مسلم آؤٹ لک کے ۱۲ جون کے پرچہ میں صفحہ ۳ پر جومضمون ''، مستعفی ہوجاؤ'' کی سرخی کے ماتحت چھپاہے،اس کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہوئی ہے۔مگر میں نے ایک تحریری بیان اس عدالت میں پیش کیا ہے۔لیکن یہ بیان ان الزامات کا از اله نہیں کرتا، جوملز مان پرمضمون زیر بحث کے نتیجہ میں عائد ہوتے ہیں۔ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے،ملز مان نے اپنے تحریری بیان میں انہیں درست طور پر بیان کیا ہے۔

مخضرواقعہ یوں ہے کہ رنگیلا رسول کی نگرانی کا فیصلہ کرتے ہوئے مسڑ جسٹس دلیپ سنگھ نے اس کتاب کے مصنف سے کھلے طور پر نفرت کا اظہار کیا ہے۔انہوں نے صاف طور پر قرار دیا ہے کہ یہ کتاب گندی اور دل آزار ہے،اور پیغمبراسلام کی ذات پر اس میں سفیہا نہ اور پا جیانہ حملے کئے گئے ہیں۔انہوں نے قرار دیا ہے کہ یہ کتاب کینہ وری سے کھی گئی ہے۔لیکن دفعہ 10 الف تعزیرات ہند کے الفاظ کی تعبیر کرنے میں وہ قانو نا اس امر پر مجبور ہوئے ہیں کہ وہ قرار دیں کہ یہ کتاب دفعہ مذکورہ کی زمیں نہیں آتی۔

اس فیصلہ پر پہنچنے میں انہوں نے اپنی معذوری کا اظہار کیا ہے۔اور بدرائے ظاہر کی ہے کہ

### ''احری مسلمان ہندوجاتی کو بدنام اور نتاہ و برباد کرنے کے لئے جو

بقید حاشیہ: -تعزیرات ہند کی دفعات میں الیی ترمیم ضروری ہے جس کے نتیجہ میں رنگیلا رسول جیسی کتابوں کے لکھنے اور شاکع کرنے والے قانون کے شکنجے میں لائے جاسکیں ۔

مسلم آؤٹ لک کامضمون جوزیر بحث ہے،مسٹرجسٹس کے اس فیصلہ پر تنقید کرتا ہے۔لیکن اس مضمون میں اس فیصلہ کے متعلق ایسے ریمار کس کئے گئے ہیں اورایسے کنا بیموجود ہیں،جن کے متعلق ایک پڑھنے والے کو جیرت ہوتی ہے کہ مسٹر جسٹس دلیپ سنگھ کے فیصلہ کے متعلق ایسی ہاتیں کیونکر منسوب کی گئیں۔

مضمون کے پہلے فقرہ میں دومطالبات کئے گئے ہیں ۔اول بیر کہ مسٹرجسٹس دلیپ سکھ ہائی کورٹ کی ججی سے ستعفیٰ دیں۔اور دوسرے بیر کہ اس امر کے متعلق تحقیقات کی جائے کہ بیغیر معمولی فیصلہ کن غیر معمولی حالات کے ماتحت لکھا گیا۔

میں درمیانی حصہ مضمون کوترک کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ کم وہیش تنقید کارنگ رکھتا ہے۔ اوراس حصہ میں یہ خطا ہر کیا گیا ہے کہ مسٹر جسٹس دلیپ سنگھ کا فیصلہ غلط ہے۔ میں اس امر کوتسلیم کرتا ہوں کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی فیصلہ کو غلط یا خلاف قانون قرار دے چنا نچہ ہم لوگ جو قانون پیشہ ہیں۔ ہرروز مختلف عدالتوں کے فیصلہ جات کے متعلق یہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ فلاں فیصلہ غلط ہے یا خلاف قانون ہے۔ اس امر پر کسی کوکوئی اعتراض نہیں ہوسکتا، کیکن مضمون زیر بحث کے آخری سے یا خلاف قانون ہے۔ اس امر پر کسی کوکوئی اعتراض نہیں ہوسکتا، کیکن مضمون زیر بحث کے آخری سے میلے فقرہ میں فاضل جج سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پیشتر اس کے کہ حکومت انہیں ججی سے علیحدہ کردے۔ انہیں خود بخو داس رسوائی سے بیخے کے لئے استعفیٰ دے دینا چاہئے۔

میں پیمرض کروں گا کہ اس فقرہ میں خود فاضل جج کی تو کوئی تو بین ہویا نہ ہو، کیکن اس عدالت کی بحثیت مجموعی ضرور تو بین ہے۔ اس امر کا فیصلہ میں عدالت ہی پر چھوڑتا ہوں۔ لیکن اس مضمون کا آخری فقرہ عدالت کی سخت تو بین کرتا ہے۔ اس فقرہ کے ابتدائی جملے تو میں سمجھ نہیں سکا۔ لیکن آخری جملے یہ بین' جمیں نیک نیتی سے یقین ہے کہ فاضل جج کی اس غیر معمولی لغزش کے کوئی غیر معمولی اسباب ہیں۔ اگر ایسا ہے ، تو ان اسباب کورو نے روشن میں لا نا ایک پبلک فرض ہے۔' گویا اس فقرہ میں یہ مفہوم مرکوز ہے کہ یہ فیصلہ دیا نتداری سے جوڑیشل وجوہات کی بناء پر صادر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی وجوہات غیر جوڑیشل میں۔ لکھنے والے کی مراد صرف یہی نہیں کہ فیصلہ غلط ہے بلکہ اس کے وجوہات کی وجوہات کی بناء پر صادر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے

ا نظک کوشش کر رہے ہیں۔ان کی نظیر مسلمانوں کا کوئی دوسرا فرقہ نہیں پیش کرسکتا۔ بیایک طےشدہ بات ہے کہاس فرقہ کے عالم وجود میں آنے کی غرض وغایت ہی ہندوؤں اور خاص کرآ ریساجیوں کو تباہ وہر بادکر ناتھی۔''

( بحواله الفضل ۲۷ ر۷ (۲۹ )

بقید حاشیہ: - نز دیک یہ فیصلہ ایسے صرح اور فاش طور پر غلط ہے کہ اس کو اس فیصلہ کے پیچھے غیر جوڈ کیشنل اسباب کی جھک نظر آ رہی ہے ۔اس کی رائے میں اس فیصلہ کی تہہ میں قومی یا مذہبی اختلاف یا اس قتم کی اور وجوہ جھلک دکھارہی ہیں ۔

ایک جج کے متعلق اس طور پراشارہ کرنا کہ ایک فیصلہ کرنے میں اس نے دیا نتداری سے کام نہیں لیا۔اور بیرونی یا غیر متعلق اسباب سے متاثر ہوکراس نے فیصلہ صادر کیا ہے عدالت کی صرح تو ہین ہے۔ چنانچہ ۲ لا ہورصفحہ ۵۲۸ میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ کسی جج کے متعلق ایسااتہا م لگانا تو ہن عدالت ہے۔

اس مقدمہ کے واقعات پر اس فیصلہ کا صاف طور پر اطلاق ہوتا ہے۔ یہ تو بین ایک بااثر انگریزی اخبار میں کی گئی ہے جس کے بہت سے پڑھنے والے ہیں۔اس لئے اس کا اثر بہت وسیع حلقوں میں پڑنے کا اختمال ہے۔اس اخبار کوایک گورکھی کے اخبار پر جو دیہاتی جہلاء کے طبقہ میں پڑھا جا تا ہے۔ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔اس کے پڑھنے والے تعلیم یا فتہ لوگ ہیں جن پر اس مضمون کا برااثر پڑنے کا اختمال ہے۔ یہ مضمون کا ارجون کو شاکع ہوا، اور اس کے بعد بھی اس مسکلہ کے متعلق اس اخبار میں مضامین شائع ہوتے رہے۔لیکن بعد کے پر چوں میں سے کسی میں بھی اس مضمون کے متعلق اظہارِ افسوس نہیں کہا گیا۔

مسٹر جسٹس برا ڈوے:۔ بعد کے پر چوں کا کیا ذکر ہے،ملز مان نے تو اپنے تحریری بیان میں بھی کسی قتم کا اظہارِ افسوس نہیں کیا۔

مسٹرنو ڈ:۔ نہ ہی صرف یہ بلکہ انہوں نے فخر کا اظہار کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دین کی خدمت کررہے ہیں،اوراینے آپ کوشاباش دیتے ہیں۔

ایڈیٹر کی ذمہ داری تو اس مضمون کے متعلق ظاہر ہی ہے۔ قانو ناً ناشر وتا بع کی ذمہ داری بھی ولیی ہی ہے جیسی کہایڈیٹر کی نے خصوصاً جب ایڈیٹر نے پوری ذمہ داری .....کو....تعلیم نہیں کیا۔

### آپ نے ایک طویل اعلان کے ذریعہ بتایا کہ آج مسلمانوں کی زندگی اور موت کا سوال

بقیہ حاشیہ: - سید حبیب کے مقدمہ میں باوجود سید صاحب کے معافی مانگنے اور شرمندگی کا اظہار کرنے کے اور اس امر کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ سید حبیب صاحب کا معاملہ اس نوع کا پہلا معاملہ تھا۔عدالت نے سید حبیب کوایک ماہ قیداورایک ہزار روپیہ جرمانہ کی سزاء دی تھی۔ مسٹرنوڈ: یسزاء کے معاملہ کو میں عدالت ہی کے اختیار پر چھوڑتا ہوں۔ (اس مرحلہ پر لیج کے لئے عدالت کا اجلاس برخاست ہوا) چو مدری ظفر اللہ خال صاحب کی جوالی تقریر

چوہدری ظفراللہ خاں: میرے مؤکل کے نام جونوٹس اس عدالت سے جاری ہواتھا۔ اسمیس ہوا ہوا ہے۔ اسمیس ہوا ہورخواست فاضل کورنمنٹ ایڈ ووکیٹ نے اس عدالت میں موجودہ کارروائی جاری کرنے کے لئے دی تھی ،اس میں گورنمنٹ ایڈ ووکیٹ نے اس عدالت میں موجودہ کارروائی جاری کرنے کے لئے دی تھی ،اس میں بھی سارے مضمون کے خلاف شکایت کی گئی تھی ۔اس لئے میرے مؤکل نے تمام مضمون کے پہلے اور مفصل تحریری بیان داخل کیا ہے۔ آج فاضل گورنمنٹ ایڈ دوکیٹ نے الزامات کومضمون کے پہلے اور آخری دوفقروں تک محدود کردیا ہے۔ آگر نوٹس میں بھی بیحد بندی کردی جاتی ، تواس قدر مفصل بیان کی ضرورت نہ پڑتی ۔ بہرصورت میرے فاضل دوست نے بیشلیم کیا ہے کہ کسی فیصلہ کے متعلق بیا غلط اور غیر منصفانہ ہے تو بین عدالت نہیں۔

مسٹر جسٹس براڈو نے: ۔گورنمنٹ ایڈووکیٹ نے غیر منصفانہ کا لفظ استعال نہیں کیا، بلکہ لفظ خلاف قانون استعال کیا ہے۔

چوہدری ظفر اللہ خاں: ۔ یہی سہی ۔ بہر صورت میرے فاضل دوست کو مضمون کے درمیانی حصہ کے متعلق کوئی اعتراض نہیں ۔ انہوں نے دوباتوں پر اعتراض کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ فاضل جج سے مستعفی ہوجانے کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔ اور دوسرے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک کمیشن بٹھایا جائے جواس غیر معمولی فیصلہ کے غیر معمولی وجو ہات کی تحقیق کرے ۔ پہلے مطالبہ کے متعلق میرے فاضل دوست نے کہا ہے کہ اس میں فاضل جج کی تو کوئی ایسی تو ہین نہیں ۔ البتہ اس عدالت کی ضرور تو ہین ہے۔ تو ہین عدالت کی تو ہین ہو۔ اس لئے میرے فاضل دوست نے یہ جو تمیز جج کی تو ہین اور عدالت کی تو ہین میں کرنی جا ہی ۔ ہو۔ اس لئے میرے فاضل دوست نے یہ جو تمیز جج کی تو ہین اور عدالت کی تو ہین میں کرنی جا ہی ۔

ہے۔اب وہ سونا بھی چاہیں تو ناممکن ہے۔اب یا تو وہ بیدار ہوکرا پنی زندگی کو قائم رکھیں یا مرکر زمین کو اپنے وجود سے پاک کردیں۔ دیگرسب راہیں بند ہیں۔اور پیجھی بتایا کہ کنور دلیپ سنگھ کے فیصلہ سے جراُت پاکر ورتمان نے اس ظلم کو اور بڑھایا اور پے در پے پرتا پ اور ملاپ وغیرہ نے دریدہ انہیں ہے۔ براُت پاکس جے سمتعلق نال کی دریدہ

بقید حاشیہ: -اس کی غایت کو میں سمجھ نہیں سکا۔ سوال یہی ہے کہ آیا کسی جج کے متعلق بید مطالبہ کرنا کہ چونکہ اس نے ایک فیصلہ دینے میں ایک فاش غلطی کی ہے، اور اس غلطی سے خطرناک نتائج پیدا ہونے کا احتمال ہے، اس لئے اس جج کوچا میئے کہ وہ اپنے عہدہ سے ستعفی ہوجائے، تو ہین عدالت ہے یا نہیں؟

میں عرض کروں گا کہ ایسا مطالبہ کرنے سے عدالت کی قطعاً کوئی تو ہین نہیں ہوتی ۔ آپ ایک لحظہ کے یہ فرض کریں کہ عدالت عالیہ کا ایک فاضل جج پے در پے غلط فیصلہ جات صادر کرتا ہے، اور وہ فیصلہ جات اپیل میں منسوخ ہوتے چلے جاتے ہیں اس پر ایک اخبار نویس یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایسے جج کو مستعفی ہوجانا چا ہیئے تو میں کہوں گا کہ یہ مطالبہ بالکل جائز ہوگا۔ اور اس میں نہ بچج کی تو ہین ہوگی نہ عدالت کی ۔ تو استعفاء کا مطالبہ کرنا اپنے اندرکوئی تو ہین نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ جن وجوہ کی بناء پر استعفاء کا مطالبہ کیا گیا ہے، وہ وجوہات محیج نہ ہوں یا ناک فی ہوں اور استعفاء کا مطالبہ ناوا جب ہو۔ لیکن اس صورت میں کیا گیا ہے، وہ وجوہات میں ایسا کھی عدالت کی کوئی ہتک نہیں ۔ بعض دفعہ فاضل ججوں نے خود یہ امر شلیم کیا ہے کہ بعض حالات میں ایسا مطالبہ کیا جا سکتا ہے ۔ اور اگر چہ وہ مطالبہ کو سلیم کیا جا نز بھی ہو، نج کو چا ہیئے کہ ایسے مطالبہ کو تسلیم کرے۔ چنا نچے سربارنس پر کاک چیف جسٹس کلکتہ ہائی کورٹ جو بعد میں پر یوی کونسل کے جج بھی ہوئے اور ہندوستان کے قابل ترین جوں میں شار کئے جاتے ہیں۔ اپنے ایک فیصلہ میں جو ۱۱ انٹرین کیسر صفحہ اور ہندوستان کے قابل ترین جوں میں شار کئے جاتے ہیں۔ اپنے ایک فیصلہ میں جو ۱۱ انٹرین کیسر صفحہ میں جو جو یا ہے۔ فرماتے ہیں: ۔

دئنی کی ۔ ہمارا فرض ہے کہ حضور صلعم کی خاطر قید ہونے والوں کو چھڑا ئیں ۔ فیصلے کو بدلوا ئیں اوران

لقیہ حاشیہ: -اس حوالہ سے صرح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پیدا ہوسکتے ہیں، جب ایک فاضل جج سے بھی اس امر کا مطالبہ کیا جاسکے کہ وہ اپنے عہدہ سے الگ ہوجائے۔ آپ ایک لحظہ کے لئے فرض کرلیں کہ سر بارنس پرکاک کے متذکرہ بالا اعلان کے بعد کوئی اخبار بیاعلان شائع کرتا کہ ہمیں سر بارنس پرکاک پراعتا ونہیں رہا، اس لئے وہ اپنے عہدہ سے مستعفی ہوجا ئیں، کیا بیا ایک مصحکہ انگیز بات نہ ہوتی ۔اگر سر بارنس پرکاک اس کے خلاف تو ہین عدالت کی کارروائی جاری کر دیتے۔ اس لئے میں بیوخش کروں گا کہ بیمطالبہ واجب ہویا نا واجب، اپنی ذات میں بیتو ہین عدالت نہیں ہے۔ دوسرا مطالبہ جس کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ تو بین کی حد تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اس غیر معمولی لغزش کے غیر معمولی اسباب دریا فت کرنے کے لئے ایک تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا جائے۔ مسلم مسٹرجسٹس براڈ وے:۔کیا اس سے صرح طور پر بیمراد نہیں ہے کہ فاضل جج نے یہ فیصلہ ایسے مسئر جسٹس براڈ وے:۔کیا اس سے صرح طور پر بیمراد نہیں ہے کہ فاضل جج نے یہ فیصلہ ایسے مسئر جسٹس براڈ وے:۔کیا اس سے صرح طور پر بیمراد نہیں ہے کہ فاضل جج نے یہ فیصلہ ایسے متاثر ہوکر کیا ہے، جو بیرونی یاغیر جوڈ یشنل اسباب ہیں؟

چوہدری ظفر اللہ خاں: ۔اس فقرہ کے بی بھی معنی ہوسکتے ہیں ۔لیکن ایسے معنی بھی ہوسکتے ہیں جن میں عدالت کی کوئی تو ہین نہ ہو۔اوراگر بی فقرہ ایسا ہے کہ اس کے دونوں فتم کے معانی ہوسکتے ہیں ۔ تو عدالت کو چاہیئے کہ وہ معنی اختیار کرے جو قابلِ اعتراض نہ ہوں ۔ کیونکہ عدالت کو ہر شخص کی نیت کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیئے ۔خصوصاً جب خودمصنف نے یہ بیان کیا ہے کہ ان الفاظ سے جج پر کوئی ذاتی حملہ کرنامقصود نہیں تھا۔

مسٹر جسٹس براڈ وے:۔اگراس کے وہ معنی نہیں جو بیان کئے گئے ہیں تو تمہارے نز دیک اس کے کیامعنی ہیں؟

چوہدری ظفراللہ خان: مصنف نے بیہ بیان کیا ہے کہ رنگیلا رسول کتاب کے فیصلہ نے مسلمانوں میں ایک تہلکہ مجادیااور سراسیمگی کی حالت پیدا کردی ساتھ ہی بیہ کہ مصنف مضمون کے خیال میں دفعہ 10 الف تعزیرات ہند کے الفاظ اس قدر سادہ اور واضح ہیں کہ رنگیلارسول جیسی کتاب یقیناً اس دفعہ کی زدمیں آتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ بیان کرتا ہے کہ اس فیصلہ نے اسے حیرت اور استعجاب کی حالت میں وہ بیمطالبہ کرتا ہے کہ کوئی کمیشن بٹھا وَ، جواس فیصلہ کی وجوہات معلوم کر کے ہمار الطمینان کرے کہ ایسی فاشل جج

حالات کی اصلاح کرائیں۔جن کی وجہ سے ایسی ہتک آمیز تحریرات لکھنے والے بری کئے گئے ۔اور

### بقیه حاشیه: - سے کیسے سرز دہوئی۔

مسٹرجسٹس براڈ وے:۔ابیا کمیشن کیسے قائم ہوسکتا ہےاوروہ کون ہی وجو ہات معلوم کرسکتا ہے؟ چو ہدری ظفر اللّہ خال:۔ا بیسے سوالات کا جواب دینے میں اس بات کو مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ میں ایک قانون دان کے نقطۂ نظر کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک عام شہری کے نقطۂ نظر کو پیش کرتا ہوں۔

مسٹر جسٹس براڈو ہے:۔اس مضمون سے تو ظاہر ہے کہ اس کا مصنف اپنے تنیک قانون دان خیال کرتا ہے۔

چوہدری ظفر اللہ خال: ۔ اوراسی مضمون سے اس کی قانونی لیافت کا اندازہ بھی کیا جاسکتا ہے۔
مثلاً وہ کہتا ہے کہ فاضل جج کو واقعاتی امور میں اور ماتحت عدالتوں کی تجاویز سے اختلاف نہیں کرنا
چاہیئے تھا۔ حالانکہ مقدمہ کے واقعات مسلمہ ہیں اور واقعاتی تجاویز کے ساتھ فاضل جج نے اپنا اتفاق
ظاہر کیا ہے ۔ اختلاف صرف قانون کی تعبیر کے متعلق ہے ۔ بہر حال مضمون کا مصنف قانون دان
نہیں ہے ۔ اس لئے مجھے اس کے خیالات یا اس کے ذہنی نقشہ کو عدالت میں پیش کرتے وقت اس کی
حثیت کو مدِ نظر رکھنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی ایک ایسی فرضی حالت کے متعلق بحث کرنی پڑے گی، جو
واقعہ میں ظہور پذیر نہیں ہوسکتی ۔ یعنی میہ کہ تحقیقاتی کمیشن کیسے بیٹھتا اور کن امور کی تحقیقات کرتا ۔ قانونی
طور پر تو ہم جانتے ہیں، کہ ہائی کورٹوں کے فیصلوں پر تحقیقاتی کمیشن نہیں بیٹھا کرتے ۔ اس لئے میں
اس ضابطہ کی تشریح تو نہیں کرسکتا جس کے مطابق کمیشن بٹھایا جائے ۔ نہ یہ بناسکتا ہوں کہ یہ بیان
کروں کہ ایک عام شہری کے ایسے مطالبہ سے کیا مراد ہوسکتی ہے۔

مسٹرجسٹس براڈ وے: میں ایس تعبیر سننے کا مشاق ہوں جس سے بیدیقین ہوسکے کہ مصنف کی مراداس جملہ سے بچے کی نیت پرحملہ کرنانہیں تھی۔اگر ضرورت ہوتو میں تھینج تان کربھی ایسی تعبیر کا فائدہ ملز مان کو دینے کے لئے تیار ہوں۔ بشر طیکہ تعبیر معقول ہو،اور تعبیر کے عام اصولوں کے مطابق ہو۔ چو ہدری ظفر اللہ خاں: مصنف کی بیمرا دہوسکتی ہے کہ اگر تحقیقات کی جائے تو ممکن ہے کوئی ایسے وجو ہات ظاہر ہوں جیسے یہ کہ سرکار کی طرف سے مسٹرجسٹس دلیپ سنگھ کے سامنے رنگیلا رسول کتاب والے مقدمہ میں یورے طورر بحث نہیں کی گئی اور فاضل جج کی تشفی نہیں کی گئی کہ جو تعبیر دفعہ

یہ بھی ذکر کیا کہ چونکہ پر یوی کونسل میں صرف بریّت یا تخفیف سزا کی خاطرا پیل ہوسکتی ہے نہ کہ سزا کی

ل**قیہ حاشیہ: -۳** ۱۱۵ لف تعزیرات ہند کی وہ کرنا جا ہتے ہیں وہ غلط ہے۔

۔ مسٹرجسٹس برا ڈوے: ۔ کیا بیمعقول تعبیرا س فقرہ کی ہوسکتی ہے؟ اور آپ بیہ کہہ سکتے ہیں کہاس فقرہ سے یہی مراد تھی ۔

چوہدری ظفراللہ خاں: ۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس فقرہ کی یہ بھی تعبیر ہوسکتی ہے اور اس سے یہ بھی مراد لی جاسکتی ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایک فقرہ کی مختلف تعبیریں کی جاسکیں۔ جن میں سے بعض قابل اعتراض ہوں اور بعض پر کوئی اعتراض نہ ہوسکے۔ یہی حالت فقرہ زرغور کی ہے۔ ایسی صورت میں عدالت کے لئے لازم ہے کہ وہ قابلِ اعتراض تعبیر کوا ختیار نہ کر ہے۔ مسٹر جسٹس براڈ وے:۔ جب آ ہے نے یہ ضمون پڑھا، تو اس سے کیا مراد لی تھی ؟

چوہدری ظفراللہ خاں:۔ جب میں نے بیہ صفمون پڑھا، تو نہ تو میری طبیعت میں یہ بات آئی کہ
اس فقرہ سے مرادیہ ہے کہ جج نے کسی بیرونی اثر کے ماتحت یہ فیصلہ کھا ہے اور نہ یہ بات میرے ذہن میں آئی، کہاس سے بیمرا د کیمکن ہے، مقدمہ کی بحث میں کوئی بجی رہ گئی ہومیں نے سرسری طور پراس مضمون کو پڑھا۔ میں جانتا تھا کہ فیصلوں پر تحقیقاتی کمیشن نہیں بیٹھا کرتے اس لئے میں نے اس فقرہ کو بے معنی تصور کیا۔

پھراس سے میہ بھی مراد ہوسکتی ہے کہ فاضل جج نے وکلاء کی بحث کو پور ےطور پڑنہیں سمجھا۔ یا بیہ بھی مراد ہوسکتی ہے کہ فاضل جج کی غلطی اس امر میں تھی کہ جب انہوں نے قرار دیا کہ رنگیلا رسول ایک دلآزار گندی کتاب ہے جس میں پیغیبراسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زندگی پر بوجہ کینہ وشمنی حملے کئے گئے ہیں۔اوراس امر کا بھی اظہار کیا کہ وہ بوجہ اس تعبیر کے جوان کے نزدیک دفعہ سا ۱۵الف تعزیرات ہندگی صحح تعبیر ہے ،اس فیصلہ پر پہنچنے پر خوشی سے نہیں بلکہ با دلِ نخواستہ مجبور ہیں۔اوروہ یہ بھی محسوس کرتے تھے،جیسا کہ انہیں محسوس ہونا چاہیئے تھا، کہ اس فیصلہ کے بہت وسیع اور خطرناک نتائج ہوں گے ۔ تو انہیں چاہیئے تھا کہ اس فیصلہ کی ذمہ واری وہ اسلیے اپنے کندھوں پر نہ اٹھاتے۔ بلکہ اس مقدمہ کو دوجوں کے پاس فیصلہ کے لئے بھیج دیتے۔

مسٹرجسٹس براڈ وے:۔اس تعبیر سے تواور بھی کام خراب ہوتا ہے۔

چو مدری ظفرالله خان: \_اس سے مراد جج کی نیت پر کوئی حملهٔ ہیں \_ہم ہرروز د کیھتے ہیں کہ معمولی

### زیادتی کے متعلق ،اس لئے حکومت بھی مزید کارروائی کرنے سے معذورتھی ۔اس لئے کہ صرف پیہ

بقیہ حاشیہ: - معمولی قانونی مسائل کے پیدا ہونے پر مقد مات اور جحوں کے پاس فیصلہ کے بھیج دیے جاتے ..... ہیں۔

مسٹر جسٹس براڈ وے:۔ یہاں میسوال نہیں۔ یہاں تو سوال میہ ہے کہ مصنف مضمون میہ کہتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ میہ فیصلہ ہوا کیسے؟ اس کے پیچھے ضرورکوئی بات ہوگی۔اس کو معلوم کرنا جا میئے۔

چوہدری ظفراللہ خاں: ۔ یہ بات کہ یہ فیصلہ ہوا کیسے ۔ یہ تو کئی دفعہ فاضل جوں کے منہ سے بھی سننے میں آجاتی ہے ۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی درمیانی مرحلہ پر ایک فاضل جج ایک حکم صادر کرتا ہے ۔ اور بعد کے کسی مرحلہ پر جب وہ یہ جھتا ہے کہ درمیانی حکم جاری نہ ہونا چاہیئے تھا، تووہ یہ کہددیتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے یہ کم کیسے دے دیا۔

مسٹرجسٹس برا ڈ وے:۔ یہاں جج کےالفاظ کی تعبیر در کا رنہیں۔ بلکہ ایک اخبارنولیس کےالفاظ کی تعبیر در کارہے۔

چوہدری ظفراللہ خاں: ۔ بیٹک جج کے الفاظ کی تعبیر در کارنہیں لیکن میری مرادیہ ہے کہ ایسے الفاظ کا استعال جائز طور پر بھی ہوسکتا ہے۔ اور لازم نہیں ہے کہ کوئی قابلِ اعتراض مفہوم ہی ان میں پنہاں ہو۔ اسی طرح دریافت وجوہات کا مطالبہ بھی بغیر جج کی نیت پر حملہ کئے ہوسکتا ہے۔ آخر آجا کر بات تو یہیں آٹھر تی ہے کہ آیا فقرہ زیر بحث سے کوئی مراد ایسی بھی ہوسکتی ہے۔ جو قابلِ اعتراض نہ ہو۔ اور اگر ایسی مراد ہوسکتی ہے، تو پھریے فقرہ قابل گرفت نہیں ہے۔

باقی حصہ مضمون کے متعلق میر نے فاضل دوست کوکوئی اعتراض نہیں۔ کیونکہ وہ حصہ تقید کی حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ اس میں جو ہاتیں بیان کی گئی ہیں وہ صحیح ہوں یا غلط، بجا ہوں یا بیجا، ایک اخبار نولیس کو بید تن ہے کہ وہ اس رنگ میں اپنی رائے کا اظہار کرے۔ ایک معنی میں تو کسی فیصلہ کے متعلق بیہ کہہ دینا کہ یہ فیصلہ غلط ہے یا خلاف قانون ہے، عدالت کی ہنگ ہے۔ کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں بیہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو جج غلط فیصلہ کرتے ہیں، وہ نالائق ہیں۔ لیکن بیہ سلم ہے کہ غلط فیصلہ بھی ہوا کرتے ہیں اور غلط فیصلہ کو غلط کہنا اور ضحیح فیصلہ کے ساتھ اختلاف کرکے اسے خلاف قانون قرار دینا تو ہین عدالت نہیں ہے۔ اسی طرح جج کی لیافت یا قانون دانی پرحرف رکھنا گونا جائز

راستہ باقی تھا کہ وہ ایک نیامقدمہ چلائے ۔سومیرے توجہ دلانے پر ورتمان مضمون کی وجہ سے حکومت

بقیہ حاشیہ: - طور پر ایسا کیا جائے ، توہین عدالت شار نہیں کیا جا سکتا ۔ پس ایسی صورت میں جبکہ اکثر حصہ صفمون قابل گرفت نہیں توایک آ دھ فقرہ کو اس میں سے انتخاب کر کے بہ کہنا کہ چونکہ اس فقر سے سے ایسی مراد کی جاسکتی ہے جو تو ہین عدالت تک پہنچتی ہو، اس لئے اس مضمون کا مصنف قابلِ سزا ہے ۔ جائز نہ ہوگا۔ انگریز کی اور ہندوستانی عدالتوں میں باربار بیقر اردیا گیا ہے کہ تو ہین عدالت کی کارروائی نہایت واضح اور نہایت فاش تو ہین کی صورت میں ہونی چاہیئے ۔ اور جہاں ذرا بھی معاملہ مشکوک ہو، وہاں یہ تعزیر کی کارروائی نہیں ہونی چاہیئے ۔ چنا نچے مقد مہ ملکہ بنام گرے • • 9 اء دوکوئنز نیج صفحہ ۲۹ میں بیقر اردیا گیا ہے کہ پبلک کو بہت وسیع اختیارات عدالتوں کی کارروائی پر تنقید و نکتہ چینی صورت کی ساور قائل میں ، اور تو ہین عدالت میں اور کرنے کے ہیں ، اور تو ہین عدالت کے متعلق اختیارات کا استعال بہت ہی شاذ حالات میں اور صرف فاش صور توں میں ہونا چاہیئے ۔

سانڈین کیسر صفحہ ۲۶۱ میں پریوی کونسل نے بیقرادیا ہے کہ بیہ خیال قطعاً غلط ہے کہ عدالتوں یا جموں کوکوئی خاص حفاظت تنقیداور نکتہ چینی سے حاصل ہے۔ جموں کے پبلک افعال بھی ایسے ہی تنقید کے ماتحت ہیں جیسے اور لوگوں کے۔

ان کلکتہ صفحہ ۱۷ میں فاضل ججان نے بہت سے حوالے انگریزی فیصلہ جات کے دئے ہیں، جن میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ چونکہ تو ہین عدالت کے متعلقہ اختیارات نہایت وسیع اور غیر محدود ہیں۔ اور سزاکی کوئی حدمقر نہیں ہے، نہ ہی اپیل کا اختیار حاصل ہے اور عدالت خود ایک ایسے معاملہ میں منصف بنتی ہے جواس کے اپنے وقار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے ان وسیع اختیارات کا استعال نہایت احتیاط کے ساتھ اور بہت شاذ موقعوں پر ہونا چاہیئے ۔ ایک انگریز جج نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں باصرار واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا تو ہین عدالت کے مسئلے کے متعلق پاگل ہوگئ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تو ہین عدالت کی کارروائی کوئمل میں لا نا اکثر دفعہ اپنے مقاصد کوخود ہی نا کام کر

آخر میں میں یہ بھی واضح کردینا چاہتا ہوں کہ میرے فاضل دوست نے جو یہ کہا ہے کہ مصنف مضمون نے اس مضمون کی پوری ذمہ داری اپنے سر پرنہیں لی۔'' یہ صحیح نہیں ہے۔ ممکن ہے میرے فاضل دوست نے میرے موکل کے تحریری بیان کاوہ حصہ نہ پڑھا ہو۔ جس میں انہوں نے اس ذمہ داری

## کو یہ موقعہ مل گیا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے سامنے بید و تجاویز پیش کیں ۔ایک بیر کہ مسلمانوں کے

بقیہ حاشیہ: - کا اظہار کیا ہے اور پرنٹر و پبلشر کی ذمہ واری کو اصطلاحی قرار دیا ہے۔ چونکہ تحریری بیان کسی قدر لمباہے اور بیفقرہ اس کے اختتام کے قریب ہے۔اس لئے میرے فاضل دوست کی نظر سے بیہ اوجھل رہاہے۔

مٹرجسٹس براڈوے:۔آپ پرنٹرو پبلشر کی طرف سے وکیل نہیں ہیں،اس لئے اس کے متعلق آپ کی طرف سے بحث ضروری نہیں۔

چوہدری ظفراللہ خال: ۔ میں پرنٹر و پبلشر کی طرف سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس امرکوضر ور واضح کردینا چاہتا ہوں کہ میرا موکل مضمون زیر بحث کی کامل ذمہ داری اپنے سرپر لیتا ہے۔ ان وجوہات کی بناء پرجو میں نے دوران بحث میں پیش کئے ہیں۔ میں بیع عرض کروں گا کہ اس رول کو ڈسچارج کردیا جائے اگر عدالت کی رائے میں ملزمان کا فعل تو ہین عدالت کی حد تک پہنچتا ہے۔ تو ایسی صورت میں میں سزا کے متعلق اس کئے بچھ نیس کہوں گا کہ میرے فاضل دوست کو بھی عدالت نے اس مسئلہ کے متعلق بچھ کہنے سے متعلق اس کئے بچھ نیس کہوں گا کہ میرے فاضل دوست کو بھی عدالت نے اس مسئلہ کے متعلق بچھ کہنے سے لوگ دیا ہے۔ لیک میں اتنا کہد دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ مسلم آؤٹ لک انگریزی کا اخبار ہے اور تعلیم یا فتہ لوگوں کے ہاتھوں میں جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو بقول سربارنس پیکا ک سوچنے اور سیجھنے کے عادی ہیں ، اس لئے اس مضمون سے کوئی ہر بیان میں فخر اور تعلی کے این دوست نے بی بھی کہا ہے مضمون سے کوئی ہر بیان میں فخر اور تعلی سے کام لیا ہے۔ فخر اور تعلی کاکوئی سوال نہیں ہے۔ میر مان ہے تابیل گرفت نہیں ہے۔ وہ جائز تقید کی حدود کے اندر آتا ہے، اور اس لئے قابل گرفت نہیں ہے۔ وہ سے میں کہ انہوں نے اینا فرض ادا کیا ہے اور اس میں کئی افسوس یا فخر کاکوئی موقد نہیں۔

مولوی نورالحق صاحب کی طرف سے شخ نیاز محمد صاحب ایڈووکیٹ ہائی کورٹ نے یہ بات پیش کی۔ کہ مضمون کی ذمہ واری اولاً ایڈ یٹر کے ذمہ ہوتی ہے۔ اور پر نٹر و پبلشر کی ذمہ واری اسی صورت میں اصل ذمہ واری قرار دی جاسکتی ہے، جبکہ ایڈ یٹر نے پوری ذمہ واری اپنے سرلے لی ہے۔ لہذا پر نٹر اور پبلشر کی ذمہ واری محض ایک اصطلاحی ذمہ واری رہ جاتی ہے۔ چنا نچے مختلف فیصلہ جات میں اس تمیز کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اور یا تو پر نٹر و پبلشر کے خلاف کا رروائی ہی نہیں کی گئی اور یا کارروائی کرنے کی صورت میں اسے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ یا بہت خفیف سزایرا کتفاء کیا گیا ہے۔

ملا حظه ہو۔ کلکته صفحه ۱۰-۴۵ نثرین کیسر صفحه ۴۵،۱۱۳ کلکته صفحه ۱۲۹،اور ۴۸ اله آبا د صفحه ۱۱۷۔

مختلف فرتوں کا وفدگورنر پنجاب سے مل کرمسلم آؤٹ لک کے ایڈیٹر وغیرہ کی رہائی کا مطالبہ کرے۔دوسرے پنجاب، دہلی اورصوبہسرحد کے پانچ لاکھافراد کے دستخط سے ایک وفد کے ذریعہ ایک محضرنا مہ حکومت کے سامنے پیش کرکے مطالبہ کیا جائے کہ وہ تمام مذاہب کے بزرگوں کی عزت کی حفاظت کے لئے مناسب تد ابیرا ختیار کرے۔اور جسٹس دلیپ سنگھ کوجن پرصوبہ کی اکثریت کو اعتاد نہیں رہا،اس عہدہ جلیلہ سے الگ کر کے مسلمانوں کی بے چینی دور کرے۔اور چونکہ ہائی کورٹ کے ہندوستانی ججوں کی اکثریت ہندووں کی ہے اوراس میں پنجاب کے مسلمانوں کی سخت ہنگ ہندوستانی ججوں کی اکثریت ہندووں کی ہے اوراس میں پنجاب کے مسلمانوں کی سخت ہنگ کے ہندوستانی ججوں کی اکثریت ہندووں کی سے ایک بچے مقرر کیا جائے۔اور موجودہ مسلمان ججوں کو مستقل کے جار موجودہ مسلمان ہو جوش دلا کر حکومت سے لڑوانے اور دوسری طرف ہندوموجودہ تح یک کو دبانے کے لئے مسلمانوں کو جوش دلا کر حکومت سے لڑوانے اور دوسری طرف فرقہ وارانہ منافرت پھیلا کر آپس میں انشقاق پیدا کرنا چاہتے ہیں،اور خفیہ طور پر حکام اور بعض مسلمانوں کے ذریعہ ایک کوشش ہور ہی ہے۔' ہی

یہ امر نہایت ضروری تھا اور مسلمانوں کا اس میں مفادتھا کہ حکومت اور مسلمان ایک دوسرے سے بدخن نہ ہوں۔ ابتداء میں ایک وفد سے گورنر پنجاب نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے وعدہ

بقیہ حاشیہ: - مسٹرجسٹس براڈوے: ۔ بیہ صورت توان مقد مات میں ہوتی ہے ، جہاں پر پرنٹر و پاشیہ مضمون کے متعلق اپنی لاعلمی ظاہر کرتا ہے ۔ لیکن اس مقد مدمیں نہ ہی صرف ایسانہیں کیا ، بلکہ وہ ایٹ تنین مصنف کے ساتھ شامل کرتا ہے ۔ کیا اب بھی وہ اظہار افسوس کرنے کو تیار ہے ؟

اس مرحلہ پرمولوی نورالحق صاحب پرنٹر و پبلشر نے کھڑے ہوکر بیان کیا کہ بیہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ میں اس مضمون کی بوری ذمہ واری اپنے سر پر لیتا ہوں ،خواہ وہ ذمہ واری قانو نا مجھ برعاید ہوتی ہویا نہ۔

مسٹر جسٹس برا ڈوے:۔ پرنٹر و پبکشر تو اب بھی اظہارافسوس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بلکہ اس کی طرف سے جو بحث کی گئی ہے،اس کی تا ئید سے بھی پر ہیز کرتا ہے۔

مسٹرنو ڈسر کاری وکیل: \_ میں صرف اسی قدر کہنا جا ہتا ہوں کہ ملز مان کی طرف سے جومفہوم فقرہ زیر بحث کا بیان کیا گیا ہے وہ قابلِ قبول نہیں اور اس فقرہ سے صاف تو بین عدالت مقصود ہے \_ اس کے بعد مسٹرجسٹس براڈوے نے شریک ججوں سے مشورہ کے بعد فیصلہ سنادیا \_

کیا تھا کہ یا تو وہ موجودہ فیصلہ ہائی کورٹ کوتبدیل کرائیں گے یا قانون میں ترمیم کرا کے آئندہ ایسے د لآ زارلٹریچر کی اشاعت کوناممکن بنادیں گے۔اس پر روز نامہ''ٹربیون''لا ہور نے بہت تلخ الفاظ استعال کرتے ہوئے گورنر ہے اپنے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔اور گورنر کومسلمانوں کےمتعلق ''مربیانه روبیهٔ'رکھنے والا اور'' فرقه وارانه احساسات کی حوصله افزائی کرنے والا'' قرار دیا تھااور اسےمسلمانوں کی''موجود ہمتمر دا نہ روش کا ذیمہ دار''تھہرایا تھا۔اوربعض حکام جماعت احمدییے کوشبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔حضرت امام جماعت احمد بید کی کوشش تھی کہمسلمان عدم تعاون وغیرہ قتم کی تحریکات شروع نہ کریں ۔اوراس کے نقصانات گنائے اور بتایا کہ بیکام کرنے کا وقت ہے نہ جیل خانہ جانے کا۔اور ضرورت اس بات کی ہے کہ بے فائدہ جوش سے اپنی قوتوں کو ضائع نہ کیا جائے ۔آپ نے یہ بھی بار بارواضح کیا کہ حکومت نے مخالفانہ قدم نہیں اٹھایا، بلکہ عدالت کی طرف سے دل آ زاری ہوئی ہے اور حکومت کا دوسرا حصہ لیعنی گورنر کی طرف سے دل آ زاری دور کرنے کی کوشش ہورہی ہے۔ جہاں ایک طرف آپ نے حکومت کومشورہ دیا، کہ چوہدری فضل حق (مشہور مخالفِ احمدیت احراری لیڈر ) کے متعلق وزیر مالیات سرجافرے مانٹ مارنسی کو اسمبلی میں کھلے بندوں مل کر حرف گیری نہیں کرنا چا بیئے تھی ۔اس طرح بجائے اصلاح کے فساد بڑھتا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو سمجھایا تھا کہ سرجا فرے کے سابق رویہ کے متعلق کسی کو شکایت نہیں ۔ان کی تعریف سنی جاتی ہے۔ان کو جور یورٹ آئی ،اسے درست سمجھتے ہوئے انہوں نے بیان دے دیا۔اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ۔خواہ ریورٹوں کوہم غلط قرار دیں ۔لیکن سر جافرے کی نبیت پر ہم حملہ کرنے کے مجاز نہیں۔اور سخت الفاظ کہنے سے ہمارے مقصد کی بلندی ثابت نہیں ہوسکتی اور سخت زبانی سے (الفضل ٢١/٨/٢) د نیامیں تبھی فائدہ نہیں ہوا۔

جب حضور کے مجوزہ وفدکی ملا قات سے گورنر نے انکار کردیا،تو بھی آپ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ باوجوداس کے بھی پھرکسی وقت ملا قات ہوسکتی ہے۔ چونکہ ہائی کورٹ پر گندے طور پر

<sup>☆</sup> قادیان سے دستخطوں کی مہم بہت تنظیم کے ساتھ پایٹے کمیل تک پہنچائی گئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ لتحطیلات موسم گر مامیں وطنوں کو جانے والے طلباء سے بھی کام لیا گیا تھا۔ چنا نچہ میں جواحمہ یہ مدرسہ کی پانچویں جماعت کا طالبعلم تھا۔ مجھے بھی محضر نامہ دیا گیا اور میں نے پاک پیٹن سے ایک ملحقہ گاؤں کے مسلمانوں سے دستخط کروائے تھے۔
گاؤں کے مسلمانوں سے دستخط کروائے تھے۔

اعتراض کئے گئے ہیں اور حکومت کو بلا وجہ گالیاں دی گئی ہیں، اس لئے حکومت ہنچکچاتی ہے کہ ہائی کورٹ کے احترام میں فرق نہ آئے۔لیکن ایجی ٹیشن دب جائے تووفد کی ملاقات ناممکن نہیں۔ چنانچہ گور نمنٹ نے دوسری تار میں لکھا کہ اگر آپ اپنے خیالات وسیع طور پر مسلمانوں میں کھیلائیں تو مسلمانوں کے لئے نہایت مفید ہوگا۔ جس سے ظاہر ہے کہ مسلمان اعتدال کے ساتھ مطالبات پر قائم رہیں تو حکومت انہیں نظرانداز نہیں کرے گی۔ (۲۲؍جولائی ۱۹۲۷ء)

پہلے خلافت کمیٹی نے سول نافر مانی کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ حضرت امام جماعت احمد میہ کی مسائی بار آ ور ثابت ہو کیں اور خلافت کمیٹی نے سول نافر مانی ملتوی کردی۔ حضرت ممدوح نے ۲۲ رجولائی کے جلسوں میں ایک بیقر ار داد منظور کرنے کی تحریک کی تھی کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری (بعدہ احراری لیڈر ودشمن احمدیت ) وغیرہ رضا کاران ِ خلافت کو التوائے سول نافر مانی کے باعث فوراً رہا کر دیا جائے۔ لا ہور کی شاہی مسجد میں بون لا کھا فراد کے اجتماع کا خلافت کمیٹی کے صدر مولا نامجمعلی جو ہرکی صدارت میں جلسہ ہوا۔ جس میں دوقر ار دادیں ان کے برادر اکبر خان ذوالفقار علی خال مرحوم (چیف سیکرٹری امام جماعت احمد سے قادیان) اور حافظ صوفی روش علی مرحوم (پر نیل مشنری کالج قادیان) کی طرف سے پیش ہوئیں۔ اور شخ عزیز الدین مرحوم (احمد بیہ سلم مشنری لندن کی طرف سے پیش ہوئیں۔ اور شخ عزیز الدین مرحوم (احمد بیہ سلم مشنری لندن کی طرف سے ان کی تائید کی گئی۔ (الفضل ۲۲ دولائی ۱۹۲۲ جولائی ۱۹۲۲ء)

حضور کی طرف سے گورز پنجاب کو بذریعہ برقیہ توجہ دلائی گئی کہ ورتمان والامقدمہ بخشی ٹیک چند کے سپر دنہ کیا جائے ۔ چنانچ حکومت نے مطلع چند کے سپر دنہ کیا جائے ۔ چنانچ حکومت نے مطلع کیا کہ بخشی صاحب اس مقدمہ کی ساعت نہیں کریں گے ۔مقدمہ ڈویژن نیخ کے روبر و پیش ہوا۔ قائم مقام چیف جسٹس کو جو رخصت پر جارہے تھے ، بمبئی سے اس مقدمہ کی ساعت کے لئے واپس بلایا گیا۔ (الفضل ۱۹۷۷/۲۷)

مقدمہ''ورتمان'' میں ملزموں کے وکیل نے بیدام بھی پیش کیا تھا کہ اگر حضرت امام جماعت احمد بید اپنی اشتہار''ورتمان'' پر معترض نہ ہوتا۔ جسٹس براڈو سے اور جسٹس سکیمپ کے فیصلہ سے بیافسوسناک بات بھی منظر عام پرآئی کہ مولوی ثناء اللہ ایڈیٹر''ا ملحد بیٹ'' امر تسر جیسے مدعی تائیدا سلام نے''ورتمان'' پڑھا۔ لیکن''ا ملحد بیٹ'' میں اس پرکوئی تقید نہ کی۔ اناللہ۔ جج صاحبان نے بیقر اردیا کہ حضرت بانی اسلام کواسلام سے الگ قرار

نہیں دیا جاسکتا اور مذہبی پیشواؤں کےخلاف مکروہ اورغلیظ تحریری حملہ دفعہ ۱۵ الف کی زدمیں آتا ہے۔ ورتمان کے ایڈیٹر کو چھ ماہ قید با مشقت اور دوصدرو پید جر مانہ اور بصورت عدم ادائیگی مزید تین ماہ قید سخت اور مضمون نولیس کوایک سال قید با مشقت اور پانصدرو پید جر مانہ اور بصورت عدم ادائیگی مزید چھ ماہ قیدمشقت کی سزادی۔ (الفضل ۲۷۔۸۔۱۱)

اس فیصلہ کے بعد حضرت امام جماعت احمد سے نے مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہوئے بتلایا کہ اس سزا سے میرا دل خوش نہیں ممگین ہے۔ایک تو م کیا اگلے بچھلے کفار کی جانیں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک عزت کی قیمت نہیں آپ گی کو خت اس سے بالا ہے۔اور وہ دنیا کے احیاء میں ہے۔جو لوگ ہتک عزت کے مرتکب ہوتے ہیں۔اس میں مسلمانوں کا قصور ہے۔ بیا تکی بلیغی سستی کا نتیجہ ہے۔ گوہم حکومت کے شکر گزار ہیں کہ اس کی حکمت عملی نے ملک کو خطر ناک فسادات سے ہم آغوش ہونے سے بچالیا ہے۔کیا ہم اس بات پرخوش ہوسکتے ہیں۔کہ عیسائی حکومت نے ہزاروں روپ خرج کرکے اور بیسیوں آدمی مقرر کرکے آپ کی عزت کی حفاظت کی ۔جبکہ مجرموں کی تحریرات کروڑوں آدمیوں کے دلوں میں نقش ہیں؟ سو ہمیں اشاعت اسلام کی طرف توجہ دینی چا ہیے۔نیز کروڑوں کی چھوت کا چھوت سے مقابلہ کا طریق اختیار کرنے اور سادہ زندگی بسر کرکے خدمت دین کی عادت ڈالنی چا ہیے۔

آپ نے بتایا کہ چونکہ مسٹر جسٹس دلیپ سنگھ نے جس دفعہ کے تحت ملزموں کو ہری قرا دیا تھا۔
اس دفعہ کے ماتحت ہی فیصلہ ہونا ضروری تھا۔تا جسٹس مذکور کا فیصلہ غلط قرار پاتا۔ورنہ کسی نے
قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا تو سابقہ فیصلہ جومسلمانوں کے لئے دلآزاراور ہتک آ میزتھا،اورغلط تھا
صحیح تسلیم کیا جاتا۔اسلئے میں ایسے دوسرے فیصلہ سے قبل اس دفعہ میں ترمیم کا حامی نہیں تھا موجودہ
قانون میں بینقائص ہیں کہ:

ا وٌ ل ۔ بیرقانون بہنیت فتنہ ضمون لکھنے والے کومجرم قرار دیتا ہے نہ کہ صرف انبیاء کی ہتک کو۔ حالا نکہ فساد کے عدم احمال کی صورت میں بھی سزا دینی جا میئے ۔

د وم ۔اس قانون کے تحت صرف حکومت مقدمہ دائر کرنے کی مجاز ہے۔اگر بزرگ کے پیرو بھی مقدمہ دائر کرنے کے مجاز ہوں تو جوش بھی نکل جائے اور حکومت کے خلاف بھی بیہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ فلاں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ سوم \_ بسااوقات جوابی کتاب پرمقدمہ چلایا جاتا ہے ۔لیکن جس نے حملہ کی ابتداء کی ہوتی ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے ۔ بیرترمیم ضروری ہے کہ جوابی کتاب لکھنے والے پراس وقت تک مقدمہ نہ چلایا جائے جب تک اصل کتاب لکھنے والے پر (بشر طیکہ اس نے گندہ ڈنی سے کام لیا ہو) مقدمہ نہ چلایا جائے ۔

چہارم ۔اس وقت اگرا یک صوبہ میں کوئی ایسی کتاب ضبط ہوتو دیگرصوبہ جات میں اسے شائع کیا جا سکتا ہے ۔الیم ترمیم ضروری ہے کہ ایسی کتاب ایک صوبہ میں ضبط ہو۔تو دیگرصوبہ جات بھی قانو نااس کتاب کی اشاعت وطباعت پریا بندی لگائیں ۔ (الفضل ۲۷۔۸۔۱۹)

فیصلہ ورتمان پر ہندو بہت سے پا ہوئے اور ہندوا خبارات نے چیف جسٹس وغیرہ پر کھلے بندول الزام لگایا کہ مسلمانوں کی ایجی ٹیشن سے ڈرکر فیصلہ کیا گیا ہے ۔الفضل نے حکومت کولکھا کہ کیوں السے اخبارات پر ہتک عدالت کا مقدمہ نہیں چلایا جاتا ۔اگر نہیں چلانا تومسلم آؤٹ لک کے ایڈیٹر وغیرہ کوفوراً رہا کر دینا چاہیے ۔جنہوں نے ہندوا خبارات سے بہت کم لکھا تھا اور عدالت عالیہ کے ڈویٹر ن بیخ نے جسٹس دلیب سنگھ کے فیصلہ کی تغلیط بھی کر دی ہے۔ (۲۲۔۸۔۲۲)

حضرت امام جماعت احمد سے نے دوراند کئی سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کو بتایا کہ ممکن ہے ہندوصلح کی طرف جھکیس اس لئے ابھی سے بیدامر مدنظر رکھنا چاہیے۔ بغیر تد ہر کئے کہ بیصلح حقیقی ہے ماہیں ۔ صلح کرلینا کم ہمتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنونظیر کی صلح پر آمادگی اس شرط پر قبول کی کہ دوہ چند دن میں قلعے خالی کر دیں۔ کیونکہ ان کی شرارت کسی وقتی جوش کے نتیجہ میں نہھی بلکہ وہ متواتر غداری اورخفیہ سازشوں وغیرہ کے مرتکب ہورہے تھے۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیہ موقعہ بیں دیا کہ دہ بغیل میں بیٹھے رہیں اورموقعہ ملنے پر چھری چلاتے رہیں۔ ہندوؤں کی طرف سے ہرا بین احمد سے کے زمانہ سے بھی پہلے ورتمان کی قتم کی کتابیں نگلتی رہی ہیں۔ پھر لا ہور میں ایک جلسہ میں حضرت مسیح موقود سے آریوں نے باصرار مضمون منگوایا اور اپنے وعدہ کا بھی پاس نہ کیا اور اشتراک کی بناء پر ان باتوں کونظرا نداز کر کے مسلمان ہندوایک دوسرے کو بھائی بھائی کہنے گے۔ اشتراک کی بناء پر ان باتوں کونظرا نداز کر کے مسلمان ہندوایک دوسرے کو بھائی بھائی کہنے گے۔ اسکے بعد پھر شدھی کی تحریک میں آریوں نے دلآزار کتب شائع کر کے پہل کی ۔ اسلئے مصالحت کے وقت صرف زبانی صلح بے حقیقت ہوگی۔ بلکہ ذبل کی تین شرائط مناسب ہوئی۔

اق ل۔ دونوں قومیں اقر ارکریں کہ اگر کسی قوم کی طرف سے دوسر نے مذاہب کے ہزرگوں کے متعلق دلآ زار کتاب کسی گئی تو تمام تر ذمہ واری اس قوم پر ہوگی۔ اورالیمی کتاب جلا دی جائے گی اور مصنف کا مکمل مقاطعہ کر کے اسے مجلسی تعلقات ، رشتہ نا طہ وغیرہ سے محروم رکھا جائے گا اور جوالیا مقاطعہ نہ کرے گا اس سے بھی ایسا مقاطعہ کیا جائے گا۔ یا ایک مقررہ رقم بطور تا وان دی جائے گا۔ مقاطعہ نہ کر دیں ۔ اس چھوت جھات کے نتیجہ دوم ۔ ہندومسلمان سے بحثیت قوم چھوت جھات ترک کر دیں ۔ اس چھوت جھات کے نتیجہ میں ہندوؤں نے ساری دولت سمیٹ لی ہے۔

سوم \_مسلمانوں کواپنی آبادی کے مطابق حصول حقوق میں ہندوروک نہ بنیں \_ورنہ مسلمان چو ہڑوں سے بھی زیادہ تباہ اور ذلیل ہوجائیں گےابھی ایک سوسال قبل مسلمان بادشاہ تھے اوراتنے قلیل عرصہ میں وہ ہندوؤں کے دست نگر ہوگئے ہیں \_(الفضل ۲۷\_۸\_۳۰)

اگست ١٩٢٤ء ميں حضرت امام جماعت احمد په شمله تشريف لے گئے تو مسودہ قانون ذرکورہ کے تعلق میں نہ صرف ہندور ہنما (مثلاً مہارا شٹر پارٹی کے لیڈر مسٹر کلکر) بلکہ مسلمان رہنما قائد اعظم محموعلی جناح (ہر) مولوی محمد یعقوب (ڈپٹی پریذیڈنٹ اسمبلی) صاحبز ادہ عبدالقیوم (وزیر اعظم صوبہ سرحد)، خان محمد نواز خان ، مولانا محمد شفیع داؤدی وغیر ہم آپ کی فرددگاہ پرآ کر ملتے رہاور آپ کے مسودہ کی تعریف وتائید کی ۔ ہندوستان ٹائمنر جیسے اخبار نے اسے اہم اور ضروری قرار دیا۔ پیڈت مدن موہن مالویہ نے اصولی طور پر اتفاق ظاہر کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خاں، ڈاکٹر انصاری، ڈاکٹر سیف الدین کچلوا ور چو ہدری فضل حق خال (بعدہ احراری لیڈر) نے بھی ہندوسلم اتحاد کے تعلق میں دلچیسی لی۔

قائداعظم ،سرعبدالقیوم ،سرعمرحیات خال ٹوانہ ،سر ذوالفقارعلی خال ، پنڈت مدن موہن مالویہ، ڈاکٹر مونجے ، لالد لاجیت رائے ،سری نواس آئنگراور پنڈت نیکی رام وغیرہ شامل ہوئے ۔حضرت امام جماعت احمدیہ نے اتحاد کے سیح طریق پر تقریر کرتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا ۔ ہندومسلم زعماء کے الگ اور مشتر کہ اجلاس ہوئے ۔حضرت امام جماعت احمدیہ نے ہندومسلم اتحاد کیلئے مندرجہ ذیل امور پیش کئے :

(۱) ہر جماعت کوتبلیغ کی آ زادی ہولیکن ناجائز ذرائع استعال نہ کئے جائیں۔

(۲) بانیان مذاہب کی ہتک کرنے والے سزا کے ماتحت قبل ازیں جو تجویز درج ہو چکی ہے۔ بیان

فرمائی۔

(۳) ہرقوم اپنے افراد کی اقتصادی اصلاح کیلئے کا روبار کرنے اور د کا نیں کھولنے میں آزاد ہو۔

(۴) چونکہ چھوت چھات سے مسلمانوں کواقتصادی نقصان پہنچاہے۔اسلئے ہماری تحریک کو کہ مسلمان

صرف مسلمان سے سودا سلف خریدیں ، انتقامی طریق نہ سمجھا جائے۔

(۵) گائے کشی اور جھکے کی آزادی ہولیکن نمائش نہ کیجائے ۔مسلمانوں کو باجہ بجانے پر معترض نہ

ہونا چاہیے۔مناسب بیہ ہے کہ قانو ناً معابد کے سامنے بوقت عبادت باجہ بجاناممنوع قرار دیا جائے۔

(۲) مذہبی امور میں آزادی ہو ۔ بعض مقامات پر مسلمانوں کواذان دینے اور مسجد تغمیر کرنے اور بعض تناویر

ریاستوں میں تبلیغ کرنے کی آزادی نہیں۔

(۷) پرائیویٹ ساہوکارہ سے زیادہ ترمسلمانوں کونقصان پہنچتا ہے اسلئے اسے با قاعدہ کرانے کیلئے قانون بنوایا جائے۔اورمسلم رقبوں میں کواپر ٹیوبنک کھلوانے کی مساعی کوفرقہ وارانہ منافرت نہ قرار

د ما جائے۔

(۸ تا ۱۰) تعداد کے لحاظ سے مسلمانوں کو ملا زمتوں میں حصہ دیا جائے اورییہ اصول کونسلوں اور یو نیورسٹیوں کی نمائند گی میں رائج ہو۔

(۱۱ تا ۱۴) صوبہ سرحد میں دیگرصوبہ جات کے برابراصلاحات نا فذکی جائیں اورسندھاور بلوچتان کوعلیجدہ صوبہ بنایا جائے اور دونوں صوبوں میں ہندوؤں کوہی حقوق دیئے جائیں جومسلمانوں کوائلی اقلیت والےصوبوں میں حاصل ہوں۔وغیرہ۔

(۱۲،۱۵) مسلمانوں کے لئے جداگا نہ انتخاب کا طریق جاری رہے جب تک کہ تین چوتھائی اکثریت منتخب مسلم ممبران اسمبلی اسکی تبدیلی منظور نہ کرے۔ بعد میں مخلوط انتخاب پھر بھی اسی طرح جداگا نہ انتخاب میں تنبدیل ہو سکے گا۔ یہی طریق نہ ببی امور کے فیصلہ کے متعلق ہو کہ جس قوم پر اس کا اثر پڑے۔ اسکی تین چوتھائی اکثریت کی منظور کی سے منظور ہواور بعد میں ایسی اکثریت کی منظور کی اسے رد کر سکے۔

(۱۷ تا ۲۰) یا تو موجودہ مصائب کی ذمہ داری کا فیصلہ کر لیا جائے کہ کس قوم پر ہے یا پیہ طے کر لیا جائے کہ کس قوم پر ہے یا پیہ طے کر لیا جائے کہ گزشتہ واقعات کا آئندہ حوالہ نہ دیا جائے۔ ہرصوبہ میں بورڈ بنایا جائے جس کی شاخیس اضلاع میں ہوں جوفرقہ وارانہ فساد کے وقت فوراً تحقیق کریں اور ظالم قوم کے سرغنوں کوسزادیں اور مظلوم لوگوں کومدد، ہرقوم یا فرقہ کواپنی تنظیم کے متعلق آزادی حاصل ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔

(الفضل قادیان ۲۷ر۹ر۹ و ۲۷ر۹ر۲ او ۲۷ر۹ر۴۰)

آپ نے ستمبر میں شملہ میں مسلمانوں کی قومی اور انفرادی ذمہ واریوں پر تین گھٹے تقریر کی جس میں بتایا کہ مسلمان دیگر اقوام سے بہت پیچے ہیں۔ وہ تقو کی ، خشیت اللہ اور دعا کا طریق ، مضبوطی اخلاق ، بڑوں کا ادب ، انسانی ہمدردی ، مسابقت کی روح ، صحت ، صفائی ، پابندی وقت ، خوف و رجا ، اتحاد ، روا داری اختیار کر کے ترتی کر سکتے ہیں کوئی شخص برکار نہ رہے۔ ایسی کمیٹیاں بنائی جا ئیں کہ کوئی مسلمان آ وارہ نہ رہے۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ باہمی تناز عات خود طے کئے جا ئیں۔ لڑیں تو مصالحت کرادی جائے ۔ مسلمان اقتصادی ، علمی ، حرفتی آ زادی کے لئے کوشاں ہوں ۔ تجارت میں ترقی کریں ۔ فرض تبلیخ ادا کریں ۔ آخر پر فر مایا کہ ہم جنگل کے درندوں اور سانچوں سے صلح کر سے ہیں۔ لیکن اس سے ہرگز صلح نہیں ہو سکتی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ وعلیہ وسلم کوگالیاں دیتا۔ اور آپ گی ذات پر حملہ کرتا ہے ۔ صاحب صدر سرنوا ب ذوالفقار علی خاں نے آپ کی تقریر کی جا معیت اور کی ذات پر حملہ کرتا ہے ۔ صاحب صدر سرنوا ب ذوالفقار علی خاں نے آپ کی تقریر کی جا معیت اور مسلمانوں کے لئے بہترین درسی ہونے کی تعریف کی۔

(الفضل ۲۵ – ۲۳ – ۲۳ – ۲۳ مسلمانوں کے لئے بہترین درسی ہونے کی تعریف کی ۔

اس عرصہ میں علاقہ یا غستان میں شدید شیعہ سنی فساد ہوگیا۔ آئندہ کیلئے مستقل انسداد کے لئے آپ نے تجاویز پیش کیں۔ایک احمدی نے ایک کتاب شائع کی جس کے متعلق سکھوں نے کہا کہ دلآ زار ہے۔آپ نے تحقیق کر کے جماعتی طور پراسے ضبط کرلیا اور اعلان کیا کہ بیصا حب آئندہ بغیر جماعتی اجازت کے کوئی کتاب شائع نہ کریں اور ضبط شدہ کتاب تلف کر دی جائے ۔اور اس کا قابل اعتراض حصہ شائع نہ کیا جائے۔ یہ بھی بتایا کہ گوگور نمنٹ کی نظر میں یہ کتاب قابل ضبطی نہ ہو۔ تب بھی ہمیں خود دیگر اقوام کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے۔

یہ امر افسوسناک ہے کہ ہندومسلم اتحاد کانفرنس جس میں دونوں قوموں کے لیڈر شریک تھے ناکا می پرختم ہوئی۔ جس کا باعث بیتھا کہ ہندواخبارات تیج، پرتاپ، ملاپ وغیرہ نے ہندولیڈروں پر بہت دباؤ ڈالا اور بتلایا کہ ہندوقوم اس بارہ میں ان کے ساتھ نہیں اور قوم کو تلقین کی کہ وہ اپنے لیڈروں کی بات ہرگزنہ مانیں۔ اسلئے گائے اور باجہ بجانے کے مسائل پر پیکانفرنس ٹوٹ گئی۔ مسئیں جنی نائیڈ میں نے دارہ جاء تا جہ سے اللہ تھا کہ سائل پر میکانفرنس ٹوٹ گئی۔

مسزسروجنی نائیڈونے حضرت امام جماعت احمد بیے ہاں آپ کے متعلق سیاسی لیڈروں کے خیالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک موقعہ پر قائداعظم نے نہایت ہی محبت سے اعتراف کے طور پر کہا کہ کام کرنا توامام جماعت احمد بیر کی جماعت جانتی ہے۔جونہایت مستعدی سے کسی موقعہ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی

معزز''ہمدرد'' دہلی کے نامہ نگار خصوصی شملہ نے زیر عنوان'' قادیانی حضرات کی مساعی جمیلہ'' لکھا کہ: (الفضل ۳۰/۹/۲۷)

حضور کی تحریک کا پڑھانوں پر بھی بہت اثر ہوا۔ چنانچہ روز نامہ ' ملاپ' نے لکھا کہ صوبہ سرحد کے خوانین نے تاجر ہندوؤں کوامام جماعت احمد یہ کی تحریرات کے اثر سے اپنے علاقہ سے نکال دیا ہے۔ حضور نے جواباً بتایا کہ سرحدی لوگوں کواسلامی شعار کی بہت غیرت ہے۔ چنانچہ گذشتہ ایام میں ایک سپاہی نے ایک انگریز کو محض قبلہ رخ پاؤں کرنے کی وجہ سے قبل کردیا تھا۔ لیکن ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ لوٹ مارنہ کریں اور یہ خوشکن تغیر ہے کہ انہوں نے ایسانہیں کیا۔ البتہ ہماری یہ تخریک جاری رہے گا ورفر والے گا کہ وہ ہاں مسلمانوں کی دکا نیں تھلیں اور بالمقابل ہندوؤں سے چھوت چھات کی جائے اورفر مایا کہ اسوقت افغانستان ، ہزارہ اور روس کی کروڑ وں روپے کی تجارت ہندوؤں کی جائے مورہ ہیں ہے کہ وہ ہندوؤں کو نگلنے کے ہاتھ میں ہے ہم نے وہاں کے علااور پڑھانوں کواس امر پر آمادہ کرلیا ہے کہ وہ ہندوؤں کو نگلنے کے لئے نہ کہیں۔ بیکارہونے کے باعث ہندوخود ہی نکل جائے۔ یہ مشورہ ہمارے مذہب ہے مطابق ہے ورنہ پنڈت ویا نئد کا مذہب ہیں ہے کہ:

'' جوشخص وید اور عابدلوگوں کی وید کے مطابق بنائی ہوئی کتابوں کی بے عزتی کرتا ہے اس وید کی برائی کرنے والے منکر کو ذات ، جماعت اور ملک سے نکال دینا چاہیے (ستیار تھ پر کاش طبع جہارم صفحہ ۵۹)''
روز نامہ'' ملا ہے'' نے شرائگیزی کے طور پر لکھا کہ:

'' گورنمنٹ کا فرض ہے کہ جن علاقوں سے ہندوؤں کوجلا وطن کیا گیا ہے ان علاقوں پر چڑھائی کر کے ان علاقوں کوانگریزی علاقہ کے ساتھ شامل کر لینا چاہیے''

ایک سرحدی نامه نگار نے انگریزی روز نامه ٹریبیون کے اس بیان کی تر دید کی که علاقه سرحد کے ہندومعمولی سامان لیکر نکلے ہیں اور اپنی جائیداد سے محروم رہے ہیں اور بتایا کہ ان جانے والوں کا قرض ادا کیا گیا۔اوراگر وہ مقروض تھے تو ان سے قرض کا مطالبہ نہیں کیا گیا اور مسلمان پولٹیکل افسران نے بھی ان کا خاص خیال رکھا اور مسلح جرگہ حفاظت کے لئے ساتھ آیا۔مزید کھا کہ چونکہ منظم جماعت احمد بیے نے چند دن میں ہی مسلمانوں میں بیداری پیدا کر دی ہے اس لئے بیلوگ حضرت امام جماعت احمد بیہ پر الزام لگاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی تلقین کی وجہ سے سرحدی لوگوں نے اپنا جوش دبائے رکھا ورنہ اور ہی گل کھلتے۔

(الفضل ۲۸۸۸۲۷ و ۲۸۸۸۲۷ و ۱۹۸۸۲۲ و ۱۹۸۸۲۲ و ۱۹۸۸۲۲ و ۱۹۸۸۲۲ و ۱۹۸۸۲۲

روز نامہ انقلاب لا ہور نے حضرت امام جماعت احمدید کی تعریف کی کہ اس موقعہ پر امام صاحب مسجد لندن کو ہدایات دیں اور انکی مساعی سے پارلیمنٹ میں بھی سوال اٹھا۔اور وزیر ہند کو راجپال کے تعلق میں محضر نامہ بھجوانے کے لئے مختلف النسل مسلمانان مقیم انگلتان کے دستخط حاصل کئے جارہے ہیں۔

(۲۲۔۸۔۲۲ بحوالہ الفضل ۲۲۔۸۔۲۲ صفح میں

قائم مقام چیف جج مسٹر جسٹس براڈوے اور مسٹر جسٹس سکیمپ نے ورتمان کے مقدمہ میں مضمون نگاراورایڈیٹر کوعلی التر تیب ایک سال قید با مشقت اور پانچ صدرو پیہ جر مانہ اور چھ ماہ قید سخت اور دوصد روپیہ جر مانہ کی سزادی ۔اس فیصلہ سے ثابت ہوا کہ دفعہ ۱۱۵ الف کی جوتشر تک جسٹس دلیپ سنگھ نے کی تھی غلط تھی اور مسلمانوں کا یہ مطالبہ بجا تھا کہ وہ صوبہ کی اعلیٰ عدالت کی ججی کے ہل نہیں ۔

المانہیں ۔

(الفضل ۲۷ ۔ ۱۲ ۔ ۱۲ میں ا

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فسر السة السمو من کواللہ کا نورقر اردیا ہے۔انبیاءوخلفاء راشدین فراست سے بہرہ وافریاتے ہیں۔ جب لوہا گرم تھا تواسے حضرت امام جماعت احمدیہ نے کوٹ کر مناسب رنگ میں ڈھالا۔ ملت مسلمہ خواب خرگوش میں محوقی۔ اسے بیدار کیا۔ دیگر تمام مسلم رہنما (بشمول ان کے جو بعد میں تحریک ختم نبوت وغیرہ میں مخالفت احمدیت میں حدسے تجاوز کر کے جماعت احمدیہ کوغیر مسلم قرار دینے کی کوشش کرنے لگے ) اس تحریک حفاظت ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امام جماعت احمدیہ سے متفق تھے۔ آپ کی اس تحریک نے مسلمانوں کی بے حسی دور کرتے ہوئے ان کی اقتصادی حالت کو درست کر کے جس طرح ان کے بحت خفتہ کو بیدار کیا۔ کوئی بیدار مغزاس سے انکا رنہیں کر سکتا۔ اگر حقیقت پسندی کی نظر سے دیکھا جائے۔ تو بیسلیم کئے بغیر چارہ نہ ہوگا کہ حضور کی اس تحریک کے اثر ات نہایت دور رس تھے اور دور بنی پر ببنی تھے اور بعد کی مسلمانان ہندگی ساری سیاسی واقتصادی تر قیات اسی محور کے گر دگھومتی تھیں اور حضور کی دانشمندا نہ اور مسلمانان ہندگی ساری سیاسی واقتصادی تر قیات اسی محور کے گر دگھومتی تھیں اور حضور کی دانشمندا نہ اور مسلمانان ہندگی ساری سیاسی واقتصادی تر قیات اسی محور کے گر دگھومتی تھیں اور حضور کی دانشمندا نہ اور مسلمانان ہندگی ساری سیاسی واقتصادی تر قیات اسی محور کے گر دگھومتی تھیں اور حضور کی دانشمندا نہ اور کیسی مون منت ہیں۔

#### (۲) مایت روز نامهزمیندار

روز نامہ زمیندار لا ہور کے بعض شرانگیز اور منافرت خیز مضامین کی بناء پر اس سے تین ہزار روپے کی ضانت طلب کی گئی تھی ۔اوراس کے شرارت جاری رکھنے کے باعث اس کا مطبع ضبط کر لیا گیا تھا۔اس نے اخبار میں تحریر کیا کہ حکومت کے بہت سے کا رند ہے اس کی مالی امدا وکر رہے ہیں اوراس بھروسہ پر اس نے اس امر کا اظہار کیا کہ عنقریب حکومت کواپنی غلطی کا اقر ارکر نا پڑیگا۔ اوراس بھروسہ پر اس نے اس امر کا اظہار کیا کہ عنقریب حکومت کواپنی غلطی کا اقر ارکر نا پڑیگا۔ (بحوالہ الفضل ۳۵۔۳۔۳۔۲۱)

ہائی کورٹ میں مرافعہ کی ساعت میں مولوی ظفر علی ایڈیٹر نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جھوٹے الزامات لگائے کہ حضرت عیسی " کوگالیاں دی ہیں اور عدالت عالیہ کو جماعت احمد ہیہ سے بدخن کر کے کامیا بی حاصل کرنا چاہی محترم چو ہدری صاحب نے ۱۹ مراج ۱۹۳۵ء کو زمیندار کے اس مقصد کو واضح کرتے ہوئے درخواست دائر کی کہ اس بیان کے پُر از انتہامات حصص کومسل سے حذف کر دیا جائے ۔ تو اسکے وکیل نے بیسوال اٹھایا کہ چو ہدری صاحب اس قسم کی درخواست پیش مذف کر دیا جاورا پڈیٹر کے مرافعہ کومستر دکرتے کرنے کے مجاز نہیں ۔ فاضل ججوں نے ان حصص کر حذف کر دیا ۔ اورا پڈیٹر کے مرافعہ کومستر دکرتے ہوئے خرچہ کا باربھی ڈالا اور اپنے فیصلہ میں تحریر کیا کہ حکومت کا نظریہ درست ہے ۔ زمیندار نے اس مضمون کے ذریعہ احمد یوں اور غیر احمد یوں میں جذبہ منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی اور نظم

میں ارتکاب قتل کی ترغیب یا اس کی جھلک پائی جاتی ہے۔

(الفضل ۳۵۔۳۔۲۳)

(ک) احرار کا نفرنس اور اسکے نتائج:

ڈیڑھ سال سے باہر سے آمدہ چندا حراری قادیان میں فتنہ انگیزی کررہے تھے۔ ۱۹۳۳ء کے جلسہ سالانہ پر ایک مولوی کی آمد کی آٹر میں جلوس نکال کرسخت اشتعال انگیز نعرے لگائے گئے اور نہایت گندہ لٹر پچرا حمدی خواتین تک میں تقسیم کیا گیا۔ حکومت نے ان امور کونظر انداز کئے رکھا۔ بلکہ یہ امور بھی نذر تغافل رہے کہ بعض مقامات ضلع میں احمد یوں کو مجبور کر کے دیبات سے نکال دیا گیا۔ زدوکوب کیا گیا۔ اور درندہ صفت لوگوں نے ایک احمدی عورت کوبھی لاٹھیوں سے بیٹا۔ بعض دیا گیا۔ زدوکوب کیا گیا۔ اور درندہ صفت لوگوں نے ایک احمدی عورت کوبھی لاٹھیوں سے بیٹا۔ بعض دیگر اضلاع میں بھی بیصورت رونما ہوئی لیکن قانون حکومت حرکت میں آیا تو صرف قادیان میں اور وہ بھی اس آٹر میں کہ جماعت احمد بیانے احراری فتنہ انگیزیوں کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ایک جلسہ کیا۔ اس سے حکومت کو فوراً انقص امن کا خطرہ نظر آنے لگا۔ اور قادیان اور ملحقہ دیبات میں ۱۳۰ جوری کے۔ (الفضل ۲۵ سے ۲۰ سے کوردا سیور کی طرف سے نا فذکر دی گئی۔ (الفضل ۲۵ سے ۲۰ سے کوردا سیور کی طرف سے نا فذکر دی گئی۔ (الفضل ۲۵ سے ۲۰ سے)

ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں اسکی تنیخ کی درخواست دی گئی۔اور مکرم شخ بشیراحم صاحب ایڈووکیٹ نے بیروی کی اور چوہدری فئے محموصا حب سیال ناظر اعلیٰ ،میر قاسم علی صاحب ،شخ محمود احمد صاحب عزفانی (رضی اللہ عنہم) اور بعض دیگر معززین کی شہا دئیں بیش کیں کہ جس اطلاع کی بناء احمد صاحب عزفانی (رضی اللہ عنہم) اور بعض دیگر معززین کی شہا دئیں بیش کیں کہ جس اطلاع کی بناء کر بہتم منافذ کیا گیا ہے ،وہ غلط ہے ۔اور بتایا گیا کہ احمد یوں کے جلسہ میں نہ کسی حاکم کو گالیاں دی گئیں ۔ نہ کسی کو آل کی دھم کی دی گئی اور نہ ہی کوئی اثر تھا کہ بدامنی اور نقصِ امن کا خطرہ ہوتا۔ مکرم شخ بشیراحمد صاحب نے فاضلا نہ تقریر میں بتایا کہ بینفاذ سرا سرغیر ضروری اور خلاف قانون ہے۔ بفرض محال کسی مقرریا سامعین میں سے کسی کی طرف سے کوئی بات قابلِ اعتراض صادر ہوئی تھی تو اسکے خلاف کارروائی ہونی چا ہیے تھی نہ کہ ساری پیلک کو جائز حقوق سے محروم کر دیا جاتا ۔ قیام امن کے خلاف کارروائی موجود ہیں ۔کافی تعداد میں پولیس کی پون صد نفری اور ایک مجسٹریٹ اور ڈپٹی سپرنٹنڈ نٹ پولیس وہاں موجود ہیں اسلئے نقض امن کا خطرہ نہیں ہوسکتا۔ بینفاذ جماعت احمد میکا امن کے پیندانہ بے نظیرروایات کے خلاف ایک اقدام ہے ۔قادیان چونکہ جماعت احمد میکا مرکز ہے اس کا پیندانہ بے نظیرروایات کے خلاف ایک اقدام ہے ۔قادیان چونکہ جماعت احمد میکا مرکز ہے اس کا

واجب الاطاعت امام یہاں رہتا ہے۔اسکئے یہاں کے احمد یوں کے متعلق جو بات ہوگی وہ ساری دنیا کے احمد یوں پر اثر انداز ہوگی۔ دیگر مقامات کے احمد یوں کے متعلق میصورت نہیں سرکاری وکیل نے کہا کہ جن حالات میں مید دفعہ نافذکی گئی تھی وہ جوں کے توں ہیں۔البتہ اگر کوئی خاص تکالیف ہوں تو انواز الدکیا جاسکتا ہے پولیس ہمیشہ وہاں نہیں رکھی جاسکتی۔ شخصا حب نے تکالیف بیان کیں اور بتایا کہ اپنے خیالات کا اظہار نہ کرسکنا بجائے خود ایک بڑی تکلیف ہے۔شہریت کے حقوق سے محروم ہو جانا ، اپنی شکایات کا اظہار ،تعمیری پروگرام کے ضمن میں جلسے ، روح پرورتقریریں ،سوشل جلسے ،اقتصادی بدحالی کو دور کرنے کے لئے جلسے میسب منع کردئے گئے ہیں۔اگر پولیس وہاں ہمیشہ جلسے ،اقتصادی بدحالی کو دور کرنے کے لئے جلسے میسب منع کردئے گئے ہیں۔اگر پولیس وہاں ہمیشہ خلیں رکھی جاسکتی ہے چونکہ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے درخواست نامنظور کردی تھی داخواست دی گئی اور مکرم شخ صاحب پیش ہوئے الکین سیشن جے نے بھی درخواست میں درخواست دی گئی اور مکرم شخ صاحب پیش ہوئے الکین سیشن جے نے بھی درخواست نامنظور کردی۔ (الفضل کا و۲۲ و ۲۸ رفر وری ۱۹۳۵ء)

جناب چوہدری صاحب کی اس بارہ میں اپیل کی ہائی کورٹ میں ساعت ہوئی۔ آپ نے بحث میں بتایا کہ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے قادیان اور اسکے گردونواح کے بارہ گاؤں میں بید فعدنا فذکی ہے مگر بیتھم بالکل مبہم ہے کیونکہ ان جگہوں کا صاف اور واضح الفاظ میں تعین نہیں کیا گیا اور یہ بات پلک پر چھوڑ دی ہے کہ وہ خود کرے۔ آیا فلاں جگہ علاقہ ممنوعہ میں شامل ہے یا نہیں ۔ قادیان ایک پھیلی ہوئی آبادی ہے میں بار ہاوہ ہاں گیا ہوں۔ گرمیں قادیان کی حدود کی تعین نہیں کرسکتا۔ اس دفعہ کا واضح منشاء یہ ہے کہ جگہ کا تعین صاف الفاظ میں ہونا چاہیے۔ تا کہ غلطی ہونے کا احمال نہ رہے۔ آپ نے اس بارے میں بمبئی ہائیکورٹ اور دیگر ہائی کورٹوں کے فیصلے اپنی تائید میں پیش کئے۔

سرکاری وکیل نے جواباً کہا کہ اس حکم کی میعاد تین دن کے بعد ختم ہورہی ہے۔اسلئے فاضل بچ کواس فیصلہ میں داخل دینے کی ضرورت نہیں۔اسپر چوہدری صاحب نے کہا کہ اگران کی بات مان لی جائے ۔تو پھر ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کے ایسے احکام کے خلاف بھی کوئی اپیل ہی پیش نہ ہو سکے گی کیونکہ عدالت عالیہ میں اپیل پہنچتے عموماً اتنا وقت ضرور لگ جاتا ہے۔یہ مقدمہ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوااور سیشن جج کی عدالت میں پیش ہوا۔سیشن جج نے کہا کہ پہلے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نظر ثانی کا فیصلہ کرے پھر ہائی کورٹ میں پچی پیشی پڑی اور آج کی پیشی میں یہ اپیل پیش ہوئی۔اس سے پہلے اس مقدمہ کا پیش ہوناکسی حالت میں ممکن نہ تھا۔ سرکاری وکیل نے جواباً کہا کہ اگر فاضل جج چاہیں تو ملحقہ بارہ دیہات کو حکم سے حذف کیا جاسکتا ہے۔ چوہدری صاحب نے کہا کہ بیتکم بالکل خلاف قانون ہے۔اگر مقامی لوگوں کوحدود کا پیتہ بھی ہو۔ تب بھی باہر سے آنے والے لوگوں کوئس طرح پنۃ چل سکتا ہے۔ جبکہ حدوداحچی طرح متعین نہیں بیچکم بہرحال قانون کے یا بندلوگوں کی آزادی کے خلاف ہے۔قادیان جماعت احمد بیرکا مذہبی مرکز ہے ۔احمد یوں کو وہاں عملی ، ندہبی اور سیاسی ہونتم کی ضروریات کے لئے جمع ہونا پڑتا ہے ۔لیکن اگر کوئی شخص گھر میں چندا حباب کو بلا کر بھی اجتماع کرے تو قانون کی ز دمیں آ جائے گا۔ بیچکم بیحدمبہم ہے۔اس میں قانونی معقولیت موجوز نہیں اسلئے اسے منسوخ کیا جائے۔(الفضل ۳۵۔۳۔۳۰) ہائی کورٹ کے فاضل جج جسٹس ایم ۔ایم ۔ایل ۔کری نے جو فیصلہ صا در کیا جس کی روسے قا دیانی سال ٹا وُن اور قادیان ریو نیواسٹیٹ اوراس سے ملحقہ ریو نیواسٹیوں میں پبلک جلسہ یا یا نچ سے زیاد ہ انتخاص کا پبلک اجتماع ممنوع قرار دیا گیا۔سوائے ان اجلاسوں کے جو مذہبی ہوں اورمعین عبادت گاہوں میں کئے جائیں۔اسکے خلاف اپیل سیشن جج نے نامنظور کردی ۔مرافعہ میں ہائی کورٹ میں سرکاری وکیل کا پیرخیال تھا کہ اب اس حکم میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ۔ کیونکہ جس عرصہ کے لئے بیچکم نافذ کیا گیا تھاوہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ چو ہدری ظفراللہ خاں کا خیال تھا کہ بیا مر تقریباً ناممکن تھا کہاس سوال کوسیشن جج کی عدالت کے فیصلہ کے بعد ہائی کورٹ میں اتنا عرصہ گذر جانے سے پہلے لایا جاسکتا۔فیصلہ حاصل کرنے پر زور دیا۔میری رائے میں ایسے مقدمہ میں حکم کی موز ونیت برغور کیا جانا ضروری ہے۔جس بناء براس حکم براعتراض کیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ نہایت مبہم ہونے کہ وجہ سے بیچکم سب سیشن نمبر ۳ کے منشاء کے خلاف ہے۔مسٹر ظفر اللہ خال کا دعویٰ ہے کہ اس دفعہ کے ماتحت پبلک کو عام طور پر حکم صرف اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب وہ ایک معین مقام پر باربار جمع ہوتے ہوں ۔ان کی دلیل بیہ ہے کہ سال ٹاؤن اورریو نیواسٹیٹ قادیان اوران ہے ملحقہ ریو نیواسٹیو ں کےالفا ظ کسی جگہ کومعین نہیں کرتے ۔

ان حالات میں موجودہ معاملہ میں میرایہ خیال ہے کہ مکم زیر بحث جہاں تک اس کا تعلق قادیان کے نواحی ریو نیواسٹیٹوں سے ہے اس قدر مہم ہے کہ بینا واجب العمل ہے۔ اس حکم میں نواحی کے بارہ گاؤں کے نام درج نہیں کئے گئے ۔اور میر بے نزدیک پبلک سے بیامیدر کھنا ایک غیر معقول بات ہے کہ انہیں ریو نیواسٹیٹ کی حدود کے متعلق اس قدر گہراعلم ہو کہ وہ معلوم کرسکیں کہ کوئی جگہ کی

ر یو نیواسٹیٹ کی ان حدود کے اندر واقع ہے۔ جو قادیان کی ریو نیواسٹیٹ سے المحق ہے۔ میر بے بزد یک یہی دلیل ریو نیواسٹیٹ قادیان کے متعلق بھی دی جاسکتی ہے کیونکہ عام طور پر ریو نیواسٹیٹ کی حدود اس قدر نمایاں طور پر نشان شدہ نہیں ہوتیں کہ عام پبلک ان سے واقف ہو سکے۔ اسلئے میر بے خیال میں یہ تھم جہاں تک اس کا ریو نیواسٹیٹ قادیان اور ریو نیواسٹیٹس نواحی قادیان سے تعلق ہو نے کیوجہ سے نا قابلِ عمل تھا۔ سال ٹاؤن قادیان کے متعلق اس ریکارڈ کی بناء پر جومیر بے سامنے پیش ہونے کیوجہ سے نا قابلِ عمل تھا۔ سال ٹاؤن قادیان حد تک محدود ہیں کہ عام افراد بناء پر جومیر بے سامنے پیش ہونے وئکہ اب تھم میعادگر ریکی ہے۔ اسلئے اب کوئی ایسا تھم جوڈ سٹرکٹ ببلک کوان کا چھی طرح علم ہونے وئکہ اب تھم میعادگر ریکی ہے۔ اسلئے اب کوئی ایسا تھم جوڈ سٹرکٹ مجسٹریٹ کے تھم کومنسوخ کرتا ہو، صادر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تا ہم میں نے قانونی نقطۂ نگاہ پر اسٹے خیالات کا اظہار کردیا ہے۔ ﷺ

اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس بارہ میں اظہار رائے کیلئے عدالت کو توجہ دلائی گئی اور عدالت کے جان کی طرف سے دفعہ ۱۳۲۴ کے نفاذ کو نا جائز قرار دیا گیا۔ ور نہ اشرار اور ان کے جامی افسران کا بیہ عزم تھا کہ کوئی فتنہ کھڑا کر کے اس کی میعاد کی توسیع کا سامان کیا جائے چنا نچہ ۱۳۷۰ مارچ کو تو اس دفعہ کی میعاد ختم ہور ہی تھی اور اسی رات کو ایک احمدی دکا ندار کو ایک احراری نے نہایت فخش ندات کیا اور گلی گلوچ شروع کر دی اور پھر ہا تھا پائی تک نوبت پینچی وہ دوست پولیس میں ریٹ کھوانے اور فساد کے خطرہ سے آگاہ کرنے گئے۔ گو پولیس نے بھد مشکل ریٹ کھی ۔ لیکن باوجود اصرار کے خطرہ کے انسداد کی طرف توجہ نہیں کی پھر رات کے گیارہ ہے اس گالی گلوچ دینے والے اور اسکے اقارب و احباب نے اس احمدی دوست کو نہایت گندی گالیاں دیں اور زبر دستی کپڑ کرایک مکان میں بند کر کے احباب نے اس احمدی دوست کو نہایت گندی گالیاں دیں اور زبر دستی کپڑ کرایک مکان میں بند کر کے زو کو کہا ہے اس کوئی کارروائی نہ کی ۔ اور دفعہ ۱۳۷۴ کے باوجود اس خلاف قانون مجمع کوگر فقار نہ کیا گیا۔ آئیا ہے سب پچھ

الفضل ۱۹۳۵\_۲۰۲۵ و ۱۹۳۵\_۲۰۱۱ مگریزی روز نامه 'سول ایند ملٹری گزش' لا ہورنے اس فیصلہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اس قسم کا مقدمہ پنجاب کے ہائی کورٹ کی تاریخ میں سب سے پہلا مقدمہ ہے۔ دو ہندوا خبارات ' بندے ماترم' 'لا ہور اور انگریزی' 'ٹر بیون' لا ہور نے بھی اس فیصلہ کے متعلق خبرشائع کی ۔مقدم الذکر ہر دوا خبارات نے چو ہدری صاحب کی بحث کا ذکر کیا۔ (الفضل ۱۹۲۵\_۲۰۵۵ و ۱۹۳۵\_۲۰۵)

ا یک سو ہے سمجھے منصوبہ کے باعث تھا تا اس دفعہ کی مدت میں توسیع کیلئے بہانہ بنایا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کوخائب وخاسر رکھا۔

تبلیغ کانفرنس کے نام سے احرار کی طرف سے مئی ۱۹۳۴ء میں تین دن ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ چونکہ ان کے عزائم بیہ تھے کہ سلسلہ احمد بیہ کی قابلِ احترام ہستیوں پر نا قابلِ بر داشت حملے کر کے جماعت احمد بیکو جوش دلائیں اور قادیان میں فساد کرواکے مرکز سلسلہ کو بدنام کریں۔

احباب قادیان کوانتهائی مظالم ہونے پر بھی خاموش رہنے اور کانفرنس میں شریک نہ ہونے کی تلقین کی گئی، صدر جلسہ عطاء اللہ صاحب بخاری کی منافرت پھیلانے والی تقریر کے باعث ان کے خلاف زیر دفعہ ۱۵۳ الف تعزیرات ہند دیوان سکھا آنند پیشل مجسٹریٹ گور داسپور کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ اور حضرت خلیفۃ اسے الثانی ایدہ اللہ تعالی کی بھی مارچ ۱۹۳۵ء میں تین روزشہادت ہوئی ۔ ان موقع پر چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب ، پیر اکبر علی صاحب مرحوم شخ بشیر احمر صاحب ہوئی ۔ ان موقع پر پو ہدری ظفر اللہ خان صاحب ، مرز اعبد الحق صاحب (امیر صوبائی سابق پنجاب)، چو ہدری اسد اللہ خان صاحب (امیر جماعت ضلع لا ہور) اور مولوی فضل الدین صاحب پلیڈر مشیر قانونی صدر انجمن احمد بی (حال پنشز مقیم ربوہ) بھی حضور کے ہمراہ تھے۔

بخاری صاحب کو چھ ماہ قید کی سزاہوئی۔ آپیل پر جے۔ ڈی۔ کھوسلہ پیشن جج گورداسپور نے جرم کومن اصطلاحی قرار دیتے ہوئے تا برخواسکی عدالت قید کی سزا دی۔ اور فیصلہ میں جماعت احمہ یہ کی بزرگ ہستیوں پر نہابیت ناروا حملے کئے۔ یہ فیصلہ کیا تھا گندہ دئنی کا ایک پلندہ تھا۔ گویا مقد مہ بخاری صاحب کے خلاف نہیں تھا بلکہ حضرت بانی سلسلہ وحضرت خلیفۃ استے ایدہ اللہ تعالی کے خلاف تھا۔ افسوس کہ سرکار نے عدالت عالیہ میں صرف اپنے متعلق امور پر ہی نگرانی کی۔ اس لئے جماعت احمہ یہ کی طرف سے نگرانی دائر کی گئ اور شخ بشیر احمہ صاحب ، مرزا عبدالحق صاحب ، پیرا کبرعلی صاحب کی طرف سے نگرانی دائر کی گئ اور شخ بشیر احمہ صاحب ، مرزا عبدالحق صاحب ، پیرا کبرعلی صاحب فرحوم ، چو ہدری اسداللہ خاں صاحب اور مولوی فضل الدین صاحب اس کے پیروکار مقرر کئے گئے۔ مرحوم ، چو ہدری اسداللہ خاں صاحب اور مولوی فضل الدین صاحب اس کے پیروکار مقرر کئے گئے۔ داکٹر سرتے بہا در سپر و ہیر سٹر الد آباد بھی ہائی کورٹ بھی جماعت کی طرف سے پیش ہوئے۔ جسٹس کولٹر مرٹے میں خوام کو امان جو نے خواہ مخواہ اپناراستہ چھوڑ کرا یسے فریق کوکوسا ہے جوفریق مقد منہ بیں تھا۔ ﷺ اور اس وقت سے پنجاب اور اس وقت سے پنجاب احرار نے جب ۱۹۳۲ء میں قادیان میں ایک عظیم الثان اجتماع کیا اور اس وقت سے پنجاب احرار نے جب ۱۹۳۲ء میں قادیان میں ایک عظیم الثان اجتماع کیا اور اس وقت سے پنجاب احرار نے جب ۱۹۳۲ء میں قادیان میں ایک عظیم الثان اجتماع کیا اور اس وقت سے پنجاب

کے علاوہ بالخصوص قادیان ومضافات میں جماعت احمدیہ کے خلاف شرائگیزی کا آغاز کیا۔حضرت خلیفة المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی کے طرف سے مضافات میں تبلیغ کی خصوصی مہم کا آغاز زیر نگرانی حضرت چوہدری فتح صاحب سیال کیا گیا۔ بفضلہ تعالیٰ اسمیں عظیم کا میابی حاصل ہوئی۔ مخالفت کا زور

﴾ الحكم ٢٨ مارچ و براپريل ١٩٣٥ الفضل ٢٥ و ٢٧ تا ٢٩ مارچ ١٩٣٥ و سالانه ريورث ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٠ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و الم

حضور کی شہادت کے ایام میں نتیوں روز پیش ٹرینیں قادیان سے گوراد سپور تک چلائی گئیں۔ جس کا ساراا نظام نظارت امور عامہ کا تھا۔ جسکی طرف سے ٹکٹ جاری ہوتے اور رقم وصول کر کے پانچ صدافراد کا کرابیریلو نے کوادا ہوتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ کی طرح ان ایام میں گورداسپور میں تبلیغ بھی ہوئی ۔ تقریریں ہوئیں ۔ ایک جلسہ میں حضور نے بھی تقریر فرمائی ۔ نو بے افراد نے احمدیت قبول کی ۔ فَالُحَہُدُ لللهِ عَلَیٰ ذَلِک ۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اس کا انتقام عجیب رنگوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہی سیشن جج بالآخر چیف جسٹس ہائی کورٹ مشرقی پنجاب کے مرتبہ تک پہنچا۔ ظاہراً انتہائی ترقی ہوئی۔ اسکے ریٹائر ہوتے وقت اخبارات میں اس کی قابلیت کے گیت گائے گئے ۔لیکن تقدیر خندہ زن تھی ۔ چندی گڑھ بارایسوسی ایشن نے الوداعی تقریب کا انتظام کیا جوموصوف نے قبول کرلیالیکن میں اس سے قبل ایک نمائندہ پریس نے موصوف سے ملاقات کی ۔اوراسکی رپورٹ اخبارات میں شائع کی ۔جس میں موصوف کے خیالات وکلاء کوشد ید دلآزار معلوم ہوئے ۔اوروکلاء نے باوجود پوراا نتظام ہوجانے کے اس تقریب کومنسوخ کر دیا۔ اس نے ایک مضمون شائع کیا جو وکلاء کے لئے مزید دلآزاری کا موجب ہوا اس نے حضرت موجود علیہ السلام کے خلاف دلآزار کلمات کے اورالیسی حیثیت میں کے کہ جب کہ وہ عدالت کی کرسی پر جاگزیں تھا۔اوراسے کسی قشم کی سزاکا خوف نہ تھا۔

اللہ تعالی نے اسے اس وقت چاہ ذلت میں اُوند ہے منہ گرایا جبکہ وہ انتہائی رفعت پر پہنچ کر پوری طرح سرخرو ہور ہاتھا۔اوراخبارات میں اسکی قابلیت کی تعریف میں بل باند ہے جارہے تھے اور پوری عزت و آبرو۔تو قیرواحترام اوراکرام واختشام کے ساتھ سبکدوش ہونے کوتھالیکن خداوند ذوالا نقام کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی جس کا تصویری اظہار تقریر سے بھی افتح ہوتا ہے۔ یکا کید یوں نظر آیا کہ وہ انہی آخری کھانے کی خاطر بچیس چھبیں سال خاموش رہا اور لوگوں کی نظر میں سے نظر آیا کہ وہ انہی آخری کھانے کی خاطر بچیس چھبیں سال خاموش رہا اور لوگوں کی نظر میں سے

ختم ہوا۔علاقہ کے معززین جماعت میں داخل ہوئے ۔قربیہ بہ قربینی جماعتیں قائم ہوئیں۔

بقيه حاشيه: - امرنسيًا منسيًا موچكاتها - سي م - لَا يَضِلُّ رَبِّ فَ وَلَا يَنْسَى -

اس کا باز وئے قدرت اور دستِ انتقام عین آخری وفت پراس کے اعزاز پرایک کاری ضرب لگا تا ہے ۔اوراب یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسکی ساری عزت وآبر وربیت کا ایک گھر وندہ تھا۔جو خاک میں مل گئی ۔اورموصوف اینے حال زار سے رکاراٹھتا ہے۔

بہت بے آبرو ہو کر ترے کوچہ سے ہم نکلے

ﷺ ہے۔''اِنَّہ مَا اُلَا عُتِبَارُ بِالْنَحُو اتِیٰہ ہِ۔' جماعت احمر ٰیمی نظر ثانی کی درخواست پر ہائی کورٹ نے موصوف کواللہ تعالی نے ایسے کورٹ نے موصوف کواللہ تعالی نے ایسے رنگ میں ہے آ بروکیا کہ نہ اسپر اسکی دلیل سنی جاسکتی ہے نہ وہ کسی جگہ اپیل کرسکتا ۔ اور نہ وکیل پیش کر سکتا ہے گویا اسکی بے عزتی کا داغ انمٹ طور پر ایک ولآزارلیبل کے طور پر اسکے ماتھ پر چہپاں کردیا گیا ہے ۔ البتہ اسکے دل میں بقیہ عمر بھر سوسوابال اٹھتے رہیں گے ۔ اور وہ ہمیشہ کڑھتار ہیگا۔ گویا جستے بی ایک جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ فائح تَبرُ وُ ایکا اُولِی اللّا بُصَادِ۔

سطور بالاسپر دقلم کرنے کے پچھ عرَصہ بعد روز نامہ'' پرتا بُ' جالندھر کے خاص نامہ نگار مقیم چند یکڑھ کی طرف سے بہعنوان'' پنجاب کے سابق چیف جسٹس شری کھوسلہ کے خلاف قانونی جارہ جوئی کی جائے گی۔'' ذیل کی خبرشائع ہوئی ہے:۔

'' ہائی کورٹ بارایسوسی ایشن کی طرف سے شری کھوسلہ کے ایک مبینہ قابل اعتراض مضمون پر روٹسٹ''

'' چندی گڑھ ۱۲ مرکئی پنجاب کے ریٹائر ڈیف جسٹس شری جی ۔ ڈی ۔ کھوسلہ نے پنجاب کے انگریزی روزنا مہ میں شائع شدہ اپنے ایک مضمون میں وکلاء پر جو حملے کئے تھے۔ ان کی بناء پر پنجاب ہائی کورٹ بارایسوسی ایشن نے شری کھوسلہ کے خلاف مناسب کا رروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شری کھوسلہ کے خلاف مناسب کا رروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شری کھوسلہ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے امکانات کا جائزہ لینے کے لئے دیش کے سرکر دہ وکلاء سے جن میں سے شری سیتلو اد اور شری دفتری شامل ہیں۔ مشورے کئے جارہے ہیں۔ اگر شری کھوسلہ کیخلاف قانونی کارروائی کی گئی تو یہ بھارت میں اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہوگا۔ بھارت کے وزیر قانون شری اشوک سین ، پر دھان منتری شری نہروکو پر وٹسٹ کے تار ارسال کئے گئے ہیں۔

۲۲ – ۱۹۴۱ میں اس علاقہ میں تمیں مبلغ مصروف عمل تھے۔حضرت مرزا شریف احمر صاحب ہمجتر م صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب اورمحتر م چوہدری محمد ظفر الله خاں صاحب نے اس عرصہ میں

بقید حاشیہ: - ہائی کورٹ بارالیوی ایش نے ایک پرستاؤ (ریز ولیوش) پاس کیا ہے جسمیں کہا گیا ہے کہ اسے مضمون پڑھ کرصد مہ ہوا۔ جس میں وکلاء اور ایڈوو کیٹ جنرل شری مترسیری اور ان کی دھرم پتی پر مبینہ طور پر کیچڑ اُچھالا گیا تھا۔ ایسوی ایش نے شری کھوسلہ کیخلاف ضروری کارروائی کے لئے چچم مبروں پر مشمل کمیٹی مقرر کر دی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ شری کھوسلہ پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ مضمون میں دئے گئے نام زندہ یا مردہ اشخاص کے ہیں بلکہ یہ فرضی ہیں۔''(۲۲۔۵۔۱۳) مئی ۱۹۲۲ء میں ہفت روزہ انگریزی بلٹرز (Blitz) نے بھی اس بارہ میں ایک مضمون لکھا ہے اور زیر تجویز مقدمہ کا ذکر کیا ہے۔

ا خباریر تا یہ مور خد ۱۹۲۲ میں ۱۱ را گست کے متن ذیل کی خبر شائع ہوئی ہے کہ:

''شری سر ومترسیکری ایڈووکیٹ جنزل نے جوڈیٹل مجسٹریٹ سر دارگورنام سنگھ کی عدالت میں پنجاب ہائی کورٹ کے ریٹائر ڈ چیف جسٹس شری جی ۔ ڈی ۔ کھوسلہ نے خلاف زیر دفعہ ۵۰۰ ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے دعویٰ میں لکھا ہے کہ شری جی ۔ ڈی ۔ کھوسلہ نے بعنوان سانپ (بالغوں کیلئے) ایک کہانی ۲۹ راپریل کی ٹربیون میں شائع کی ہے جوشری سیکری اوران کی بیوی کے متعلق ہے اوراس کی اشاعت سے ان دونوں کی ہتک ہوئی ہے ۔ عدالت نے شری جی ۔ ڈی ۔ کھوسلہ کے نام کا رستمبر کو حاضر ہونے کیلئے سمن جاری کردئے ہیں کیونکہ دعویٰ قابل سماعت ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ آزاد ہندوستان میں یہ پہلی مثال ہے جبکہ ہائی کورٹ کے ایک ریٹائر ڈیف جسٹس کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کیا گیا ہے ۔ اور وہ مگز موں کے ٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔' (صفح ۳)

خاکسار مولف عرض کرتا ہے کہ کھوسلہ فہ کور مرکز قادیان کی اہمیت اور جماعت کی ترقی میں کوئی روک نہ ڈال سکا۔اللہ تعالیٰ نے اسے دکھایا کہ تمہارے فیصلے کے بعد جماعت احمد یہ نے دن دونی رات چوگئی ترقی کی ۔عالم عیسائیت اس کے سامنے کا پننے لگا۔ باوجود تقسیم ملک کے قادیان کا مرکز قائم ہے اورا س سے اعلائے کلمۃ اللہ کا فیض جاری وساری ہے ۔البتہ تمہاری عزت ……!وہ تمہارے ہی بھائی بندوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ۔احمدی کہ سکتے تھے اور بجاطور پر کہہ سکتے ہیں ۔کہ ایک دشمن دوسرے دشمن کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ صرف اَلْ کُفُرَ مِلَّةٌ وَاحِدَهُ کا مظاہرہ تھا۔لیکن

اعزازی طور پراس علاقہ میں تبلیغی کا م سرانجام دیا اور حضرت سیال ٔ صاحب کے ساتھ بھی اورالگ بھی تبلیغی دورے کئے ہے مقامی تبلیغ پانچ چھسال قبل سے شروع تھی ۳۳ ہے ۱۹۴۲ء میں اس کے دائرہ ممل کو تحصیل ہائے بٹالہ وگور داسپور کے علاوہ ملحقہ اضلاع امرتسر، سیالکوٹ، جالندھرا ور ہوشیار پور تک وسیع کر دیا گیا تھا۔ (گوان اضلاع میں کا م ابھی بہت محد و دحد تک تھالیکن بہر حال تبلیغی

بقیہ حاشیہ: -تم تو اپنے بھائی بندوں کے متعلق یہ بھی نہیں کہہ سکتے ۔ وہی اوگ جن کی زبا نیں کل تک '' ائی لارڈ ، یورلارڈشپ' کہتے سوگھتی تھیں ۔ آج ان کی ہی نہیں عوام کی نگاہ میں تمہاری کیا عزت و آبروبا قی ہے؟ مزید بھی جھ بھی نہ ہو۔ جو ہو چکا وہی سلب احترام کے لئے کائی ووائی ہے ۔ تم نے جس وقت اپناز ورقلم حضرت مرزا صاحب کے خلاف صرف کیا اسکے بعد بلا مبالغہ ہزار ہا غیر مسلم دامن احمدیت سے وابستہ ہوئے اور انہوں نے لاکھوں روپے احمدیت پر نچھاور کئے ۔ اپنے بیمیوں جگر گوشت احمدیت کی اشاعت کے لئے وقف کئے ۔ دن رات وہ آپ پرسلام ودرود بھیجتے ہیں ۔ جرمنی گوشت احمدیت کی اشاعت کے لئے وقف کئے ۔ دن رات وہ آپ پرسلام ودرود بھیجتے ہیں ۔ جرمنی تغیرہ میں گل مساجد تعمیر ہوئیں ۔ غیرمما لک میں دسوں نے مشن کھلے ۔ اور مجاہدین و مبشرین اسلام کی تعداد کی گنا ہوگئی ۔ جماعت احمدید کی طرف سے تمہارے فیصلہ سے قبل ایک بھی ترجمہ قرآن مجید غیر ملکی زبان میں شائع نہیں ہوا تھا۔ اسکے بعد جماعت نے انگریز کی ، جرمنی ، ڈج ، انڈ ونیشین اور سواحلی زبانوں میں تیار ہو بھے ہیں جو عقریب مکل زبان میں تراجم شائع کرنے کی توفیق پائی ۔ روسی وغیرہ گئی زبانوں میں تیار ہو بھے ہیں جو عقریب نور نوط ہو سے مزین ورسواحلی متعدن بانوں میں تیار ہو بھے ہیں جو عقریب ہوئیں۔ ۔ مشرتی افریقہ میں اگر ایک شخص میسائیت قبول کرتا ہے تو دیں اسلام قبول کرتے ہیں ۔ احمدیت کی طرف سے جاری ہوئے ۔ اغیار نے اعتراف کیا کہ مغیر نیا فریقہ میں اگر ایک شخص عیسائیت قبول کرتا ہے تو دیں اسلام قبول کرتے ہیں ۔ احمدیت کے مبلغین کی کامیائی اگر ایک شخص عیسائیت قبول کرتا ہے تو دیں اسلام قبول کرتے ہیں ۔ احمدیت کے مبلغین کی کامیائی کا کیسا شاندارا عتراف ہے۔

حقیقت توبیہ ہے کہ ذلت کا حالیہ سامان نہ بھی ہوتا یا زیر تجویز مقدمہ نہ بھی ہوتا تو بھی دوسر ہے رنگ میں ایسا سامان ہو چکا تھا۔ کیاا سکے دل میں اور عطاء اللہ فدکور کے دل میں بیہ حسرت کی آگ نہیں جلائی گئی تھی کہ جس جماعت کونقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اس کا ذرہ بھر بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس سلسلہ اور اسکے بانی "کی نیک شہرت دن دونی رات چوگئی ترقی کرتی جارہی ہے۔ بیہ حسرت ہی عذاب کا رنگ رکھتا ہے۔ چاند پر تھو کئے سے چاند کو کیا نقصان ؟

مور ہے قائم کر دئے گئے تھے۔) اس سال اس انتظام کے تحت ایک ہزارا فراد جماعت احمدید میں داخل ہوئے۔\*\*

# (۸) باؤنڈری نمیشن

باؤنڈ ری کمیشن کے سامنے محترم چو ہدری صاحب نے نہایت عمد گی سے کیس پیش کیالیکن پھر بھی مخالفین نے آپ برزبان طعن دراز کی ۔مؤ قرروز نامہ'' نوائے وقت' لا ہور قمطراز ہے کہ:

اس کام کے لئے صدرانجن کی طرف سے (علاوہ مرکزی عملہ کی نخواہوں کے ) صرف ایک ہزار رو پیدسالا نہ ماتا تھا۔ بقیہ بھاری اخراجات چندہ فراہم کر کے پورے کئے جاتے تھے۔ ستائیس افراد (بشمول چوہدری محمد ظفراللہ خاں صاحب ) با قاعد گی سے چندہ دیتے تھے۔ 
افراد (بشمول جوہدری محمد ظفراللہ خاں صاحب ) با قاعد گی سے چندہ دیتے تھے۔ اسادہ بروہ تسان مربعہ

**بقیہ حاشیہ: –** تمہارے فیصلہ کے وقت تقدیر خندہ زن تھی ۔ کیونکہ فیصلہ وہی ہوتا ہے جوآ سان پر ہو زمین والوں کی بھلا کیا مجال کہآ سانی نوشتوں کو بدل سکیں ۔آ سان پریہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ

> ' إِنِّ فَهِيُ نُ مَنُ اَرَا دَاهِ انَتَكَ وَ إِنِّ فَ مُعِيُ نُ مَنُ اَرَا دَاعَ انَتَكَ ''

خدا تیرے نام کواس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا۔اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچادے گا۔۔۔۔۔ تیرانا م صفحہ زمین سے بھی نہیں اُٹھے گا اورا بیا ہوگا کہ سب وہ لوگ جو تیری ذلت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔اور تیرے ناکام رہنے کے در پے اور تیرے نا بود کرنے کے خیال میں ہیں وہ خود ناکام رہیں گے۔اور ناکامی اور نامرادی میں مریں گے لیکن خدا تجھے بکلی کامیاب کریگا۔'' (صفحہ ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۲)

آسانی فیصلہ ہی غالب ہوتا ہے۔اس نے تمہارے فیصلہ کو کالعدم کر دیا اور لا کھوں نفوس اور بیسیوں مما لک میں حضرت مرزا صاحب کی محبت قائم کر دی اور عطاء اللہ مذکور اپنے مقاصد میں ناکام ہوکر مرا۔اس کی جمعیت خائب و خاسر ہوئی اور تم جواسکے حامی تھے۔تہ ہیں اللہ تعالی نے زمین سے اٹھا کر بلندی پر لیجا کر وہاں سے اوند ھے منہ گرایا۔تا کہ اپنی فرعونیت کے باعث فرعون کی طرح عبرت کا سامان ہو۔کاش اب بھی تو بہ کرو کہ ابھی تمہارا جام عمر لبریز نہیں ہوا اور اس پاک جماعت میں شامل ہوکرا پنے کئے پر پچھتا ؤ۔تا عاقبت سنور سکے۔

1964ء میں قائد اعظم کی طرف سے آپ ریڈ کلف کمیشن کے سامنے مسلمانوں کا کیس پیش کرنے کے لئے مامور ہوئے ۔جوافراد کمیشن کے ارکان کی حیثیت سے جج بنا کر بٹھائے گئے تھے وہ باعتبار تج بہوصلاحیت آپ کے مقابلہ میں طفلانِ مکتب سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے تھے ۔آپ نے ملت کی وکالت کاحق ادا کیا۔اور چاردن تک مسلمانوں کی طرف سے نہایت مدلل ،نہایت فاضلانہ اور نہایت معقول بحث کی ۔جس خو بی اور قابلیت کے ساتھ آپ نے مسلمانوں کا کیس پیش کیا ،اس سے مسلمانوں کو اتناظمینان ضرور ہو گیا کہ ان کی طرف سے حق وانصاف کی بات نہایت مناسب اور احسن طریق سے ارباب اختیار تک پہنجادی گئی ہے۔

پنجاب کے سارے مسلمان ان کی اس خدمت کے معتر ف اورشکر گزار ہیں۔

پاکستان کے سابق چیف جسٹس محرمنیر جواس وقت وزیر قانون ہیں ۱۹۵۳ء کی تحقیقاتی عدالت کےصدر تھے۔وہ فیصلہ میں ہاؤئڈری کمیشن کے تعلق میں رقم فرماتے ہیں:

''عدالت ہذا کا صدر جواس کمیشن کاممبر تھا۔اس بہا درانہ جدو جہد پر تشکر وامتنان کا اظہار کرنا اپنافرض سمجھتا ہے۔جوچو ہدری محمد ظفرا للہ خال نے گور داسپور کے معاملہ میں کی تھی۔

''یہ حقیقت باؤنڈری کمیشن کے کاغذات میں ظاہر وہاہر ہے۔اور جس شخص کواس مسللے سے دلچیپی ہو۔وہ شوق سے اس ریکارڈ کا معائنہ کرسکتا ہے۔ چوہدری ظفراللہ خال نے مسلمانوں کی نہایت بے غرضانہ خدمات سرانجام دیں۔ان کے باوجود بعض جماعتوں نے عدالت تحقیقات میں ان کا ذکر جس انداز میں کیا ہے۔وہ شرمناک ناشکرے بن کا شبوت ہے۔'

# ۱۲\_آل انڈیایارٹیز کانفرنس میں شمولیت:

آل انڈیا پارٹیز کا نفرنس نے امرتسر میں اپنے اجلاس میں شمولیت کیلئے حضرت امام جماعت احمد یہ کو بھی دعوت نامہ ارسال کیا حضور نے کانفرنس کے پروگرام کے متعلق نہایت بیش قیمت مشورے دیئے۔اور بتایا کہ کن خطوط پرمسلمانوں کے فرقوں میں اور ہندومسلمانوں میں مذہبی تعریفیں

الگ الگ ہیں جنہیں تسلیم کرنے پر ہی اتحاد قائم ہوسکتا ہے۔ سیاسی امور میں مسلمان اتحاد کریں۔
بے شک تبلیغی نظام قائم کیا جائے ۔ لیکن ہر فرقہ کیلئے الگ الگ علاقہ مقرر کر دیا جائے ۔ جہاں ہر
فرقہ غیر مسلموں بالخصوص احجوت کہلانے والوں میں اپنی مخصوص عقائد کے مطابق تبلیغ کرنے میں
آزاد ہو۔ ہندومسلم تعلقات کے متعلق بھی نہایت پیش قیت نصائح فرمائے ۔ جن پر بعد میں مسلم
رہنماؤں نے عمل کیا۔ اس میں علیحدہ حق نیابت اور ملا زمتوں میں علیحدہ نسبتی حق طلب کرنے پر زور
دیا گیا تھا۔

حضور نے اپنی طرف سے سات نمائندگان بشمول محترم چوہدری صاحب کانفرنس میں شرکت کے لئے بھجوائے (صا زیر''مدینۃ المسیع''') علماء دیو بند، جمعیۃ العلماء اور امرتسری مولویوں نے احمد یوں کی کانفرنس میں میں شرکت سے انکار کر دیا۔

جمعیۃ علماء ہندنے اس بارہ میں با قاعدہ فیصلہ بھی کیا ۔ اس بھلا ایسے حالات میں اتحاد مسلم کا خواب کیونکر شرمندہ تعبیر ہوسکتا تھا۔ اور بیا قتدار کی بھو کی جمعیتیں بھلا کب اتحاد المسلمین اورا شاعت اسلام کی خواہاں ہوتی ہیں؟ سے جے عیدیُنُ مُلَّا فِی سَبیُلِ اللهِ فَسَاد

### آپ کااسوهٔ حسنه

آپ کا اُسوہ حسنہ اور اق سما بقہ سے ظاہر ہے۔ تاہم بعض امور کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے محترم محمہ عثمان صاحب کھنوی تحریر کرتے ہیں کہ جناب چو ہدری صاحب نے مجھے اطلاع دی کہ کلکتہ جاتے ہوئے چند گھنے لکھنو میں قیام کریئے۔ چنانچہ میرے ہاں آپ نے چائے نوش فرمائی۔ (مشہور اویب) جناب شوکت تھانوی صاحب اور جناب مولوی محمہ یوسف علی صاحب انصاری تحصیلدار پر جواس موقعہ پرموجود تھے، آپی سادگی اور ایک غریب احمدی کے ہاں چلا آنے کا بہت اثر ہوا۔ اور انکو جرت تھی۔ آیا احمدیت الی کا یا پلٹ دیتی ہے اور ایسی اخوت پیدا کر دیتی ہے۔ اس طرح آپ ایک خاص رنگ میں تبلیغ کر گئے اور احمدیت کا ایک خاص اثر چچوڑ گئے۔ (الفضل ۱۹۳۳۔۹) میاب خاص اثر چھوڑ گئے۔ (الفضل ۱۹۳۳۔۹) جناب سر دار اقبال سنگھ صاحب میں ہی ۔ اے ہیڈ ماسٹر بٹالہ نے خاکسار مؤلف سے ذکر کیا کہ چو ہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب نی و کالت کے زمانہ میں محمض مشورہ کی کوئی فیس نہ لینے تھے۔ فیس مقدمہ لینے پر لیتے تھے۔ اور جب آپ کے والد ماجد چو ہدری نصر اللہ خان صاحب نے وفات یائی تو

چو ہدری صاحب نے علاقہ کے لوگوں کو یہ پیشکش کردی تھی کہ والدصاحب نے جس جس شخص سے اراضی خرید کی تھی اوراب وہ اسکی فروخت کے باعث تکلیف محسوس کرتے ہوں تو بے شک رقم واپس کر کے اراضی واپس لے لیس بید بھی بتایا کہ احمد یہ جماعت کے افرادر شوت نہیں لیتے اور چو ہدری صاحب کا یہ حال تھا کہ جب آپ حکومت ہند میں ریلو مے ممبر تھے تو جب بھی اپنی برادری کے علاقہ کی طرف آنا ہوتا جو شاہدرہ سے نارووال تک آباد تھی ۔ تو یہ لوگ کثر ت سے ملاقات کے لئے آتے آپان کو کہتے کہ فکٹ خرید کرگاڑی میں سوار ہوں ۔ \*\*

ہندوروز نامہ'' ملاپ''لا ہور نے لکھا کہ چو ہدری صاحب کا استقبال کرنے کے لئے ریلوے اسٹیشن پرصدر پنجاب کوسل چو ہدری سرشہاب الدین ،سرعبدالقادر جج ہائی کورٹ ۔اورسر دارسکندر حیات خان ریو نیونسٹر حکومت پنجاب جیسے معززین آئے۔

'' یہ سب صاحبان چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب کے استقبال کیلئے جمع ہوئے تھے۔ چو ہدری صاحب لنٹرن سے آرہی تھی۔ چیرت ہوئی کہ آخر گور داسپور کی صاحب لنٹرن سے آرہی تھی۔ چیرت ہوئی کہ آخر گور داسپور کی گاڑی میں آنے کا کیا مطلب؟ معلوم ہوا کہ آپ پنجاب میں قدم رکھنے کے بعد اپنے خویش واقارب کو ملنے سے پہلے اپنے پیرومر شد خلیفہ ءقادیان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے تشریف لیے گئے تھے .....مسلمان اپنے نہ ہب کا کتنایا بند ہے ....''

اسی اخبار نے مزید لکھا کہ ہند ولیڈر جتنا بڑا ہوتا جائیگا ۔اتنا زیادہ آزاد خیال حتی کہ دہریہ ہوجائیگا۔گول میز کانفرنس کےموقعہ پر کوئی ہندولیڈر ویدا پنے ساتھ نہیں لے گیا ۔لیکن ہرمسلم لیڈر قرآن مجید لے کر گیا۔اور ہرروزاس کامطالعہ کرتار ہا.....اورمزیدلکھتا ہے:

'' اس سے بھی بڑھ کر ہندولیڈر واپس آئے اور اپنی اپنی کوٹھیوں میں چلے گئے لیکن ان ہندولیڈروں کے لئے چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب نے ایک شمع ہدایت دکھلائی ہے۔۔۔ کہ قوت ایمان اور اپنی فدہب کی محبت ہی او نچا اور بلند کرنے کی طاقت رکھتی ہے چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب سیدھے ۔۔۔ قادیان جا پنچ صاحب سیدھے ۔۔۔ قادیان جا پنچ ماحب سردارصا حب آترے اور ایک دن دہلی رہ کر وہاں سے سیدھے ۔۔۔ قادیان جا پنچ مردارصا حب ۱۹۱۵ء سے ۱۹۴۸ء تک خالصہ ہائی سکول نارووال (ضلع سیالکوٹ) کے ہیڈ ماسٹر اور مینجر رہے اور ۱۹۵۵ء سے اس وقت تک گورونا نک نارووال ہائی سکول بٹالہ کے ہیڈ ماسٹر اور مینجر ہیں۔

..... چوہدری صاحب نے لنڈن سے والیسی پرسب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ''دارالا مان' میں پہنچے اور وہاں مبجد میں پہنچ کر اپنا فرض ادا کیا اسے کہتے ہیں قوت ایمان ۔۔۔مسلم لیڈروں میں سے کسی نے نہیں تو چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب نے جو مثال پیدا کی اسے دیکھ کریقیناً ہر ہندولیڈر شرمندہ ہور ہا ہوگا۔'' (مورخہ ۱۹۳۳۔ ۱-۲۲ بحوالہ الفضل ۱۹۳۳۔ ۱-۳۱)

مؤ قرالفضل رقمطراز ہے:

''جناب چوہدری ظفراللہ خال صاحب کی شخصیت کیا بلحاظ دینداری،سلسلہ سے محبت اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی ذات والاصفات سے اخلاص کے اور کیا بلحاظ سیاستدانی۔ اہم ملکی امور کوسلجھانے اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت میں انتقل سرگر می اور سعی کرنے کے۔ ہماری جماعت کے نوجوانوں اور اعلیٰ تعلیم یا فتہ اصحاب کے لئے قابل فخر اور لا اُق رشک شخصیت ہماری جماعت کے نوجوانوں اور اعلیٰ تعلیم یا فتہ اصحاب کے لئے قابل فخر اور لا اُق رشک شخصیت ہماری جمال خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک قلیل عرصہ میں ایک طرف سیاسی معاملات میں اپنی اصابت رائے اور اعلیٰ قابلیت کا سکہ بڑے بڑے سیاسی مدبروں کے قلوب پر بٹھا دیا ہے۔ اور وہ آ کی مدلل اور پر زور تقریروں ، پیچیدہ اور لا نیحل مسائل میں اظہار قابلیت کے متعلق فراخد لی کے ساتھ خراج شخسین ادا کر چکے ہیں۔ وہاں باوجود سیاسی امور میں دن رات کے بے حدم صروفیت کے ساتھ خراج شخسین ادا کر چکے ہیں۔ وہاں باوجود سیاسی امور میں دن رات کے بے حدم صروفیت کے آپ نے جو سیاسی خوریف و توصیف کے قابل ہے۔ جو بے حد تعریف و توصیف کے قابل ہے۔ جو بے حد تعریف و توصیف کے قابل ہے۔ جو بے حد تعریف و توصیف کے قابل ہے۔

'' آپ جتنی دفعہ گول میز کانفرنس کے سلسلہ میں لنڈن تشریف لے گئے ہیں ہاو جو دسب ممبران کانفرنس سے زیادہ مشغول ہونے کے اور کانفرنس کے اندراور باہرا نگلتان کے ذمہ وار مدبروں اور سیاستدانوں کو مسلمانوں کے نقطۂ نگاہ سے واقف کرنے میں مصروف رہنے کے ہر بارآپ نے کوشش کی کہ احمد یہ مشن لنڈن اشاعت اسلام کے متعلق جو خد مات سرانجام دے رہا ہے ۔ان میں نمایاں حصہ لیں ۔اورا شاعت اسلام کا مقدس فرض ادا کریں ۔ چنانچہ ان مواقع پر آپ نے بہت سے لیکچر اسلام کی خوبیوں پر احمد بیمشن لنڈن میں دئے ۔نومسلم انگریزوں کی دین تعلیم وتربیت میں حصہ لیا اور احمد کی متباخین کو بیغی مشن کی ترقی کے متعلق نہایت فیتی مشورے دئے ۔آپ جمعہ اور دوسرے مواقع پر احمد کی متباخین کو بیغین کو بیٹ میں تشریک ہوتے نہ صرف خود میجد احمد یہ میں تشریف لے جاکر نمازیں ادا کرتے اور دینی خد مات میں شریک ہوتے بہصرف خود میجد احمد یہ میں تشریف لے جاکر نمازیں ادا کرتے اور دینی خد مات میں شریک ہوتے بہت معزز دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے کی کوشش کرتے ۔غرض ہرمکن طریق سے آپ بلکہ اپنے معزز دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے کی کوشش کرتے ۔غرض ہرمکن طریق سے آپ

نے اشاعت اسلام کے فرض کو پیش نظر رکھا اور ثابت کر دیا کہ جس کے دل میں اسلام کی محبت ہو۔ جس کے قلب میں اسلام کی بے نظیر خوبیاں جاگزیں ہوں ۔اور جوشخص اسلام کو اپنی دینی و دنیوی کامیا بی کا ذریعہ یقین کرتا ہو۔وہ نہ صرف بیحد مصروفیتوں اور سیاسی امور میں سرگرم انہاک کے باوجود ہر جگہ اور ہرموقعہ پر اسلامی فرائض کی ادائیگی سے غافل نہیں ہوسکتا بلکہ وہ دوسروں کو اسلام ایسی نعمت سے بہرہ اندوز کرنے کے لئے کافی وقت نکال سکتا ہے۔

'' جناب چوہدری صاحب کی اسلام کے متعلق پیسرگرمیاں جن کا نہایت مجمل طوریریہاں ذکر کیا گیا ہے ۔ جہاں جناب موصوف کوتعریف وتوصیف کامستحق قرار دیتی ،اسلام سے انکی محبت اور اخلاص کا ثبوت پیش کرتی اورانہیں سلسلہ احمد بیرکا ایک قابل اور لائق فرزند ثابت کرتی ہیں ۔ وہاں ہماری جماعت کے نو جوانوں اور خاص کر اعلیٰ تعلیم یا فتہ نو جوانوں کے لئے نہایت ہی عمدہ اور قابل تقلید مثال پیش کرتی ہیں ۔ ہماری جماعت کے نوجوان ایک بارنہیں بلکہ کئی بار حضرت خلیفۃ کمسے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کا بیارشادس کیلے ہیں کہ ہرایک احمدی کا خواہ وہ دینوی کا موں کےکسی شعبہ میں مصروف ہو ۔اولین فرض یہ ہے کہ تبلیغ احمدیت میں پوری سرگرمی سے حصہ لے ۔۔۔ہم جناب چوہدری صاحب کی مثال پیش کرتے ہیں ۔ گذشتہ چندسال سے جناب چوہدری صاحب کی سیاسی اورمکی معاملات میںمصرفیتیں جس قدر وسعت اختیار کر چکی ہیں۔ان سے ہماری جماعت خوب اچھی طرح واقف ہے اور خاص کر انگریزی تعلیم یافتہ نو جوانوں پر تو بالکل واضح ہیں اگر چہ بیہ مصر فیتیں بھی ندہبی نقطۂ نگاہ سے بہت اہم اور ضروری ہیں ۔ کیونکہ انکی غرض بھی اسلام اورمسلما نوں کے حقوق کی حفاظت ہی ہے تا ہم اس دوران میں خالص مذہبی فرائض کی ادائیگی اور خد مات دین کی سرانجام دہی میں بھی جناب موصوف نے نہ صرف کمی نہیں آنے دی۔ بلکہ ان میں خدا تعالیٰ کے فضل سے روز بروز اضافہ ہی کرتے جارہے ہیں۔آپ کوخدا تعالیٰ نے مالی لحاظ سے بھی سلسلہ کی قابل قدر خد مات ادا کرنے کی تو فیق بخشی ہے۔ آپ ضروریات سلسلہ کے لئے با قاعدہ اور باشرح چندہ دیتے ہیں اور حضرت خلیفۃ اکسیح الثانی اید ہ اللہ تعالیٰ کی فرمود ہ ہرتحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ۔ تبلیغ اسلام میں اینے نمونہ اوراینی قابلیت سے نہایت ہی قابل رشک مثال پیش کررہے ہیں اور بیمثال اس قابل ہے کہ ہماری جماعت کا ہر وہ شخص اور خاص کر ہروہ اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص جواییے اندر دینی فرائض کی ادائیگی کے متعلق کسی قشم کی کمی اور کوتا ہی یا تا ہو۔اس سے سبق حاصل کرے۔''(اللہ تعالیٰ کا شکر گز ارعبد بننے کے لئے ضروری ہے کہ ہماری ہر قابلیت اورعزت اسکی بھولی بھکی مخلوق کو حلقہ عبودیت میں داخل کرنے کا ذرایعہ ہو۔خلاصہ)

''اس موقعہ پرہم جناب چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے اس اخلاص اور محبت کا ذکر کر کرنا بھی ضروری سجھتے ہیں جو آپکومر کز سلسلہ اور حضرت خلیفۃ اس الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ یہ خوبی آپ میں اس درجہ پائی جاتی ہے کہ غیر بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔' (جیسا کہ اخبار ''ملاپ' نے بھی اسے قوت ایمان اور اپنے فدہب کی محبت قرار دیا ہے ۔لیکن الیم محبت واخلاص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مانے والوں میں ہے۔ورنہ دوسرے مسلمانوں میں حددرجہ تنزل و دبار رونما ہوچکا ہے۔خلاصہ ) (الفضل ۱۹۳۳۔ ۲۰۰۷)

## سلسله کے لٹریچر میں ذکر

حضرت چوہدری نصر اللہ خان صاحب ؓ ومحترم چوہدری صاحب کا ذکر سلسلہ کے لٹریچر میں سینکٹر وں بار ہوا ہے۔اور سابقہ اور آئندہ صفحات میں جن بعض متفرق حوالہ جات کو بیان نہیں کیا گیا۔ انہیں یہاں حاشیہ میں بلاختصار درج کیا جاتا ہے۔ \*\*

### دورؤيا كےشامد

آپ دوعظیم الثان رؤیا کے شاہد ہیں سیدنا حضرت خلیفۃ اُسیّ الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے مصلح موعود ہونے کا بمقام لا ہور۱۲ رمارچ ۱۹۳۴ء کواعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے متعلق یہ پیشگوئی بھی تھی کہ مجھ پر خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوگا۔ کلام الہٰی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

'' چوہدری نصر اللہ خان صاحب سے خصوصاً مل کرمیر اسلام کہیں اور وقت کی قدر پر گفتگو کریں اور پچھیں ۔ کیاوہ میری تکلیف گوارا کرتے ہیں کہ چٹھی کی خمت گوارا کروں۔''

<sup>🖈 (</sup>الف) بابت حضرت چو ہدری صاحب مرحوم

<sup>(</sup>۱) حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹ کے ایک دوست کے نام مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

'' دوسری رؤیا جس کے کئی انگریز بھی گواہ ہیں اور ہندوستانی بھی۔وہ بھی الیی ہے جس کا کوئی سلیم الطبع انسان انکار نہیں کرسکتا۔ میں نے ایک دفعہ رؤیا میں دیکھا کہ میں انگلستان میں ہوں اور مجھے کہا گیا ہے کہ کیا آپ ہمارے ملک کورشمن کے حملہ سے بچاسکتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے جنگی سامانوں اور اپنے کارخانوں کا معائنہ کرنے دو۔اس کے بعد میں اپنی رائے کا اظہار کر

بقیہ حاشیہ: -محتر مایڈیٹرصاحب الحکم لکھتے ہیں کہ''چو ہدری نصر اللہ خان صاحب قبلہ اس وقت سلسلہ میں داخل نہیں ہوئے تھے محبت اور حسن ظن رکھتے تھے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ کو بڑی تڑپ تھی کہ چو ہدری صاحب سلسلہ میں داخل ہوجا ئیں۔'' (الحکم مورخہ ۱۹۱۸۔ ۲۔ ۲۱صفحہ ۵) (۲) مؤ قر الحکم میں تحریر ہے:

''جب سے حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب کی طبیعت ناساز ہوئی ہے اور نیز اکثر احباب رخصت لیکر آئے ہیں ،اعلیٰ حضرت کا معمول ساہو گیا ہے کہ قبل دو پہرتشریف لا کرمسجد میں بیٹھتے ہیں ۔اور مناسب موقعہ کلام فرماتے ہیں ۔ ۱۳ ارستمبر کوشنخ نور احمد صاحب جالندھری ، چوہدری نفر اللّٰد خان صاحب پلیٹر سیالکوٹ آئے تھے۔'' (الحکم ۱۹۰۵ - ۹ - ۲۲ صفه ۹ ک) نفر اللّٰد خان صاحب بلیٹر سیالکوٹ آئے تھے۔' (الحکم ۱۹۰۵ - ۹ - ۲۲ صفه ۹ ک) مولانا محمد ابراہیم صاحب بقابوری روایت کرتے ہیں:

''ایک دفعہ جماعت شہر سیالکوٹ نے جن میں حضرت میر حامد شاہ صاحب مرحوم ، چوہدری نفر اللہ خان صاحب مرحوم ، چوہدری نفر اللہ خان صاحب مرحوم اور خاکسار شامل تھے۔ پچھرو پے بطور ہدیہ حضور "کی خدمت میں پیش کئے۔ حضور علیہ السلام نے اس رو مال کو جس میں رویے بندھے ہوئے تھے لیا۔ پہلے الحمد لللہ کہہ کر پھر جزاکم اللہ فر مایا۔ جس سے ہمارے ایمان میں ایک فتم کی ترقی ہوئی۔ کہ پہلے حضور نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ہمارے لئے دعا فر مائی۔' (الحکم ۱۹۳۵۔ سے۔ صفحہ)

(سم) الحکم میں درج ہے: ''اس ہفتہ'۔۔۔ چو ہدری نفر اللہ خان صاحب پلیڈر سیالکوٹ سے .....حا ضرخدمت امام ہوئے۔''(۲۸/۲۱رفر وری۱۹۱۳ءضفحہ ۱۔زیر'' دارالا مان کا ہفتہ۔'')

- (۵) جلسه سالانه ۱۹۱۹ء کے ایک اجلاس کی صدارت کرنا۔
- (۲) ۲۲ ردسمبر ۱۹۲۱ء کوجلسه سالانه کا پېلاا جلاس آپ کې زېر صدارت منعقد مواس
  - ( 2 ) حج بيت الله شريف كيلئے رخصت لينا 🝱
  - (۸) رخصت سے واپس آنا (الفضل ۲۴ ۱۲ ۱۳ زیر'' اخبار احمد بیر' صفحه ا) 🍱

سکوں گا۔ چنانچہ میں نے انگریزوں کے جنگی سامانوں کا معائنہ کیا اور میں نے کہا۔اور تو سب کچھ ٹھیک ہے ۔صرف ہوائی جہاز کم ہیں ۔اگر ہوائی جہازمل جائیں تو انگلتان کو فتح حاصل ہوسکتی ہے

بقیر حاشیہ: - (۹) حضور انگلتان میں تھے جب چو ہدری نصر اللہ خان صاحبؓ نے آپ کی خدمت میں تح بر کیا:

'' میں اپنی قلم اور زبان کواس بات سے قاصر پاتا ہوں کہ جناب کو جو ہمدر دی اس عاجز سے ہے اس کا شکریہ ادا کرسکوں۔حضور نے خاص تار کے ذریعہ سے میری واپسی کا دریافت کیا جس سے ثابت ہے کہ حضور کواپنی جماعت سے ولیی ہی ہمدر دی ہے جیسی کہ ایک ایسے باپ کو بچوں سے ہوتی ہا بت ہے جن میں سے ہرایک بچھاپنی جگہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں ہی باپ کوسب سے زیادہ عزیز ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی اس ہمدر دی کوتر تی دیوے۔آمین اور ہم لوگوں کو تو فیق دے کہ ہم آپ کے سچے جانثار مرید ہوں۔'(الفضل 19۲۵۔ ا۔ ۱۹۵۸ء)

(۱۰) نجی کام کیلئے قادیان سے وطن جانا (۱۹۲۵۔۱۱۔۲۲زیر''مدینۃ اکسیح'')

(۱۱) حضور کے ارشاد پر ۱۱ رفر وری ۱۹۲۵ء کو بعد نما زعصرا حباب مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے۔ یہ معلوم نہ تھا کہ حضور کیا فر مائیں گے۔حضور نے انجمن کی مالی حالت تقیم ہونے کے باعث ایک لاکھ روپیہ چندہ خاص کی تحریک کی ۔باوجود یہ کہ کارکنان کو تین تین ماہ سے تخوا ہیں نہیں ملی تھیں جس کا تاجروں پر بھی اثر تھا۔تا ہم انجمن و نظارت کے کارکنان کی طرف سے حضرت مفتی محمہ صادق صاحب وحضرت چو ہدری صاحب نے ایک ایک ماہ کی تخواہ چندہ خاص میں دینے کا وعدہ کیا اور چو ہدری صاحب نے ذاتی طور پر پانصدر و پید کی پیشکش کی۔'(۲۲۔۱۱۔۱۹۲۵ء صفحہ کیا)

(۱۳) مولوی ثناء الله صاحب امرتسری نے اپنے اخبار ''اہلحدیث ''مورخه ۲۲۔۱۔۲ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بیالزام لگایا کہ تحفہ گولڑ و بیمیں غرض فاسد کیلئے ایک روایت میں رجال کا (راء کے ساتھ) کی بجائے وجال (دال کے ساتھ) درج کیا ہے اگر وجال (دال کے ساتھ) کسی روایت میں دکھلا دو تو تین صدر روپیہ انعام دیا جائیگا۔ (الفضل ۲۲۔۱۔۹ نے اس وعوت مقابلہ کومنظور کیا اور چو مدری نفر اللہ خال صاحب مرحوم ۔میر محمد آمخق صاحب مرحوم اور مولوی فضل اللہ ین صاحب و کیل (حال مہاجر ربوہ) بطور قائم مقامان الفضل امرتسر پنچے اور مطالبہ کیا کہ کسی

جب میں نے پیکہا۔ کہ انگریز وں کے پاس صرف ہوائی جہاز وں کی کمی ہے۔اگریہ کمی پوری ہوجائے

بقیبہ حاشیہ: - مسلمہ فریقین کے پاس رو پہیج کرایا جائے جوحوالہ بچے پاکر قم ہمارے حوالہ کردی کیکن تین دن کی خط و کتابت کے باوجود مولوی ثناء اللہ نے حلیہ سازی کے طریق سے ٹال مٹول ہی کیااس بارہ میں ایک اشتہار شائع کر کے بیاحباب مراجعت فرما ہوئے۔) (الحکم ۷۔۱۹۲۲فروری ۱۹۲۲ء صفحہ ۱۲)

(۱۸ تا ۱۸) آپ کا وطن جانا کشمیرجانے کا ارادہ ۔ مراجعت اور عہدہ کا چارج لینا ۔ 🕮

(۱۹) آپ کی رخصت کے عرصہ میں تین بزرگوں کا تقرر بطور مجلس معتمدین کے میر مجلس ۔ نا ظراعلیٰ اورا فسر بہثتی مقبرہ۔(الفضل ۲۵۔ ۷۔ ۴۰۰) زیر''مدینۃ المسے "'')

(۲۰) آپ کے وطن میں ایک مناظرہ میں آپ کا ذکر (۲۵ ۸ ۸ ۲۵ صفحة ک۲)

(۲۱) حياة طيبه مين قبول احمديت كاذكر (طبع دوم صفحه ۳۲۳ و۳۲۳)

(۲۲) جلسه سالانه کے ایک اجلاس کی ۲۲ \_ ۱۲ \_ ۲۷ کوصد ارت کرنا 🔤

(۲۳) بسلسلہ جہا دار تدادِ ملکانہ۔ آگرہ سے واپسی (الفضل ۲۳۔ ۷۔ ۱ ازیر مدینۃ کمسیح ")

(۲۲ تا ۲۵) فج برجانا ـ (۱۹۲۳ ـ ۱۹ ـ ۱۹ و۲۹/۲۵ رایریل ۱۹۲۳ و مدینة است " )

(۲۲) حضرت ڈاکٹر رشیدالدین صاحب کی وفات پرصدرانجمن احمہ یہ کی تعزیق قرار داد 🍱

(ب) محترم چوہدری صاحب کی ہاہت:

(۱) حضورایده الله تعالی نے خطبہ میں فر مایا کہ ۱۹۱۷ یک احمدی فوجی پر پختی کی گئی تو میرے کہنے پر چو ہدری صاحب نے کمانڈ رانچیف سے ملاقات کی ۔ (الفضل ۱۹۴۴۔۱۰۔۵۔صفحہ ۳)

(۲) کیفٹینٹ گورنر پنجاب کی خدمت میں چو ہدری صاحب کا احمد بیہ وفد کی طرف سے سپاسنا مہ پڑھنا۔(ریویوآف ریلینجز (انگریزی) بابت دسمبر ۱۹۱۹ء)

(۳) حضرت مرزابشیراحمد صاحب صدر کمیٹی شور کی کی علالت کے باعث آپ کی جگہ رپورٹ پڑھنا۔(ریویوآف رملنجنز۔(انگریزی بابت جنوری تامارچ ۱۹۲۳ء صفحہ۹۳)

' (۴) حضور کی طرف سے ذکر کہ میں نے خاتم کے متعلق وہی جواب دیا ، جو چو ہدری صاحب نے اقبال کودیا تھا۔ ( تقریر جلسہ سالانہ مندرجہ الفضل ۱۹۲۳۔ ۱-۱۲صفحہ ۳ کالم ۳)

(۵)حضور نے چار پانچ روز کے لئے قادیان سے سفر پر جانے کا اعلان کیا۔ چوہدری صاحب کو حضور کی رفاقت ومعیت اس سفر میں حاصل ہوئی۔ (الفضل ۱۹۲۴۔۳۔۱۲۔زیر''مدینۃ اسسے) (۲ و ک توانہیں فتح حاصل ہوسکتی ہے تو کیدم رؤیا کی حالت میں میں نے دیکھا کہ امریکہ سے تارآیا ہے جس میں کھاہے۔

بقیدهاشید: - گول میز کانفرنس کے تعلق میں مدہرین انگلتان سے ملا قاتیں۔ (رپورٹ سالانہ صدر انجمن احمدیہ بابت اسساہ اور ۱۹۳۱ء۔ ۱۹۰۰) اس سلسلہ میں ایک خبر (الفضل ۱۹۳۳ء۔ ۲۰۰۰ء۔ ۳۰ء صفحہ ۱۲) (۷و۹) احرار نے آپ پر بوجہ تقر رممبر کونسل وائسر سے اعتراضات کئے ۔ جن کے جوابات کا حضور کے خطبہ میں ذکر۔ (ربویوآف ریلینجز (انگریزی) بابت نومبر ۱۹۳۴ء صفحہ ۱۹۳۵ و ۲۳۰۹)۔ اس تقریر میں آپ کے اعز از میں دیئے گے ڈنر کا ذکر (بابت اپریل ۱۹۳۵) (۱۰) ڈاکٹر اقبال علی صاحب میڈیکل آفیسر گور نمنٹ ہاؤس کھنونے آپ کی آمد پر آپ کے اعز از میں داور مسلم وغیر مسلم حکام ضلع مدعوضے ۔ (الفضل ۲۵ – ۱۵) اعز از میں دعوت دی جس میں راجہ سلیم پورومسلم وغیر مسلم حکام ضلع مدعوضے ۔ (الفضل ۳۵ – ۱۵)

دعوت ِ چائے پرمعزز غیراحمدی احباب مدعو تھے۔مشہورادیب شوکت تھانوی نے اپنا کلام سُنایا۔اور انعام الحق واجد نے آپ کے اعزاز میں ایک نظم پڑھی۔احمدید دارالتبلیغ کے مختلف جھے آپ نے دیکھےاورا حباب سے ملاقات کی (الفضل ۱۹۳۱۔۱۔۲و۲۳۹۱۔۱۔۴ و۲ ۱۹۳۳۔۱۔۱۰۔) رکال کاک سکرمشہوں وزیار ملک میں کہ کہ ملک میں کہ میں کہ ساتھ کے معالم میں کی سے کا میں کا میں کی سے کا میں کی

(۱۲) کلکتہ کے مشہور روز نامہ The State Of India نے ۱۹۳۵۔۱۹۳۵ اشاعت میں لکھا کہ چو ہدری صاحب ممبرر بلوے و تجارت کومت ہند پہلی باردورہ پر ہمارے شہر میں وارد ہور ہے ہیں اور پُر زورا پیل کی کہ لوگ اس عظیم المرتبت شخصیت کے شاندار استقبال کے لئے ریلوے اسٹیشن پر جمع ہوجا ئیں ۔ اور لکھا کہ آپ کی عظمت نہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کومت ہندگی کا بینہ کے ایک بلند پایدر کن ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے سرآ غا خال اور سرعبدالحلیم ہندگی کا بینہ کے ایک بلند پایدر کن ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے سرآ غا خال اور سرعبدالحلیم غزنوی کے ساتھ تعاون کر کے ہندوستان کیلئے جدید آئیں کی تشکیل میں ایک نمایاں حصہ لیا ہے۔اگلی اشاعت میں اس روزنامہ نے آپ کا شاندار استقبال ہونے کا ذکر کیا۔ (الفضل اشاعت میں اس روزنامہ نے آپ کا شاندار استقبال ہونے کا ذکر کیا۔ (الفضل ۱۹۳۲۔۱-۱۰) جماعت احمد بیری طرف سے امیر جماعت کیا عت کو احمر ام احکام شریعت کی اور مطمئن کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ جب تک اللہ تعالی سے تعلق پیدا نہ ہوجائے ہر گر مطمئن نہیں ہونا چا ہیے۔ (الفضل ۱۳۷۔۱-۱)

The British Representation from amrica brises That the Amrica

بقی**ہ حاشیہ: -** (۱۳) آپ کے گئی ماہ بعد ولایت سے واپس آنے پر ریلوے اسٹیشن قادیان پر حضرت چو ہدری فتح محمد صاحب سیال و دیگر بزرگان نے استقبال کیا۔ آپ نے مسجد مبارک میں نفل پڑھے۔ (الفضل ۱۹۳۷۔۱۱۔۳۳)

(۱۴) شوريٰ ۱۹۳۷ء میں سب کمیٹی کی صدارت \_ (ریورٹ مے فیم ۹۸)

(١۵) وفات والده ما جدةٌ يراحباب كي تعزيت كاشكريه (الفضل ١٩٣٧\_٥\_١٣صفحة)

(۱۲) قادیان آنے پر دفتر الفضل میں کافی دیر تک ندہبی مسائل پر گفتگو کرنا۔

(۱۷) قر آن مجیدانگریزی کی طباعت کے لئے عربی ٹائپ کے حصول کے لئے آپ کی معرفت بھی کوشش گئی۔ (ربورٹ سالانہ صدرانجمن احمد یہ بابت ۴۳س ۱۹۴۲ء۔ صفحہ ۴۳)

(۲۳ تا ۲۳) مرکز میں آمدورفت پاکسی تقریب میں ہے

(۲۴) حضور نے خطبہ جمعہ میں یہ ذکر کرتے ہوئے کہ میں اپنے رویا و کشف نہیں لکھتا۔ فر مایا: ''ابھی لا ہور میں مجھے چو ہدری ظفر اللّٰہ خاں صاحب نے ایک امر کے سلسلہ میں میر اایک ہیں پچیس سال کا پرانا رؤیا یا دکرایا۔ پہلے تو میرے ذہن میں ہی نہ آیا۔ مگر بعد میں جب انہوں نے اسکی بعض تفصیلات بیان کیں ۔ تواس وقت مجھے یا دآگیا۔'' (الفضل ۲۰۱۳–۱۔ صفحہ)

(۲۵) حضرت میرمحمد اتحل صاحب کی وفات پر حضرت میرمحمد اسملیل صاحب کی خدمت میں اتحزیق مکتوب \_ (الفضل ۱۹۳۸ ـ ۵ ـ ۹ \_ وفات پر حضرت میں اتحزیق مکتوب \_ (الفضل ۱۹۳۸ ـ ۵ \_ 9 \_ وفات پر

مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے اپنے پر چہ المحدیث مورخہ ۱۹۳۴۔ ۲۸ میں چو ہدری صاحب کو خاطب کر کے لکھا کہ صلح موجود کی پیشگوئی کے تعلق میں جماعت احمد یہ کے دلائل اور مولوی صاحب موصوف کے دلائل کا موازنہ کر کے فیصلہ دیں کہ کون سافریق صحت پر ہے۔ اس پر چو ہدری صاحب نے لکھا کہ اس مطالبہ کی غرض صرف بیتو نہ ہوگی کہ میں آپے دلائل پرغور کرلوں تو یہ غرض بوجاتی ہے دلائل پرغور کرلوں تو یہ غرض پوری ہوجاتی ہے دلائل پرغور کرلوں تو یہ غرض میں معلہ چاہئے اسمالہ کی غرض میں ہوجائے ۔ لیکن جماعت احمد یہ میر کے کسی ایسے فیصلہ کی مختاج نہیں ۔ اور نہ جماعت نے یہ فیصلہ طلب کیا ہے۔ اگر مولوی صاحب کو میر نے فیصلہ پراعتماد ہے اور وہ اپنے تئین اس کا پابند کرنے کو تیار ہیں تو میں محض دلائل سے فیصلہ میر نے کو تیار ہوں ۔ ورنہ محض مشغلہ کے طور پر اسبارہ میں توجہ کرنا کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کرسکا۔ (الفضل ۱۹۳۴ میں ۔ ورنہ محض مشغلہ کے طور پر اسبارہ میں توجہ کرنا کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کرسکا۔ (الفضل ۱۹۳۴ میں ۔

government has delivered 2800 aeroplanes to the British govt.

بقیع حاشیہ: - (۲۷) ۱۹۴۱-۱۹۹۰ کو سید نا حضرت خلیفہ المسیطِ الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے چو ہدری صاحب کی کوشی نمبر ۸ یارک روڈ نئی دہلی میں'' دنیا کی موجودہ بے چینی کا اسلام کیا علاج پیش کرتا ہے'' پر ایک نہایت مئوثر تقریر فرمائی۔جو کئی صدمسلم وغیر مسلم احباب نے سنی۔ (الفضل ۱۹۲۱۔۲۰۵۳)

(الف) جلسه سالا نه ۱۹۲۱ کاایک اجلاس آپ کی زیرصدارت ہونا 🔤

(ب) مسٹرڈاب سن (ڈپٹی کمشنر ضلع گورداسپور) کی قادیان میں آمداور معززین سلسلہ کی ملا قات \_(الفضل ۲٫۱۹۲۵–۱۰\_صفحہ ک ۲)

(۲۸) آپ نے ۱۹۴۴۔ ۲۸۔ کی مجلسِ عرفان میں حضور سے اس بارہ میں دریافت کیا کہ حضرت میں دریافت کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو'' تذکرۃ الشہا دتین'' میں رقم فرمایا ہے کہ میر بے ذریعہ اسلام کو جو غلبہ حاصل ہوگا۔ وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ (صفحہ ۴۵) اس سے روحانی غلبہ مراد ہے یا جسمانی۔حضور نے اس کا تفصیلی جواب فرمایا۔ (الفضل ۱۹۳۴۔ ۱۱۔ ۷۔صفحہ ۱)

(۲۹ تا ۳۲ ) بھویال کا پیتہ ۔ ریاستوں کے تعلق میں انگلستان جانا وغیرہ اور مراجعت 🖴

( ۳۴ و۳۴ ) سلامتی کونسل کے سلسلہ میں پیرس کا متو قع سفرا وراس بار ہ میں بیان 🖳

(۳۵) ۱۹۵۸ ـ ۲۷ ـ ۲۷ کوجلسه سالا نه کاایک اجلاس آپ کی صدارت میں منعقد ہوا ۔ 🏧

(۳۲) آپ کاذکر۔ (الفضل ۲۲۔۸۔ وصفحها)

(۱۳۷۵ میل ۱۹۳۵ میل تصاویر: در یو یوآف ریلیجنز (انگریزی) جنوری ۱۹۳۱ واپریل ۱۹۳۵ ستان کولم (۱۳۷ میلی ۱۹۳۵ میل تصاویر یا (۱۹۳۵ میلی کا میلیز کراچی کے انگریزی سونیئر میں تصاویر یا (۱۹۷۹ میل کے ساتھ آپ کی تصویر در بابت ۱۹۵۵ء ۱۹۵۹ء میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی تصویر در مضامین در بابت ۱۹۵۹ء میں آپ کی منفر دتصویر (صفح ۵۲ داوراسی میں آپ کی تصویر در بلی کے ساتھ ور در بلی کے ساتھ آپ کی تصویر در بلی کے ساتھ ور در بلی کے ساتھ آپ کی تصویر در بلی کے ساتھ آپ کی تصویر در بلی کے ساتھ آپ کی تصویر در میل کے ساتھ آپ کی تصویر در صفح کی تصویر میں در صفح ۱۹۲۱ ہے ہیں در صفح سات میں کراچی کے فضل عمر فرسٹ ایڈ ڈویژن کی تصویر (صفحہ ۲۹ ) بابت ۱۹۲۱ء تصاویر (صفحہ ۲۳ ) ۱۹۲۱ء ۱۹۲۱ء میں مضامین (دومل کی نئی حدود' صفحہ ۲۵ ) بابت ۱۹۲۱ء تصاویر (صفحہ ۲۲ کی میں مضامین (دومل کی نئی حدود' صفحہ ۲۵ ) بابت ۱۹۲۱ء کی میں مضامین (دومل کی نئی حدود' صفحہ ۲۵ ) بابت ۱۹۲۱ء کی میں مضامین (دومل کی نئی حدود' صفحہ ۲۵ ) بابت ۱۹۲۱ء کی ساتھ کی نئی میں دور' صفحہ ۲۵ کی تصویر کی کر ساتھ کی نئی حدود' صفحہ ۲۵ کی میں مضامین (دومل کی نئی حدود' صفحہ ۲۵ کی نئی میں مضامین (دومل کی نئی حدود' صفحہ ۲۵ کی نئی میں مضامین (دومل کی نئی حدود' صفحہ ۲۵ کی نئی میں مضامین (دومل کی نئی حدود' صفحہ ۲۵ کی نئی میں مضامین (دومل کی نئی حدود' صفحہ ۲۵ کی نئی دومل کی نئی حدود' صفحہ ۲۵ کی نئی میں مضامین (دومل کی نئی حدود' صفحہ ۲۵ کی نئی میں مضامین (دومل کی نئی حدود' صفحہ کی نئی حدود' صفحہ کی نئی کی دومل کی نئی حدود' صفحہ کی نئی کی کی نئی کی کردود کی کھی کی نئی کی کردود' صفحہ کی نئی کی کردود' صفحہ کی کی کردود' صفحہ کی کی کردود' صفحہ کردود' صفحہ کی کردود' صفحہ کی کردود' صفحہ کی کردود' صفحہ کی کردود کردود' صفحہ کی کردود' صفحہ کی کردود' صفحہ کی کردود' صفحہ کی کردود کردود

#### لینی امریکن گورنمنٹ نے ۲۸ سو ہوائی جہاز بھجوا دئے ہیں۔ جب بیتا رآیا تو میں نے کہا۔اب

بقیہ حاشیہ: - (۵۱) حضرت خلیفۃ کمسے الثانی ایدہ اللہ تعالی نے دارالسلطنت دہلی میں تبلیغی جلسوں کے انعقاد کا ارشاد فرمایا۔ نہایت قلیل وقت میں عربی ۔ انگریزی اور اردو تقاریر کا دہلی کے شایا نِ شان انتظام ہو گیا۔ انگریزی میں محترم چوہدری صاحب کی بھی تقریر ہوئی۔ جو'' مذہب کی ضرورت اوراس کا اثر'' موضوع پرتھی ۔ بعد تقریر ایک غیراز جماعت شخص نے آپ کی قابلیت کی تعریف کی اور تسلّی کے لئے ایک سوال دریافت کیا۔ آپ نے ایک جلسہ کی صدارت بھی کی ۔ اسوقت آپ کی عمر قریباً تیکیس سال تھی یہ جلسے پانچ دن تک را ماتھیڑ میں منعقد کئے گئے ۔ اور اس بارہ میں اشتہارات مع خاص دعوتی خطوط علماء وشرفاء ورؤساءِ دہلی کے نام ارسال کئے گئے تھے۔

(الفضل ۱۹۱۲\_۳\_۸اصفحة ك۳ وصفحه ۷ وك)

#### (۵۶۲۵۲) قادیان میں آمدمیں آپ کاذ کر 🔤

(۵۷) آپ نے عورتوں کے حقوق پر مبلغین کی اعلیٰ جماعت کے سامنے ایک نہایت دلچیپ اور مفید معلومات کا حامل مضمون پڑھا۔ آپ کا لہجہ نہایت عمدہ اور طرز دِلنشین تھا۔ آپ نے بورپ کے مختلف مما لک میں عورتوں کے حالات سنا کراسلامی احکام سے اُ تکا مقابلہ کیا'' 🚾

(۵۹) ایک اجلاس میں شرکت کے کئے حضرت مفتی محمدٌ صاحب ؓ ۔حضرت مولوی ذوالفقارعلی خال صاحب ؓ ۔حضرت مولوی ذوالفقارعلی خال صاحب ؓ ۔حضرت چوہدری فتح محمدٌ صاحب ؓ سیال اور محترم سیدولی الله شاہ صاحب ۔اور آپ روانہ ہوئے۔(۱۹۲۴۔۵۔۲ے۔زیر''مدینۃ امسے'')

(۱۰ و ۱۱) محتر مه بدر بیگم صاحبہ سے نکاح کا اعلان حضرت مولا نا عبدالما جدصا حب ہما گلپوری نے کیا تھا۔ ۱۹۲۷ میر ۲۷ سفتاک آپ کی طرف سے تہنتی خطوط پر شکریہ (الفضل ۱۹۲۷ میر ۲۷ سفتاک ۳) کیا تھا۔ (۲۲) حضور اید ہ اللہ تعالیٰ کا آپ کی سابقہ رہائش کو ٹھی واقعہ نسبت روڈ پر قیام ۔ 🔤

(۱۳) آپ کے پہاڑ پر جانے پر قائم مقام امیر جماعت لا ہور کا تقرر ہے

(١٣) اين \_ بي \_سين ناشاد د ہلوي نے " كلام بے لگام" نام اپنا مجموعه منظومات شائع كيا ہے

میں انگلتان کی حفاظت کا کام آسانی سے انجام دے سکوں گا۔

'' یہ رؤیا مجھے سمبر ۱۹۴۰ء میں آئی ۔ دوسرے تیسرے دن چوہدری ظفر اللہ خال صاحب آف قادیان آئے اور میں نے ان سے اس رؤیا کا ذکر کیا ۔ انہوں نے گئی انگریز حکام کواس رؤیا کی خبر دیدی ۔ یہاں تک کہ سرکلو جو کہ اس وقت ریلوے ممبر تھے ۔ اور بعد میں آسام کے گورنر مقرر ہوئے ان سے بھی اس کا ذکر کر دیا ۔ اس طرح سر راما سوامی مدلیا اور دوسرے معزز لوگوں سے چوہدری ظفر اللہ خال صاحب نے دیا ۔ کہ امام جماعت احمد سے کواللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت امریکہ ۲۸ سوہوائی جہاز برطانیہ کی مدد کے لئے بھجوائے گی

'' دیکھو قیاس سے انسان بیتو کہ سکتا ہے کہ امریکہ انگلتان کی مدد کرے گا۔ قیاس سے انسان بی بھی کہ سکتا ہے کہ امریکہ انگلتان کی مدد کرے گا۔ قیاس سے انسان بی بھی کہ سکتا ہے کہ شاید امریکہ

بقیہ حاشیہ: - اور ایک سولہ صفحات کے کتا بچہ میں ہندو پاک کی''برگزید ہستیوں''اور رسائل و اخبارات کی آراء میں ڈاکٹر ذاکر حسین نائب صدر جمہوریہ ہنداور گورنروں وغیرہ ہم اور آپ کی رائے شائع کی ہے۔

آپ کی رائے:۔

''نا شاد(کی) کئی ایک نظمیں نہایت دلچسپ ہیں۔''(صفحهم) (۲۵) آپ کی انتخابات میں کامیا بی۔(الفضل ۱۹۲۲–۱۰-زیر''مدینۃ اسے '')

(۲۶ تا ۲۹) بیمہ زندگی کے مروّجہ طریق کی بجائے شرعاً جائز طریقئہ تعاون کے بارے میں غور کے طرقہ علی ہے کہ کا دو کے ایک میں آپ بھی کے لئے علاء وغیرہ کی دس افراد کی ایک ممیٹی حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی۔ان میں آپ بھی شامل تھے۔(الفضل ۱۹۴۷۔۵۔۴مصفحہ ک)

(۰۷ تا ۲۷) آپ کے ایک عزیز کی علالت ۔ اس کی وفات پرتعزیت کاشکریہ۔ ﷺ (۳۷ و ۲۷) مشاورت اکتوبر ۱۹۳۱ء میں آپ بیت المال کی پ سمیٹی کے لئے صدر مقرر ہوئے ۔ ﷺ مثاورت ۱۹۴۷ء کیلئے آپ نتظم اور صدر مقرر ہوئے ۔ (الفضل ۲۷ میں ۸ صفح ۲ ک ۱) (۷۵) آپ کا ایک بیان (الفضل ۱۹۳۸ - ۱۱ جلد۲) ۔ (۷۲) آپ کا تا دیان آنا (بدر ۴۰ ۱۹ - ۱۵ - زیر مدینة استی ا

(۷۷)۱۹۲۲ - و ۲۲ کوآپ کوخراج تحسین ادا کیا گیا۔ (الفضل ۱۹۲۲ و۔ ۱-۳ صفحه او ۸)

ہوائی جہاز بجوا دے۔ گرمسٹر چرچل بھی قیاس سے بینہیں کہہ سکتے تھے۔ کہامریکہ ۱۸سو ہوائی جہاز بجوا دے گا۔اور نہ دنیا کا کوئی انسان محض عقل سے کام لیکر بی تعداد معین کرسکتا تھا۔رؤیا کے تیسر بے مہینے ( دبلی سے فون آیا )۔۔۔سر ظفر اللہ کی آ واز آئی جو کا نپ رہی تھی کہ مبارک ہو۔ میں نے کہا خیر مبارک ۔گر مجھے پتے نہیں لگ سکا بیکسی مبارک ہے۔انہوں کہا آپ کو یا د ہے آپ نے مجھے ایک مبارک ہے۔انہوں کہا آپ کو یا د ہے آپ نے مجھے ایک رؤیا سنایا تھا کہ امریکہ سے تار آئی ہے کہ اس نے برطانیہ کی مدد کیلئے ۲۸ سو ہوائی جہاز ججوائے ہیں۔ میں نے کہا مجھے خوب یا د ہے وہ کہنے گے مبارک ہو۔اس وقت تار میرے سامنے پڑی ہے اور اس میں کہ:

The Britist Representation form America wises that the American government has dedired 2800 aeroplanes to the British government.

پیرانہوں نے کہا کہ جس وقت بیتار مجھے گئی ۔ میں نے اُسی وقت ان سرکاری حکام کوفون کیا جن کومیس نے بیخواب بتائی ہوئی تھی اوران سب کو یا دد لا یا کہ دیکھوا مام جماعت احمد بیلی جوخواب میں نے تم کو بتائی تھی وہ آج کس شان کے ساتھ پوری ہوگئی ۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے سرکلو کوبھی فون کیا کہ تم کو معلوم ہے کہ امام جماعت احمد بیلی میں نے تمہیں ایک خواب بتائی تھی ۔ بعض دفعہ خدا تعالی انسان سے فلطی کراد بتا ہے تا کہ اس پرزیادہ جمت ہو۔ سرکلو کہنے گئے ظفر اللہ خال تارتو آئی میں نے کہا تہمیں کیا یا د ہے ۔ وہ کہنے لگے تم نے ۱۲ سوہوائی جہاز وں کا ذکر کیا تھا اور تارمیں ۲۵ سو موائی جہاز وں کا ذکر کیا تھا اور تارمیں ۲۵ سو موائی جہاز وں کا ذکر کیا تھا اور تارمیں ۲۵ سو موائی جہاز وس کا ذکر ہے ۔ انہوں نے جلدی سے ۲۸ سوکو ۲۵ سو پڑھ لیا۔ چو ہدری ظفر اللہ خان میا حب کہنے گئے اس میر ے سامنے ہی پڑی ہے ۔ چو ہدری طفر اللہ خان میا حب کہنے گئے اس میر ے سامنے ہی پڑی ہے ۔ چو ہدری طفر اللہ خان یہ حب کہنے گئے اسے پھر پڑھو۔ سرکلو نے دوبارہ تاریڑھی ۔ تو کہنے گئے ۔ او ہوظفر اللہ خاں یہ ۲۸ سو اُئی جہاز وں کا بی ذکر کے ۔ ' ہنہوں ہوائی جہاز وں کا بین کیا ۔ او ہوظفر اللہ خاں یہ ۲۸ سوکو گئے ہوائی جہاز وں کا کی دکر ہے ۔ ' ہنہوں ہوائی جہاز وں کا بی ذکر کے ۔ ' ہنہوں ہوائی جہاز وں کا بی ذکر کے ۔ ' ہنہوں کے دوبارہ تاریڑھی ۔ تو کہنے گئے ۔ او ہوظفر اللہ خاں یہ کہن ہوائی دکر ہے ۔ ' ہنہوں کے دوبارہ تاریڑھی ۔ تو کہنے گئے ۔ او ہوظفر اللہ خاں یہ کہن ہوائی دیا کہ کھوری کو دوبارہ تاریڑھی ۔ تو کہنے گئے ۔ او ہوظفر اللہ خاں یہ کہنوں کے دوبارہ تاری ہوری گئے ۔ او ہوظفر اللہ خاں یہ کہنوں کے دوبارہ تاری ہوری کی کو کہنے گئے ۔ او ہوظفر اللہ خاں یہ کوبارہ تاری کیا کھوری کیا گئے کہنوں کیا کہ کوبارہ تاری کی کوبارہ تاری کوبارہ تاری کی کی کوبارہ تاری کیا کی دیا کہنوں کے دوبارہ تاری کی کوبارہ تاری کی کیا کہ کوبارہ تاری کی کی کوبارہ تاری کوبارہ تاری کی کوبار کی کوبار کیا کی کوبار کی کی کوبار کیا کی کوبار کے کوبار کی کوبار کی کوبار کی کوبار کیا کی کوبار کیا کی کوبار کوبارہ کیا کوبار کی کوبار ک

۲۰ رسمبر ۱۹۴۰ء کے قریب کی بات ہے کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ شملہ میں محترم چوہدری صاحب کے ہاں مقیم سے ۔حضور نے لیبیا کے محاذ کے متعلق رؤیا دیکھا کہ انگریزی فوج کمزور حالت میں ہے اور میں ان کی مدد کیلئے جوش محسوس کرتا ہوں ۔اور میں نے بھی فائر کئے جس کے بعد انگریزی فوج اٹلی کی فوج کو دبانے گئی ۔اس وقت آواز آئی کہ ایسا دوتین بار

ہو چکا ہے۔

حضور فرماتے ہیں اسوقت تک لیبیا میں انگریزی فوج نے کوئی پیشقد می نہیں کی تھی اور اٹلی کی فو جیس مصر میں تھوڑا سا آ گے بڑھآ ئی تھیں اور دونوں میںلڑائی ہور ہی تھی محترم چو مدری صاحب نے بیرو یا وائسرائے ہندا ورائکے برائیو ہیٹ سیکرٹری سرلیتھویٹ کو سنا دی۔سرموصوف کی خواہش پر و ہ چو مدری صاحب کے ہاں آئے ۔حضور نے اپنی زبان مبارک سے ان کو بیرؤیا سائی ۔۱۹۴۰ء میں اطالوی فوجوں نے بڑھ کرانگریز فوجوں کو پیچھے ہٹا دیا لیکن اس سال کے آخر میں انگریزی فوجیس آ گے بڑھیں اورا طالوی فو جیں شکست کھا کر ' پیچیے ہٹ گئیں ۔۱۹۴۱ء میں اطالیہ انگریزی فوجوں کو د ھکیل کرمصر کی سرحدیر لے آیا۔اس سال کے آخر میں انگرینے پھر بڑھےاوراور دشمن کو کئی سومیل تک د کھیل کر لے گئے ۔ جون۱۹۴۲ میں پھراطالیہ نے انگریز افواج کومصر کی سرحد تک دکھیل دیا۔اس شدید حملہ سے العالمین کے مقام پر انگریزوں کی حالت ایسی نازک ہوگئی کہ ان کا بچنا مشکل نظر آتا تھا مسٹر چرچل وزیراعظم خوداس محاذیریہنچے۔انگریز سمجھررہے تھے کہ ہم اس محاذیر شکست کھاجا ئیں گے۔ العالمین کی جنگ سے چند دن پہلے حضورایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ جمعہ میں اپنی اس رؤیا کا اعلان کیا ۔ چنانچہ چند دن کے اندر العالمین کے مقام پراللہ تعالیٰ نے اطالوی افواج کو اچانک شکست دیدی ۔اس وقت انگریزی افواج کی شکست کا شدیدخطرہ تھا۔اورایک دن اطالویوں نے ان کی صفیں تو ڑ ڈالیں اور وہ اپنے ٹینک اور نو جیں لے آئے لیکن ایک تا زہ دم دیتے کے آنے پر تھوڑ ہے سے مقابلہ سے یکدم اطالویوں کے ٹینک پیچھے ہٹ گئے اور باقیوں نے مقابلہ بند کر دیا۔ دراصل اطالویوں نے پانی کی خاطرایک پہیپ پر قبضہ کرلیالیکن تجربہ کیلئے اس میں سمندر کا پانی حجموڑ ا گیا تھا۔اطالویوں نے بیمکین یانی پینا شروع کیا۔جس سے پیاس بچھنے کی بجائے ان کی زبانیں باہر نکل آئیں اور ایک منٹ مزید مقابلہ کی سکت نہ رہی ۔اس طرح ایک خدا ئی فعل ہے دشمن کی فتح شکست سے بدل گئی \_ 🙉

### عمره سے مشرف ہونا:

<sup>﴾</sup> االفضل ۱۹۵۸\_۲\_۱۸ (صفحه۱۷)حضور نے ذکرفر مایا که اس رؤیا پریہاعتراض کیا گیا ہے۔ (۱۹۴۴\_۲۵\_۲۵صفحهاک)

آپ ۱۹۵۸۔۳۔۷اکو بیروت سے بذریعہ ہوائی جہاز جدہ پہنچے اور ۱۹۵۸ مارج کی صبح کو مکہ مکر مہ حاضر ہوئے اور بفضلہ تعالیٰ عمرہ کی سعادت حاصل کی ۔راستہ میں مسجد حدیبیہ میں دونفل ادا کئے اور حرم شریف میں علاوہ مسنون نوافل کے خانہ کعبہ کے اندراوّل مقام نبویٌ پراور پھر تینوں باقی سمتوں میں کھڑے ہوکرنفل ادا کئے ۔عصر کے بعد منی ۔مزدلفہ اور عرفات گئے ۔عرفات میں بھی دعا میں کسی بعد مغرب پھر بیت اللّٰہ کا طواف کیا اورنفل ادا کئے ۔۱اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعا وَں کئے پھر جدہ لوٹے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعا وَں کا موقعہ اور تو فیق بفراغت ملتی رہی ۔اسلام اور احمد بیت کے لئے دعا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ۔حضرت میں موعود علیہ السلام ۔حضور کے خاندان اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ کے خاص طور بردعا کی تو فیق ملی ۔

آپ نے تحریر فرمایا: کہ عمرہ اور جی کے لئے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سہولت میسر ہے۔جدہ میں بحری جہازوں کے لئے اب با قاعدہ بندرگاہ ہے۔مسافر بندرگاہ میں اترتے ہیں اور بندرگاہ سے ہی سوار ہوتے ہیں ۔بازار اورسڑ کیس صاف اور فراخ ہیں ۔ پانی بافراط ہے۔جدہ سے بمدی سؤ کے عمدہ ہے۔اور ۲۵ میل کا سفر سوا گھنٹے میں طے ہوجا تا ہے۔سڑک پردن رات آ مدور فت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کسی قتم کا خوف اور دفت نہیں ۔جدہ سے مدینہ کا سفر پانچ گھنٹہ میں طے ہو جا تا ہے۔مکہ سے منی ہیں ۔ پانی کا عمدہ جا تا ہے۔مکہ سے منی ۔ مز دلفہ اور عرفات تک تین چار چوڑی سڑ کیس بن چکی ہیں ۔ پانی کا عمدہ انظام ہے۔حرم شریف کی توسیع کے لئے اردگرد کے مکانات خرید کرگرائے جا چکے ہیں اور تو سیع کا پروگرام زیر تھیل ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سے دکا نیں اُٹھادی گئی ہیں اور گاڑیوں اور موٹروں کی آمدور فت بندکر دی گئی ہے۔اور نیچ فرش کرنے کا پروگرام ہے۔حرم شریف کے اندرا کشر حصہ میں سنگ مرمرکا فرش ہو چکا ہے۔صرف تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔تو سیع کے سلسلہ میں زمزم کو پیچھے میں سنگ مرمرکا فرش ہو چکا ہے۔صرف تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔تو سیع کے سلسلہ میں زمزم کو پیچھے میں سنگ مرمرکا فرش ہو چکا ہے۔صرف تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔تو سیع کے سلسلہ میں زمزم کو پیچھے میں سنگ مرمرکا فرش ہو چکا ہے۔صرف تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔تو سیع کے سلسلہ میں زمزم کو پیچھے میں سنگ مرمرکا فرش ہو چکا ہے۔صرف تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔تو سیع کے سلسلہ میں زمزم کو پیچھے کی سلسلہ میں زمزم کو پیچھے کی سلسلہ میں زمزم کو پیچھے کی سلسلہ میں خراب کی خوران کا فیصلہ ہے۔

آپ نے نوافل کے متعلق یہ معمول رکھا کہ حرم شریف میں داخل ہونے پر رُکن یمانی اور حجراسود کے درمیان دو کے درمیان دو کے درمیان دو نفل ۔ پھر حیلم اور رُکن یمانی کے درمیان دو نفل ۔ پھر حیلم اور رُکن یمانی کے درمیان دو نفل ۔ سب سے ذیا دہ بِقت کے ساتھ دعا کرنے کا موقعہ ملتزم کے مقام پر یعنی ہیت اللہ کے درواز ہ کے نیچ میسر آتا ہے۔ فَالْحَمْمُدُ للهِ عَلَیٰ ذَلِک ۔ ۳ کے نیچ میسر آتا ہے۔ فَالْحَمْمُدُ للهِ عَلَیٰ ذَلِک ۔ ۳

## مدینه متوره کی زیارت:

### آپتحریرکرتے ہیں:

'' پچھلا عریضہ لکھنے کے بعد خاکسار بذریعہ موٹر مدینہ متورہ حاضر ہوا۔
ساڑھے سات بج شام جّدہ سے روانہ ہوکرایک بج بعد نصف شب مدینہ متورہ
پنچ' ۲۳ تاریخ کووہاں ٹھہرے۔ تین بار مبجد نبوی میں حاضر ہوکر نفل اداکر نے
اورروضہ اطہر پر دعاکر نے کی تو فیق نصیب ہوئی۔ فَالْحَمُدُ الله عَلَیٰ ذَلِک۔
''جنت البقیع میں حاضر ہوکر دعا کیں کیں۔ احداور مبجر قباتیں اور مبجر قباء میں
دعا کیں کیں (دونوں مساجد میں نفل بھی ادا کئے) ۲۵ کی صبح کو فجر کی نماز کے بعد
مدینہ متورہ سے روانہ ہوکر رستہ میں بدر کے مقام پر نصف گھنٹہ ٹھہرے اور
دعا کی۔ ساڑھے دیں ہج واپس جد ہ پہنچ۔ ۲۱ کی صبح کو فجر کے بعد تیسری بار مکہ
مکر مہ میں حاضر ہوا۔ اور دوبارہ عمرہ ادا کیا۔ اس بار صفا اور مروہ کے درمیان نگلے
پاؤں سعی کی۔ اور چونکہ اب کی بار بالکل اکیلا تھا۔ اس لئے دعا وَں کی طرف زیادہ
توجہ کی تو فیق بلی۔ فالحمد للہ علیٰ ذالک' (افضل ۵۸–۲۳–۲۲)

# خلافت ہے وابسکی اوراخلاص:

حضرت خلیفة المست اوّل گوآپ کے اخلاص کا یقین تھا۔۱۹۱۲ء میں حضرت ڈاکٹر عباداللہ صاحب ملا میں عضرت دوسرے دو چوہدری لندن میں تھے،اسوقت وہاں ڈاکٹر صاحب سمیت صرف تین احمدی تھے۔دوسرے دو چوہدری صاحب اورخواجہ کمال الدین صاحب حضرت خلیفہ اوّل نے۲۲۱ کو بر۱۹۱۲ء ڈاکٹر صاحب کے نام مکتوب میں رقم فر مایا:

''وہاں ایک لڑکا شکر اللہ کا بھائی ظفر اللہ خاں ہے چو ہدری نصر اللہ خاں کا بیٹا۔وہ مخلص ہیں۔اسکو بھی ملنا۔خط لکھ دینا۔ آپکو آکر ملیگا۔' اللہ اسونت آپ کی عمر انیس سال کے قریب تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ آپ شروع سے خلافت کے دامن سے پورے اخلاص سے وابستہ

رہے۔اللہ تعالیٰ ان کا اور ہم سب کا بخیر اسپر انجام کرے۔ آمین۔خلافت ثانیہ کے آغاز میں آپ کے اخلاص کے باعث یہ توقع تھی کہ آپ بیعت کر لیں گے۔ چنا نچہ الفضل مور خہ ۱۹۱۳۔۵۔ ۹ میں مرقوم ہے:۔''شاید یہ بات بہت کم احمہ یوں کو معلوم ہوگی کہ ولایت میں ہمارے کئی احمہ ی بھائی ہیں۔اور سوائے خواجہ کمال الدین صاحب اور ایکے ایجنٹ شخ نور احمہ صاحب اور چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب فظفر اللہ خان صاحب کے سب بیعت کر چکے ہیں۔ چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب عالیا کسی سفر پر ہو نگے۔اسلئے اسوقت تک بیعت نہیں کر سکے ۔ورنہ خواجہ عالیا کسی سفر پر ہو نگے۔اسلئے اسوقت تک بیعت نہیں کر سکے ۔ورنہ خواجہ صاحب کی طرح انکو خلافت سے انکار نہیں۔واللہ اعلم بالصواب۔'' ان کے والد صاحب کی طرح انکو خلافت سے انکار نہیں۔واللہ اعلم بالصواب۔'' ان کے والد صاحب اور بھائی اور دیگر خاندان کے سب لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ یہ والد صاحب اور بھائی اور دیگر خاندان کے سب لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ یہ دو تعنی انگلتان کے لوگ ) اپنی اپنی طاقت کے مطابق تبلیغ کے کام میں لگے موقعہ طے گا' (صفحہ کی)

وجہ تا خیرشیح نکلی ۔ چنانچہ الفضل میں زبر عنوان''چو مدری ظفر اللہ خاں''مرقوم ہے:۔'' پیچھلے ہفتہ ولا بیت میں بیعت کرنے والوں کی تعداد بتائی گئی تھی۔اور لکھا گیا تھا کہ چو مدری ظفر اللہ خاں صاحب بیرسڑا بیٹ لاء کا بیعت کا خط ابھی نہیں آیا۔سواب کے ہفتہ کی ڈاک میں ان کا خط بھی آگیا۔جس کامضمون حسب ذیل ہے:

اما مناوسيدٌ نا! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته \_

غلام بوجه تعطیلات ایسٹرساڑھے تین ہفتوں کا عرصہ انگستان سے باہر رہا۔ حضرت خلیفہ اوّل کی وفات کی پُر ملال خبرتو یہاں سے رخصت ہونے سے پیشتر مل چکی تھی۔ کیون بعد کے حالات سے اب تک بے خبری تھی۔ کیونکہ سفر میں ڈاک ملنے کا انتظام نہ تھا۔ آج واپسی پر ہندوستان کی ڈاک ملی جس میں ''الفضل'' کے پر چے بھی تھے۔ جو ابتلاء اسوقت قوم کو پیش آیا ہے۔ اس کا خوف تو پیشتر ہی تھا لیکن اس قدر فساد کی توقع نہ تھی۔ غلام کی ناقص رائے میں تو فیصلے کی کوئی بات ہی نہیں۔ خلیفہ بنانا اللہ تعالی کی سنت ہے۔ و کئ تَ تَ جدَد لِسُنَاقِة

اللهِ تَبُّدِيدِيُدِ اللهِ عَالَمَ حَضُور كواالله تعالى نے اس منصب كيلئے چن ليا ہے۔اسكئے ہمارا فرض المَنَّ وَصَدَّقُ نَسا ہے۔حضور غلام كى بيعت قبول فرماویں۔اورالله تعالى كے حضور دعاكریں كه غلام اس عہد پراخلاص كے ساتھ قائم رہے اور اسے پوراكرنے كى توفيق دے۔ آمين۔

حضور پراسوفت فرائض خلافت اور دیگرا فکار کا ججوم ہوگا۔اسکئے انہی چند سطور پراکتفاء کرتا ہوں۔امید ہے کہ حضوراس دورا فتا دہ کواپنی دعاؤں میں یا د رکھا کریں گے۔اللہ تعالی اپنی خاص نصرت حضور کے شامل حال کرے۔آمین۔ واسلام ۔حضور کا غلام ۔ظفراللہ خال۔ \*\*

سیدنا حضرت خلیفة المسی الثانی اید و الله کی نظر میں چو ہدری صاحب کا معتمدترین افراد میں سے ہونا ظاہر وباہر ہے۔حضور نے جلسہ سالانہ ۲۹۹۱ء پر تقریر میں فر مایا کہ مولوی مجموعلی صاحب (سربراہ غیر مبابعین) مطالبۂ مباہلہ کے متعلق بہت پراپیگنڈ اکر رہے ہیں۔ میں شرائط مباہلہ کے طے کرنے کے لئے چو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب کو اپنانمائندہ مقر رکرتا ہوں ممکن ہے اس طریق سے جلد کوئی فیصلہ کی راہ نکل آئے۔ ہمینہ

ایک بار ایڈیٹر صاحب الفضل نے چوہدری صاحب کو بذریعہ خط اطلاع دی کہ'' پیغام صلح'' بابت ۱۹۴۴۔ اا۔ ای روسے مولوی محمطی صاحب نے اپنے خطبہ میں کہا کہ جماعت قادیان میں (حضرت) میاں صاحب (خلیفہ ثانی اید ہ اللہ) سے دوسرے درجہ پر چوہدری ظفراللہ خال میں۔ بلکہ ایک لحاظ سے وہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ کیونکہ انہوں نے جماعت کو بڑھانے کے لئے میاں صاحب سے بھی بڑھ کر کام کیا ہے۔

''انگلستان میں چو ہدری فتح محمرصاحب سیال ایم ۔اے، مسٹر عبداللہ خال، سیدعبدالحی صاحب عبدالرحمٰن، چو ہدری ظفر اللہ خان .....خلیفہ ثانی کے مرید موجود ہیں۔''(زیر''مدینۃ المسے'')

🖈 چوہدری صاحب نے مولوی صاحب کے نمائندہ ڈاکٹر غلام محمد صاحب کو خط لکھا لیکن

ایڈیٹرصاحب نے میبھی لکھا کہ آپ کا اس بارہ کچھ لکھنا نہایت ضروری ہے۔ آپ نے رقم فرمایا کہ تر دیداس امر کی ہوتی ہے جس سے دوست یا دشمن کسی کے دھو کہ کھانے کا خطرہ ہو۔ یہاں الیمی صورت نہیں۔ یہ بالبداہت افتر اہے۔اس کی تر دید بھی کرنا میرے لئے باعث ندامت ہوگا۔

یہ جواب شائع ہونے پر چوہدری صاحب نے لکھا کہ میں نے تو بتا دیا تھا کہ اسکی تر دیدگی ضرورت نہیں ۔آپ نے اسے شائع کر کے میرے لئے ندامت کا سامان مہیا کر دیا ۔میری بیتحریر شائع کر دی جائے ۔ تا احباب پر واضح ہوجائے کہ میری سابقہ تحریر کی اشاعت میری خواہش یا منشاء کے نتیجہ میں نہ تھی ۔ (الفضل ۱۹۳۴ – ۱۲۔ ۱۳ اصفحہ ۲ و ۲۳ ۱۹ – ۱۲ – ۲۳ صفحہ)

1900ء میں خلافت ٹانیہ کے خلاف حضرت خلیفۃ المسیح اوّل کی برقسمت اولا دکی طرف سے فتنہ اٹھا۔ غیر مبایعین نے ان لوگوں کو علی الا علان اپنارو پیہاور شیح پیش کیا۔ لیکن اَلُہ حَسِقُ یَہ عُسلُو وَ لَایُ عُلیٰ عَلَیٰ ہِ ۔ ایک حقیقت ہے جو ہرز مانہ میں اور ہمیشہ ٹابت ہوتی رہی اور ہوتی رہے گئی۔ ان لوگوں اور انکی نام نہا د'' حقیقت پہند''پارٹی کی تمام مساعی فَامّا الزَّبَدُ فَیَدُهُ بُ جُفَاءً ۔ اور جَاءَ اللَّحَتُ وَ زَهَ مَنَ الْبَاطِلُ وَلَى زَهُو قَا کَامَداق ٹابت ہو چکی ہے۔ کاش ان کوچشم اللَّہ عَلیٰ ہوتی ۔ افسوس اس طبقہ کے افراد دسئنتے ہوئے نہیں سنتے اور د یکھتے ہوئے نہیں د یکھتے۔ بینا حاصل ہوتی ۔ افسوس اس طبقہ کے افراد دسئنتے ہوئے نہیں سنتے اور د یکھتے ہوئے نہیں د یکھتے۔

یه تُوجین کذب بیانی کوشیر مادر کی طرح حلال جانتے ہیں۔ چنانچہ روز نامہ نوائے پاکتان مورخه ۲ امئی ۱۹۵۷ء میں ذیل کی خبرشائع ہوئی:۔

''لا ہور ۷رمئی ..... پارٹی کے آفس سیکرٹری نے نمائندہ نوائے پاکستان کوایک انٹر ویو میں کہا ہے کہ اب بیر حقیقت روزِ روشن کی طرح واضح ہوگئی ہے کہ مرز المحمود اور سر ظفر اللہ میں زبر دست باہمی چیقاش پیدا ہو چکی ہے۔ گذشتہ دسمبر ربوہ کے جلسہ سالا نہ کے موقعہ پر بعض سر کر دہ لوگوں نے مرز ا

بقید حاشیہ: - مولوی صاحب نے اپنے خطبہ میں بیان کیا کہ فیڈرل کورٹ کا بچ ہوکر چوہدری صاحب دین کے معاملہ میں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں اور انہیں یہ بھی پیہ نہیں کہ کس بات کیلئے انہیں نمائندہ مقرر کیا گیا ہے۔ جلسہ سالانہ کی تقریر میں مباہلہ کا ذکر تک نہیں ۔ اسپر چوہدری صاحب نے مولوی صاحب کوحضور اید ہاللہ کی تقریر کا اقتباس ارسال کیا۔ (الفضل ۱۹۸۷۔ ۳۵) کیکن مولوی صاحب نے حسب عادت گریز سے کام لیا۔

محمود اورسر ظفر الله میں مفاہمت کرانے کی کوشش کی تھی ۔لیکن مرز امحمود کے ساتھ ہر دوملا قاتوں میں بجائے صلح کے اور کشید گی بڑھ گئی اور سر ظفر اللہ کے بیالفاظ عام لوگوں کی زبان سے سنے گئے کہ جس خلافت کومیری مساعی نے بروان چڑھایا۔وہ میری تذکیل کے دریے ہے۔'

معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ایسا غلط الزام چوہدری صاحب محترم کی طرف منسوب ہونا تھا۔اس کئے اللّٰہ تعالیٰ نے بارہ تیرہ سال قبل آپ کی بریت ایک رؤیا کے ذریعیہ کر دی تھی ۔جس میں حضور ایدہ اللّٰہ تعالیٰ کو بتایا گیا کہ:

''ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے اوراُن کے ساتھ مصری صاحب بھی ہیں''

گویارؤیا میں ایک ایسا فتنہ اُٹھنے کی خبر دی جو فتنہ ءمصری کے مشابہ ہوگا۔ بلکہ اس فتنہ والوں کو مصری صاحب کی حمایت بھی حاصل ہوگی ۔اس لمبی رؤیا میں چوہدری صاحب کو حضور کی تائید میں دکھایا گیا ہے ۔ بلکہ اب مزید سات سال کاعرصہ گذر نے پران فتنہ پر دازوں کے گھنا وُ نے الزام کے کذب صریح ہونے میں کوئی اشتیا ویا تی نہیں رہا۔

### آپ كااخلاص اور قدر ، الله اور خليفة الله كى نظر ميں

حضور نے اس بارہ میں تحریر فر مایا:

''بسم الله الرحمن الرحيم

برادران! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فتنہ پردازلوگ عزیزم چوہدری ظفراللہ خال صاحب پر۔اُن کے خاندان پر کیٹر اُچھا لئے کی کوشش کررہے ہیں۔ مگر چوہدری صاحب کی خصوصاً اوران کے خاندان کی عموماً خد مات ایسی شاندار ہیں کہ مجھے یا کسی اورکواس بارے میں لکھنے کی ضرورت نہ تھی لیکن ہراحمدی چونکہ نہ چوہدری صاحب سے واقف ہے نہ ان کے خاندان سے اور چونکہ ایک مخلص دوست نے کراچی سے لکھا ہے کہ چوہدری صاحب کے وہدری صاحب کے وہدری صاحب کے بارے میں جلدی اعلان ہونا چاہیے تھا۔ دیر ہوجانے کی وجہ سے بعض لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہورہے ہیں۔اس لئے میں عزیزم چوہدری صاحب کا خط بادل نخواستہ الفضل میں شائع کرتا ہوں۔

با دل نخواستہاس لئے کہ چوہدری صاحب اورائے والد مرحوم کی قربانیاں خلافت کے بارہ میں

الیی کہ ان کی برات کا اعلان خواہ ان ہی کے قلم سے ہو، مجھ پر گراں گزرتا تھا۔لیکن دشمن چونکہ او چھے ہتھیاروں پر اُتر آیا ہے اور جھوٹ اور پچ میں تمیز کرنے کیلئے بالکل تیار نہیں۔اس لئے میں چو مہرری صاحب کا خط الفضل میں شائع کروا تا ہوں جن لوگوں کے دلوں میں منافقوں کے جھوٹے پرا پیگنڈے کی وجہ سے چو مہرری صاحب کے بارے میں کوئی شک یا تر دّ دپیدا ہوا تھا۔وہ استعفار کریں اورا پنے گنا ہوں کی معافی مانگیں۔

چوہدری صاحب کا پیشکوہ بجاہے کہ کیوں نہ میں نے عہد وفا داری کے طلب کرتے ہی خوداپنی طرف سے لکھ دیا کہ میں چوہدری صاحب کے پوچھے بغیر ہی انکی وفا داری کا اعلان کرتا ہوں بے شک ان کاحق یہی تھا کہ میں ان کی طرف سے ایسا اعلان کر دیتا لیکن منافق اس پر پروپیگنڈ اکرتا کہ دیکھوچو ہدری صاحب اتنی دور بیٹھے ہیں۔ پھر بھی پیشخص جھوٹ بول کران کے منہ میں الفاظ ڈال رہا ہے اور ہم لوگ اس جھوٹ کا جواب دینے کی مشکل میں مبتلا ہوجاتے۔

یو ہدری صاحب دور بیٹھے ہیں ان کومعلوم نہیں کہ اس وقت جس دشمن سے ہمارا واسطہ پڑا ہےوہ کتنا جھوٹا ہے۔ ہزاروں آ دمیوں کی طرف سے وفا داری کا اعلان ہور ہا ہے ۔مگر''نوائے پاکتان'' یہی لکھے جار ہاہے کہ ہمیں معتر ذرائع سے خبر ملی ہے کہ مرزامحمود کی جماعت زیادہ سے زیادہ متحد ہوتی جارہی ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پیش کرے۔

پس چو ہدری صاحب کا اپنا خط چھپنا ہی مناسب تھا اس خط سے جتنے دشمن کے دانت کھٹے ہو نگے میرے اعلان سے اتنے کھٹے نہ ہوتے ۔ بلکہ وہ شور مچا تا کہ اپنے پاس سے بنا کرجھوٹے اعلان کر رہے ہیں ۔

یع خاکسارمرزامحموداحدخلیفة المسیح الثانی '' (الفضل ۱۹۵۷\_۸\_۲۲) محترم چومدری صاحب نے حضور کی خدمت می*ں تحریر کی*ا:

"بسم الله الرحمن الرحيم

ہیگ ۱۱ را گست ۱۹۵۲ء

سيرناوامامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

یہاں الفضل کے پر ہے ہوائی ڈاک سے ہفتہ میں ایک بار پہنچتے ہیں ۔ ابھی اجمی اسرجولائی لغایت ۵راگست کے پر چے ملے۔ ۲۰ راگست کے پر چہ میں حضور کا اعلان پڑھا۔ اس کے پڑھنے پر بیہ

خاکسارگزارش کرتاہے۔

اندرین دین آمده از مادریم واندرین از دار دنیا بگذریم

انشاءالله

باون سال ہوئے حضرت مسے موعود علیہ السلام کے مبارک چبرہ پر نظر پڑنے کی خوش نصیبی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل ورحم اور ذرّہ ہنوازی سے بیر حقیقت ایک بیچ کے دل میں راسخ کر دی کہ یہ چبرہ راستباز پہلوان کا چبرہ ہے۔ پھر جذبات کے ساتھ دلائل ، براہین ، بینات کا سلسلہ شامل ہوگیا اور جاری ہے۔

حضور کا وجود یوم پیدائش بلکهاس سے بھی قبل سے اس سلسله کا ایک اہم جزو ہے۔خاکسار کو یا د ہے کہ ۱۹۱۴ء میں لندن میں جس دن وہ ڈاک ملی جس میں اختلاف کے متعلق مواد آیا تھا۔ تو وہی دن ڈاک کے واپس جانے کا تھا۔

پس اتنا معلوم ہونے پر کہ اختلاف کیا ہے۔خاکسار نے بیعت کا خط لکھ کر ڈاک میں ڈال دیا اور باقی حصہ ڈاک بعد میں پڑھا جاتا رہا۔اس دن سے آج تک پھرمحض اللہ تعالیٰ کے فضل ورحم اور ذرّہ نوازی سے باوجودا پنی کوتا ہیوں ، کمزوریوں اورغفلتوں کے وہ عہد جواسی دن سے باندھا تھا۔ مضبوط سے مضبوط تر ہوگیا۔

آیات اور بنیات، انعامات اور نواز شات نے اس تعلق کووہ رنگ دے دیا ہے کہ خود دل جواسکی لذات سے تو متواتر بہرہ ور ہوتا ہے ۔اس کی حقیقت کی تہہ کونہیں پہنچ پاتا ۔ چہ جائیکہ قلم اسے احاطئہ تحریر میں لاسکے۔

اب جوعہد حضور نے طلب فر مایا ہے۔ دل وجان اس کے مصدق ہیں۔ جو پچھ پہلے حوالہ کر چکے ہیں۔ وہ اب بھی حوالہ ہری فاصلہ ہونے کی وجہ سے خاکسار بیالتجا کرنے سے مجبور ہے کہ ایسے اعلان کے ساتھ حضور بیا علان بھی فر ما دیا کریں کہ ہم اپنے فلاں دورا فیادہ غلام کی طرف سے اس پر لبیک کا اعلان کرتے ہیں۔ تابیخا کسارکسی موقع پر ثواب میں پیچھے نہ رہ جائے۔حضور کواس درجہ حسن ظن رہے گا۔ تو اللہ تعالی بھی اپنی کمال ستاری اور ذرہ نوازی سے خاتمہ بالخیر کی ہوس کو جو ہر مومن کی آخری خواہش ہوتی ہے فیاد خیلی فی عبادی کی بشارت کے ساتھ اپنے حضور طلب فر مائے گا۔

بالې انت وامي۔

طالب دعا خا کسارحضور کاغلام'' ظفراللّه خان'' (الفضل ۱۹۵۲\_۸\_۲۲) حضورایدہ اللّه تعالیٰ کوستمبر ۱۹۵۶ء میں ذیل کے رؤیا سے اللّه تعالیٰ نے چو ہدری صاحب محتر م کے حذیہ احترام وحفاظت احمدیت سے مطلع فرمایا۔حضور نے بیان فرمایا:۔

> '' خواب میں دیکھا کہ میں ایک شہر میں ہوں ۔جس میں ایک بڑی عمارت کے سامنے ایک چوک ہے جس میں بہت ہی سڑکیں آ کرملتی میں ۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ میری طرف آ رہاہے ۔اور میں نے اس کے آنے کو برا محسوس کیا ۔اس وقت میر بے ساتھ کوئی پہرہ دارنہیں ۔ میں فوراً پاس والی عمارت کے بھا ٹک کی طرف مُٹر ااور بھا ٹک میں سے ہوکر اندر چلا گیا ۔اس عمارت کے جاروں طرف لو ہے کی مضبوط چیٹی چیٹی سلاخوں کا کٹہر ہ ہے ۔جیسا کہ اہم سرکاری عمارتوں میں ہوتا ہے۔ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس عمارت کے وسطی حصہ کے سامنے جومتقّف ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام بیٹھے ہیں ۔آب نے مہندی لگائی ہوئی ہے اورآب کے چہرہ کا رنگ اورمہندی کارنگ خوب روش ہے جواب تک میری آئکھوں کے سامنے پھرتا ہے میرے اندرجانے پرآپ کٹہرے کی طرف آئے ۔ گویا پیدد کھنا جائتے ہیں کہ ہا ہر کون کون لوگ ہیں۔ میں وسطی حصہ کے گر دیچکر لگا کر پیچھے کی طرف چلا گیا۔اور میں نے دیکھا کہ جہاں حضرت مسے موعود علیہ السلام کرسی پر بیٹھے تھے ۔اسکی پشت کی عمارت کے پیچھے چو ہدری ظفراللہ خال کھڑے ہیں جیسے کوئی احترام یا حفاظت کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔اتنے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کٹہرے کے پاس جا کرا ورتسلی کر کے واپس آ گئے ۔اور یوںمعلوم ہوا جیسے کوئی خطره یا تو تھاہی نہیں یا جا تار ہا۔'' (الفضل ۲۵-۱۰-۹)

> > قربانی کی تڑپ

حضرت مولوی نعمت الله صاحب ٔ مجابدِ افغانستان کو وہاں کی حکومت نے تبلیغ کے لئے آنے کی

اجازت دی اور پھران کوشہید کر دیا۔اس وقت سیدنا حضرت خلیفۃ آمسے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ لندن میں تھے۔حضور نے ایک مکتوب میں تحریفر مایا کہ صبر بے شک مشکل ہے ۔لیکن ہمیں وہاں کی حکومت اور اس کے فرما نروا کے خلاف دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان کی ہدایت کے لئے دعا کرنی چاہیے ۔ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ بد پر رحم کریں، اُسے بچائیں اور بدی سے نفر ت کریں اور اسے مٹائیں اور ہمیں پوری توجہ اس کام کے جاری رکھنے کیلئے کرنی چاہیے جس کی خاطر مولوی صاحب نے جان دی ہے ۔چائیں اور ہمیں پوری توجہ اس کام کے جاری رکھنے کیلئے کرنی چاہیے جس کی خاطر مولوی صاحب نے جان دی ہے ۔چائیں اور ہمیں بوری توجہ اس کام کے جاری رکھنے کیلئے کرنی چاہیے جس کی خاطر مولوی صاحب عرصہ تک ان کوقا دیان میں رکھا جائے ۔جوایک ماہ بھی قا دیان میں قیام کرے گا۔وہ ضرور احمدی ہو جائے گا۔وہاں کے مختلف علاقوں اور شہروں سے ایسے لوگ لانے چاہئیں ۔اس کے لئے ہمیں تین جائے گا۔وہاں کے مختلف علاقوں اور شہروں سے ایسے لوگ لانے وہئیں ۔اس کے لئے ہمیں تین عیار افراد مقرر کرنے چاہئیں جو ہروفت افغانستان کا چکرلگاتے رہیں ۔اگرا فغانستان کے باشندوں میں سے جواس کام کے پہلے حقد ارہیں ،اس بات کیلئے آدمی نہلیں تو پنجا بیوں اور خصوصاً اہل سرحد کو اس کام کیلئے تیار ہوجانا چاہیے اور حضور نے رقم فرمایا:

'' میں نہایت خوش سے اعلان کرتا ہوں کہ بغیر اس تجویز کے علم کے چو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب نے اپنے نام کواس کے لئے پیش کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں صرف نام دینے کے لئے ایسانہیں کرتا بلکہ پوراغور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مجھے اس کام کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔'' اوراس امرکی اہمیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضورا پے متعلق رقم فرماتے ہیں:

''افسوس که میری ذمه داریال مجھے اجازت نہیں دیتیں۔'' ''افسوس که میری ذمه داریاں مجھے اجازت نہیں دیتیں۔''

اسی بارہ میں کچھاحباب نے ذیل کاعریضہ حضورایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تحریر کیا احباب کی سرفہرست آپ ہی کا نام ہے:

"بسم الله الرحمن الرحيم . نحمده و نصلى على رسول الكريم . وعلى عبده المسيح الموعود سيرى! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مولوی نعمت اللہ خان صاحب شہید کا بل کی شہادت کا واقعہ حضور کیلئے جوتمام دنیوی رشتہ داروں حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے خدام سے محبت واُلفت رکھنے والے ہیں۔نہایت تکلیف دہ اور رنج افز انھا۔لیکن اس رنج اور تکلیف کے حادثہ نے بھی ایک ایسا پہلونمایاں کر دیا ہے۔جس کی وجہ سے حضور کی خدمت اقدس میں مبارک بادبیش کی جاتی ہے۔

وہ مبارک پہلویہ ہے کہ اس جا نکاہ حادثہ نے حضور کی جماعت پر نہ صرف کسی قتم کا خوف اور دہشت طاری نہیں گی۔ بلکہ ہر چھوٹے بڑے مردعورت کواسلام پر فدا ہونے اور حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوۃ والسلام کا نام کا بل کی سی خونخواراور فوق آشام سرزمین میں بلند کرنے کے لئے جوش اور ولولہ سے بھردیا ہے۔اگر چہ ہرایک احمدی کا دل اپنے پیارے بھائی نعمت اللہ خان کی نکلیف کے تصور سے مغموم ہوا۔ لیکن ہرایک کواسکی خوش بختی پررشک بھی ہے اور ہرایک یہی چاہتا ہے کہ کاش! نعمت اللہ خصا اس معادت عظمی کے حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ خان کی جگھے اس سعادت عظمی کے حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔

یارے آتا! ایسی جماعت جس کے مخلصین حضور کے ارشاد پر اسلام کیلئے نہ صرف اپنے مال واموال اورعزیز ورشتہ دار حچھوڑنے کیلئے تیار ہیں ۔ بلکہ اپنی جان بھی پیش کرتے ہیں ۔اوراگر وہ قبول ہوجائے تواسے اپنی انتہا کی خوش قسمتی سمجھتے ہیں اور اس بات کواپنی خوبی نہیں سمجھتے بلکہ حضور ہی کے پاک اور قدسی اثرات کا نتیجہ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے برکات کا اثریقین کرتے ہیں ۔ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جولوگ حضرت مسیح موعود علیہالصلوٰۃ والسلام کوقبول کرنے سے محروم ہیں یا جواپنی بدشمتی سے حضور کے دامن سے وابستہ نہیں ۔ انہیں بیسعادت حاصل نہیں ہے۔ یس چونکه حضور ہی کے طفیل مخلصین جماعت اپنے اندراسلام کیلئے جاں نثاری اور خدا کاری کا ولولہ اور جوش پاتے ہیں اور اسے حضور کے انفاس قدسی کا اثر یقین کرتے ہیں ۔اسلئے اس مبارک جوش کیلئے اصل مبار کیاد کی مستحق حضور ہی کی ذات و لا صفات ہے اور اس وقت جبکہ حضور دین کی ایک بہت بڑی مہم سرکر کے کامیابی اور کامرانی کے پھریرے اڑاتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں جماعت کے اس جوش اور ولولہ کے متعلق بھی حضور ہی کی خدمت اقدس میں مبار کباد پیش کی جاتی ہے اوراس کے ساتھ ہی ان فدا کا ران جماعت کے نام بھی عرض کئے جاتے ہیں ۔جنہوں نے مولوی نعمت اللّٰدخان صاحب کی شہادت کے واقعہ ہے متاثر ہوکرفوراً کا بل روانہ ہوجانے کیلئے اپنے آپکو بیش کیا ہے اور جوصرف حضور کے ارشاد کے منتظر ہیں ۔انہیں حضور جانے کی اجازت دیں یا نہ دیں ۔انہوں نے اپنے نام جاں بازان اسلام میں کھوا دیئے ہیں ۔خدا تعالی انہیں ان کے اخلاص اور جوث دین کے بدلے میں اینے انعام واکرام سے سرفراز فر مائے ۔حضوران کے لئے خاص طور پر دعا فر ما دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا عزم اوراستقلال عطا کرے اورانہیں وہ نعمت عطافر مائے جس

کے دہ دل سے خوا ماں ہیں۔'' (الفضل ۱۹۲۴۔اا۔۲۵صفحہ ۷)

### اخلاص کی قند رحضور کی نظر میں

لا ہور کی احمدیہ جماعت کے امیر محترم چوہدری صاحب تھے کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضورایدہ اللّہ تعالیٰ نے شور کی میں فرمایا کہ:

''اس کاامیر بھی ایک ایسا شخص ہے جس سے مجھے تین وجہ سے محبت ہے۔
ایک توان کے والد کی وجہ سے جو نہایت مخلص احمد کی تھے۔ میں نے دیکھا ہے
انہوں نے دین کی محبت اپنی نفسا نیت اور'' میں'' کو بالکل ذرج کر دیا تھا اور ان
کا اپنا قطعاً پچھ نہ رہا تھا ،سوائے اس کے کہ خداراضی ہوجائے ۔ایسے مخلص
انسان کی اولا دسے مجھے خاص محبت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں ذاتی
طور پر بھی اخلاص ہے ۔ اور آثار وقر ائن سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین
کی خاطر ہر وفت قربانی کے لئے تیار رکھتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ
نے انہیں علم ، عقل اور ہوشیاری دی ہے۔ اور وہ زیادہ ترقی کرنے کی قابلیت
رکھتے ہیں۔' سے

### سفر ہائے بوری میں رفاقت (۱۹۲۴ء۔19۵۵ء)

حضرت خلیفۃ المسے الثانی ایدہ اللہ تعالی کے موعود سفر ہائے یورپ ۱۹۲۴ء۔ ۱۹۵۵ء میں محتر م چو ہدری صاحب کور فاقت اور خدمت کا موقعہ مِلا۔ اور اوّل الذکر سفر میں مسجد فضل لندن کے سنگ بنیا دحضور کے دست مبارک سے رکھے جانے کی مبارک تقریب میں بھی شمولیت کی توفیق پائی۔ یہ سنگ بنیا د۲۹۲۲۔ ۱۰۔ ۱۹ کورکھا گیا تھا۔ محتر م چو ہدری صاحب نے سفر اوّل کے موقعہ پر انگلستان میں حضور کے سیکرٹری کے طور پر کام دیا۔ ﷺ اور ضمون کے ترجمہ کے کام میں خدمت کی توفیق بھی پائی۔

#### سفر بورب ۱۹۲۴ء

ويمبليه كانفرنس ميں حضور كامضمون ١٩٢٣ ـ و ٢٣ كو يرا ها جانا تھا۔اس ميں قطعاً شكنہيں كهسى

مضمون کوخوش اسلو بی سے پڑھنا اسے چار چاندلگا دیتا ہے۔اور سامعین کیلئے یہ امر بھی ایک خاص کشش کا باعث ہوتا ہے۔صاف مئوثر ، بلنداور جاذب آواز سے پڑھنے والا میسر آنا اور الیمی توفق میسر آنا بھی سرا سرفضل اللی اور تائیدایز دی ہے اور پورپ کے لوگ جواتنی آئی دیر مسلسل بیٹھ کرتقاریر سننے کے عادی نہیں۔اور دیر سے بیٹھے ہوئے تھے ان کے اس مضمون کو ہمہ تن گوش ہو کر سننے کا ایک باعث آپکاان محاس کے ساتھ مضمون کا پڑھنا بھی تھا۔ وَ ذَلِکَ فَضُلُ اللّٰهِ یُوٹِیهِ مَنُ یَشَاءُ۔

آپ کے مضمون پڑھنے سے پہلے حضور نے حمد الٰہی کے بعد بتایا کہ میں دس بارہ ہزار کے مجمع میں چھ چھ گھنٹے متواتر زبانی تقریر کرتا ہوں ۔لیکن نوشتہ مضمون کے پڑھنے کا عادی نہیں ۔اس لئے اسے میرے ایک مرید چو ہدری ظفراللہ خال صاحب بارایٹ لاء پڑھیں گے۔

#### \_ الحکم رقمطراز ہے:

'' چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب کی خوش قسمتی قابل رشک ہے کہ لنڈن کی مذہبی کا نفرنس والے مضمون کے ترجمہ کی خدمت ان کے سپر دہوئی۔وہ ۱۵رجون کوروانہ ہونے والے تھے مگر اس ترجمہ کی تکمیل کیلئے اپنے سفر کو آخر جون پر ملتو کی کر دیا۔ جزاہ اللہ احسن الجزاء۔''

حضورایدہ اللہ نے پورٹ سعید سے جماعت کے نام مکتوب میں رقم فرمایا کہ مذاہب کانفرنس کے لئے میں نے اردو میں مضمون لکھا تھا۔ '' نظر ثانی اور ترجمہ اور اسکی اصلاح کا کام جس میں چو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب ، مولوی شیر علی صاحب اور عزیز م مرز ابشیر احمر صاحب نے رات اور دن ایک کردیا۔ فجز اہم اللہ احسن الجزاء۔ ۲؍جولائی کوجا کرختم ہوا۔ '' (الحکم ۲۲۔۸۔۲۸) ''سر سمبر کوحضور رات کو قریباً تین ہے تک مضمون سنتے رہے۔ چو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب اللہ تعالی ان کو جزائے فیر دے۔ بہت ہی قابل مبار کباد ہیں کہ جن سے اللہ تعالی ایسے ظیم الثان تبلیغی تعالی ان کو جزائے فیر دے۔ بہت ہی قابل مبار کباد ہیں کہ جن سے اللہ تعالی ایسے ظیم الثان تبلیغی کام لے رہا ہے۔ اور ان کے والدین اور بھی زیادہ لائق خسین اور قابل مبار کباد ہیں۔ جن کو اللہ تعالی ایسے خطیم الثان تبلیغی کام فیم نے ایسا خادم دین بچہ دیا۔ چو ہدری صاحب موصوف پانچ چو دن سے دن رات ترجمہ کے کام میں مصوف ہیں گئر فیل مار کباد ہیں۔ اور زیادہ توجہ اور فکر میں متا۔ گر خدا نے ایسا موقعہ دیا ہے کہ اہل زبان لوگ بھی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہ اہل زبان لوگ بھی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہ اہل زبان لوگ بھی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہ اہل زبان لوگ بھی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہ اہل زبان لوگ بھی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہ اہل زبان لوگ بھی تعریف کے بغیر نہیں رہ کے بورا پورا شاکع کیا ہے اور چو ہدری صاحب کی انگریز کی کی بڑی تعریف کی ہے۔ ' اللہ کیا ہے اور چو ہدری صاحب کی انگریز کی کی بڑی تعریف کی ہے۔ ' اللہ کیا ہے اور چو ہدری صاحب کی انگریز کی کی بڑی تعریف کی ہے۔ ' اللہ کیا ہے اور کی صاحب کی انگریز کی کی بڑی تعریف کی ہے۔ ' اللہ کیا ہے اور کی تعریف کی ہوئی تعریف کیا ہے۔ ' اللہ کی ان کر ان کی تعریف کی ہوئی تعریف کیا ہوئی تعریف کیا کو کی تعریف کی ہوئی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف ک

'' چنانچہ حضور نے چو ہدری صاحب کو اشارہ فرمایا اور وہ مضمون پڑھنے کیلئے کھڑے ہوئے حضور نے ان کو کھڑے ہوتے وقت کان میں کہا کہ گھبرانا نہیں ۔ میں دعا کروں گا۔''

''چوہدری صاحب نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد مضمون شروع کیا پڑھنے کا طریق اور مضمون کا اٹھان شاندار تھا۔ آواز بلنداور صاف تھی لرزہ بالکل نہ تھا۔ مضمون کا ایک ایک لفظ آخری آدمی تک نہایت عمر گی سے سائی دیتا تھا۔ لوگ مضمون کے ایک ایک فقرے پر چیئر زدینا چاہتے تھے مگر چوہدری صاحب ان کوموقعہ نہ دیتے تھے۔ پڑھنے میں ایسی روانی تھی کہ گویا ایک بڑا دریا بلکہ وسیع سمندر موجیس مارر ہاہے۔'

(از حضرت عرفانی صاحب ؓ)''چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے نہایت بلند مئوثر لہجہ میں اس مضمون کو پڑھا۔ چوہدری صاحب ایک دن پہلے حلق کی خراش کی وجہ سے بہارتھے گراس مضمون کو پڑھتے وقت خدا تعالی نے ان کی مدد کی اور سامعین پرایک وجد کی کیفیت طاری تھی۔'' ﷺ

(ازمولا ناعبدالرحیم صاحب در درضی الله عنه)''ہما رامضمون غیرمتو قع کامیا بی کے ساتھ پڑھا گیا۔۔۔ چوہدری ظفر الله خال صاحب نے مضمون پڑھا اور نہایت خو بی سے پڑھا۔ان کی آواز بہت صاف اور مئوثر تھی جوتمام سامعین تک بخو بی پہنچتی تھی۔'' (الفضل ۲۴۔9۔۳۰)

مضمون ختم ہونے پر مٰداہب کانفرنس کے صدر نے حضور ایدہ اللّٰد تعالیٰ کومبارک با د دی۔ایک صاحب نے جنہوں نے تمیں سال ہندوستان میں بطور مشنری کام کیا تھا۔کہا:۔

''میں آپ کو مبار کہاد دیتا ہوں ۔ زبان اچھی تھی اور پڑھنے میں بھی نہایت خوبصورتی تھی ۔ ہر شخص بخوبی سن سکتا تھا اور الفاظ اور معانی کا تتبع کر سکتا تھا۔''

#### ایک صاحب نے کہا:

الفضل ۲۴ –۱۰ – ۲۱ مضمون پڑھنے کا ذکر ریویوآ ف ریلیجنز (انگریزی) بابت مارچ ۱۹۲۵ء میں بھی ہے۔

'' کیا پیاری زبان تھی ۔ بیتو اٹھار ہویں صدی کی زبان تھی ۔ آج کل کی بازاری زبان نہتھی۔''

ایک بڑھے انگریزنے چوہدری صاحب سے آکر کہا:

''میں آپ کومبار کباد دیتا ہوں۔ میں بڈھا ہوں۔ پچھ بہرہ بھی ہوں اور بیٹھا بھی سب سے اخیر پر تھا مگر آپ کے مضمون کا ایک ایک لفظ مجھے سنائی دیا ہے اور سمجھ میں آیا ہے۔''

''چوہدری صاحب نے کہا۔ میں اہل زبان نہیں ہوں مجھے اندیشہ تھا کہ شاید میر الہجہ نہ بہجھ آسکے گا۔ انگریز نے کہا نہیں ۔۔۔۔ آپ نے نہایت خوبی سے مضمون پڑھا ہے اور نہایت اچھی طرح سے ہرا یک کی سمجھ میں آیا ہے۔''
مضمون پڑھا ہے اور نہایت اچھی طرح سے ہرا یک کی سمجھ میں آیا ہے۔''
مسز شار پلز کہ وہ بھی اس کا نفرنس کی سیکرٹری ہے۔اس نے چوہدری صاحب سے کہا۔ کیا ترجمہ بھی آپ ہی کا کیا ہوا ہے۔ جواب اثبات میں پاکر کہا۔ میں آپ کومبار کبا دریتی ہوں کہ لوگ آپ کے بڑے مشکور ہیں کیا بلحاظ زبان کے اور کیا بلحاظ ایرٹر سے کے۔'' کھ

### سفر بورپ ۱۹۵۵ء

19۵۵ء میں بھی چو ہدری صاحب کو حضور کے سفر مثق اور پورپ کے اکثر حصہ میں معیت ورفاقت وخدمت کا موقعہ ملا۔اور چو ہدری صاحب نے بھی سفر پورپ کا مشورہ دیا تھا ﷺ اور کرا چی سے چو ہدری صاحب رفقاء سفر میں شامل تھے ™اور دمشق میں شیخ کے دوفر شتوں کے ساتھ ارتے کی

🖈 الفضل ۱۹۲۴–۱۰–۲۳۰ رپورٹ حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحبٌ قادیانی۔

محترم چوہدری صاحب کواس سفر یورپ میں خدمات کے مزیدمواقع بھی حاصل ہوئے جن میں سے بعض کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے:

مولا نا عبدالرحیم صاحب نیئر رضی الله عنه نے۱۹۲۴۔۱-۷-کوایک ایٹ ہوم دیا جسمیں ایک کثیر تعداد اگریزوں اور ہندوستانیوں کی نیز سفارت ترکیہ کے ارکان مدعو تھے اور افتتاحی تقریر بھی پیشگوئی دوسری باراس سفر میں بوری ہوئی اوران دوفرشتوں میں سے ایک چوہدری صاحب محترم سے ۔ وَ ذَلِکَ فَصُلُ اللهِ بُوتِیلِهِ مَنُ یَشَاءُ ۔ چوہدری صاحب کے خلوص کواللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ فَالُّہ حَدَّمُ دُللہُ عَلَیٰ ذَالِک ۔ حضور نے ایک پیغام میں چوہدری صاحب کے اخلاص کی بینی مائی ہے۔ منیر صاحب نے کی ۔ حضور سے عرض کیا گیا کہ اپنا پیغام اہل بورپ کو پہنچائیں ۔ مکرم چوہدری ظفر اللہ خال صاحب نے حضرت اقدس کا پیغام نہایت قابلیت سے پڑھ کر سنایا۔ (الفضل جوہدری ظفر اللہ خال صاحب نے حضرت اقدس کا پیغام نہایت قابلیت سے پڑھ کر سنایا۔ (الفضل جوہدری طفر سے حضرت عرفانی صاحب ا

۱۹۲۴\_ ۹\_ ۱۹۲۷ کو پورٹ سمتھ میں دوتقریریں ہونی تھیں ۔ چنانچہ حضرت عرفانی صاحب ؓ رقم فرماتے ہیں:

''آج (۱۲۳-۹-۱۳)و) حفرت نے پورٹ سمتھ کے لئے لیکچر لکھنا شروع کیا۔حضرت کھنے جاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جناب چو ہدری ظفراللہ خال صاحب اس کا ترجمہ کرتے جاتے تھے اور رات کے بارہ بج تک ترجمہ اور ٹائپ کا کام ختم ہوگیا۔ یہ ۲۸صفحہ کامضمون ہے۔۔۔۔۔(۱۲۷)و) واٹر لونا می سٹیشن سے سوار ہوئے اس سفر میں حضرت کی ہمر کا بی کی عزت چو ہدری ظفراللہ خال صاحب، مولوی محمد دین صاحب، ڈاکٹر صاحب اور خادم عرفانی کو حاصل تھی۔ رات کو وہاں قیام رہا۔' (۲۲۳-۱-۱۳)

''حضرت اقدس کا خیال بیرتھا کہ میں تھوڑا سا حصہ پڑھ کر چوہدری ظفراللہ صاحب کو دیدوں گا۔ مگر جب وقت آیا تو آپ نے ہی اس کوختم کیا ……(اس میں ابتدا میں فر مایا) میری اگریزی بولنے کی عمر صرف ایک ماہ ہے۔ میرا پیطریق ہے کہ میں اپنا لیکچراً ردو میں لکھتا ہوں اوراسے میراایک بھائی اور مریدانگریزی میں ترجمہ کرتا ہے اور وہی اسے پڑھ دیتا ہے۔'

پھر کھانا ہوا اور وہاں کے طریق کے مطابق اسکے بعد تقریروں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے۔ چنانچیہ مسٹرا یبٹ نے حضور کاشکر بیادا کیا۔مرقوم ہے کہ:

'' چو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب (جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے حضرت خلیفۃ المسے علیہ السلام کی لسان بنادیا ہے اورا کثر موقعوں پریہ مایہ ناز

تعریف فرمائی کہ محض میری خاطر یورپ سے کراچی آئے ۔تا کہ میرے سفر میں رفاقت کریں اور میری صحت کا خیال رکھیں ۔اوراللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لئے فرشتہ رحمت بنادیا۔اوراللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول کر کے دنیا وآخر ق میں ایسا اجر دیگا کہ پچھلے ہزار سال کے بڑے آدمی بھی اس یررشک کریں گے۔ \*\*

دوانعام تو چوہدری صاحب کو دست بدست ملے ۔ایک سرز مین ہالینڈ میں اولین مسجد کا سنگِ بنیا در کھنے کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا۔ دوسرے حضور ایدہ اللّٰہ تعالیٰ کی زیر نگرانی جو دنیا بھر کے براعظموں کے مبلغین کی کانفرنس لندن میں منعقد ہوئی ۔اوران براعظموں میں تبلیغ اسلام کی توسیع

🖈 جماعت کے نام پیغام مور خدا ابر ہارچ ۱۹۵۵ء میں حضور رقم فرماتے ہیں: –

دیں اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لسان خلافت کا شرف بخشا ہے۔ کھڑے ہوئے انہوں نے ذرابھی تائل اور تو قف کے بغیر .....تقریر کی ۔'™ ۱۹۲۴۔ ۹۔ ۱۵ کو ہندوستانی طلباء کی طرف سے حضور مدعو تھے۔حضور نے اُر دو میں سیاسنا ہے کا

۱۹۲۴-۱۹۲۹ تو ہندوستای طلباءی طرف سے مصور مدموسے مصور نے اردویس سپاستا ہے گا جواب دیا ہے جس کا ایسا لطیف خلاصہ انگریزی میں چو ہدری صاحب نے بیان کیا کہ حضرت عرفانی صاحبؓ رقم فرماتے ہیں:

'' ہرزبان پرعش عش تھا۔ کیا اس وجہ سے کہ حضور کی تقریر کو انہوں نے پورے طور پر بیان کیا۔ اور کیا اس لحاظ سے کہ زبان الیمی صاف مئوثر اور رواں تھی کہ ربانی تائید نظر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس نو جوان کونظر بدسے بچائے اور اسے سلسلہ کی خدمت کے لئے بہت بڑے بڑے موقعے دے۔ آمین۔'

#### کے لئے جواہم فیصلے کئے گئے۔اس میں شرکت کرنے اور مشورہ دینے کا آپ کوموقعہ ملا حضور نے

بقیه حاشیه: - برادرخالد شیلڈرک کی درخواست پرانکے احباب میں حضور نے ہندوستان کی سیاسی حالت پر خطاب کرنا منظور فرمایا تھا۔ چنانچ یہ ۱۹۲۳۔۱-۲۱ کوان احباب میں حضور نے تمہیدی الفاظ میں فرمایا:

''میں لکھے ہوئے پر چے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں ہمیشہ اپنی زبان میں کئی کئی ہزار آ دمیوں کے درمیان متواتر کئی گھنٹہ تک زبانی تقریر کرتا ہوں۔ اسلئے میں آپکی اجازت سے اپنے دوست اور بھائی چو ہدری ظفراللہ خال صاحب بارایٹ لاءکوا پنا لیکچر پڑھنے کے لئے کہتا ہوں ……اس قدر کہہ دینے کے بعد میں چو ہدری صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ لیکچر پڑ ہیں ……''چو ہدری صاحب کا استقبال بھی چیئر زسے ہوا۔''بار بارنعرہ ہائے تحسین بلند کئے گئے۔ جو باتیں زبانی حضور بتائی تھیں۔ آپ نے وہ بھی بیان کردیں۔'

۱۹۲۴۔ و۔ ۲۸ کو حضور کا مضمون بابت حیات وتعلیمات آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چو ہدری صاحب نے پڑھا۔ (ریویوآف ریلیجنز انگریزی بابت دسمبر۱۹۲۴ء وصفحہ ۲۴۳۳) حضور کی سفر یورپ سے واپسی پر ایڈریس میں جماعت لا ہورکی طرف سے یہ بھی بیان کیا

''ہم خاد مان تمام جماعت کے ساتھ حضور کے اس احسان کے ممنون وشاکر ہیں جو جناب مکرم چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب امیر جماعت لا ہور کے سپر دحضور نے خاص خد مات فر ماکر جماعت کیلئے ایک تسلی کی خاص سبیل نکال دی۔اور ہم خاد مان یقین رکھتے ہیں کہ انکی موجودگی ضرور ہمارے لئے دعا کی تحریک کا ذریعہ ہوتی رہی ہوگی۔''

یہ ایڈریس ریلوے اسٹیشن امرتسر پر۲۴۔۱۱۔۲۳ کوبشمول چوہدری صاحب محترم امیر جماعت چھبیس نمائندگان جماعت لا ہور کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ (الحکم ۱۹۲۴۔۱۲۔۴ماصفحہ ۵و۲) 19۵۵۔۵۔۱۹۵۵ کوزیورچ سے جو پیغام جماعت کے نام ارسال فرمایا۔اس میں رقم فرماتے ہیں:
''سالہاسال کی بات ہے میں نے خواب دیکھی قلی اور وہ اخبار میں کئی بار
حچیپ بھی چکی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور سامنے بڑا
قالین ہے۔اور اس قالین پرعزیزم چو ہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب ،عزیزم
چو ہدری عبداللہ خان صاحب اور عزیزم چو ہدری اسداللہ خان صاحب لیٹے

۵۵-۵- اکوحضور تین چارمیل کے فاصلہ پرایک باغ میں تشریف لے گئے۔ چوہدری صاحب بھی ساتھ تھے۔ پروگرام یہ طے ہوا کہ حضور بیروت اور وہاں سے روم کے راستہ جنیوا جا 'ئیں گے اور چوہدری صاحب روم تک ساتھ ہوں گے۔

سیّد منیر ماکئی کے ہاں ۵۵-۵-۵ کوحضور کی دعوت میں چو ہدری صاحب بھی مدعو تھے۔اگلے روزحضور پچھ درمجلس میں رونق افروز رہے۔جس میں تلاوت قر آن مجید کے علاوہ حضرت مسیح موعودٌ کا ایک قصیدہ پڑھا اور بالآخر دُعا ہوئی۔ چو ہدری صاحب بھی اس تقریب میں شامل تھے۔

ہوئے ہیں۔ سران کے میری طرف ہیں اور پاؤں دوسری طرف ہیں اور سینہ کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور میں دل میں کہتا ہوں کہ بیہ تینوں میرے بیٹے ہیں۔ عزیز م چو ہدری ظفراللہ خان صاحب نے ساری عمر دین کی خدمت میں لگائی

بقید حاشیہ: ۔اس جگہ بقیہ سفر میں چو ہدری صاحب کی رفاقت کے کوائف بھی مختصراً درج کئے جاتے ہیں: حضور کے ہمراہ روم تک چو ہدری صاحب رفیق سفر رہے۔ ہوائی جہاز میں حضور کے سامنے کی سیٹ ان کی تھی اور روم چہنچنے پر چو ہدری صاحب اسی جہاز پر ہیگ چلے گئے ۔حضور نے ایک تارمیں فر مایا: '' (چو ہدری صاحب) روم تک ہمارے ساتھ رہے ۔۔۔۔۔ان کا ساتھ خدا

کے فضل سے ایک نعمت ثابت ہوا' ' 🛂

# ہے۔اوراس طرح میرابیٹا ہونے کا ثبوت دیا۔میری بیاری کےموقعہ پرتواللہ تعالیٰ نے صرف ان کواینے بیٹا ہونے کو ثابت کرنے کا موقعہ دیا۔ بلکہ میرے

بقیم حاشیم: - ہوئے اورخواتین کو پیدل مقام سیرتک لے جانے کا کام چوہدری صاحب کے سپر دہوا۔ (۵۵-۲-۱۲)حضورمع خوا تین ڈاکٹر مرزامنوراحمدصاحب و چوہدری صاحب بازار میں کچھ چیزیں خرید نے گئے ۔خواتین کو برقعوں میں دیچر کہجوم ہوجا تا۔ دونوں شوفروں نے نہایت و فا داری سے ہر جگہ ہجوم کو پر بے رکھااور د کان پر ایک شوفر نے پہرہ دیااورلوگوں کواندر نہ آنے دیااور جب جموم بہت بڑھ گیا تو اس نے فوراً پولیس کے آ دمی بلا لئے جو واپسی پرساتھ رہے اور راستہ صاف کرتے رہے۔۵۵-۲-۱۴ کوروا کگی تھی۔ چوہدری صاحب موٹروں کا پیۃ کرنے گئے ۔قبل ازیں شج سے چوہدری مشاق احمد صاحب باجوہ برائیویٹ سکرٹری دونوں شوفروں کے ساتھ سامان اور موٹریں نکلوانے کے لئے گئے ہوئے تھے۔ چنانچہوینس سے آسٹریا کے شہرانز بروک کے لئے روانہ ۔۔ ہوئے ۔ ڈولو مائیٹ سلسلہ کوہ سے گزرتے ہوئے اٹلی کے شہر کا زنمینہ پہنچےاور وہاں سے روانہ ہوئے ۔ ڈولو مائیٹ سلسلہ کوہ سے گزرتے ہوئے اٹلی کے شہر کا زٹینہ پہنچے اور وہاں سے روانہ ہوکرمشہور تاریخی در ہب بینو (Brenner) سے گز رکراٹلی میں داخل ہوئے ۔ گز شتہ عالمگیر جنگ میں ہٹلراورمسولینی کی ملا قات اسی درہ میں ہوئی تھی اور پھرنز بروک پہنچ کر قیام کیا۔ ۵۵-۲ – ۱۵ کووہاں سے روانہ ہو کر جرمنی کے شہر میونچ میں پہنچے۔ ہر ہٹلر نے اپنی تحریک کا آغاز اسی شہر سے کیا تھا۔ وہاں سے نیورمبرگ ہنچے۔(الفضل ۵۵-۲-۱۷ کو نیورمبرگ کے مقامی احمد یوں کا اجلاس تھا۔اس میں حضور اور چوہدری ظفراللہ خاں صاحب بھی شریک ہوئے اور نیورمبرگ اور جرمنی میں تبلیغ اسلام کے موضوع پر تبادلۂ خیالات ہوا۔ان نومسلموں نے کہا کہ مسجد ہم اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرلیں گے۔ حضور زمین خرید دیں ۔جس کاحضور نے وعدہ فر مایا ۔حضور نے انگریزی میں تقریر میں فر مایا کہ جرمن قوم میں پیخو بی ہے کہ با وجود تباہ ہو جانے کے جلد ترقی کی طرف بڑھتی ہے اور حضور کا خواب ہے کہ جرمن قوم اسلام کی طرف جلد آئے گی۔ ۷۵-۷-۱۱ کو نیورمبرگ سے روانہ ہو کر کٹرنگن (KITZINGEN)فرینکفرٹ، پیٹرز برگ، بان (دارالحکومت مغربی جرمنی) ہوتے ہوئے باڈ گوڈ زبرگ پہنچے۔ یہاں چوہدری صاحب نے قیام کا انتظام ایک دوست کی معرفت رائن لینڈ ہوٹل لئے فرشتہ ءرحمت بنا دیا وہ میری محبت میں یورپ سے چل کر کرا چی آئے اور میرے ساتھ چلنے اور میری محبت کا خیال رکھنے کے ادارہ سے آئے۔ چنا نچدان کی وجہ سے سفر بہت اچھی طرح کٹا اور بہت ہی با توں میں آ رام رہا۔

آ خرکوئی انسان پندرہ بیس سال پہلے تین نو جوانوں کے متعلق اپنے پاس سے کس طرح ایسی خبر دے سکتا تھا۔ دنیا کا کون سااییا مذہبی انسان ہے جس کے ساتھ محض مذہبی تعلق کی وجہ سے کسی شخص نے جواتنی بڑی پوزیشن رکھتا ہو جو چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب رکھتے ہیں ، اس اخلاص کا ثبوت دیا ہو۔ کیا یہ نشان نہیں ؟ مخالف مولوی اور پیر گالیاں تو مجھے دیتے ہیں ، مگر کیا وہ اس قسم کے نشان کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں ۔ کیا کسی مخالف اور پیر نے ۲۰ سال پہلے کسی نشان کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں ۔ کیا کسی مخالف اور پیر نے ۲۰ سال پہلے کسی

بقیہ حاشیہ: - میں کروایا ہوا تھا۔ وہاں قیام ہوا۔ ۲-۵۵ اکو باڈ گوڈ زبرگ سے روانہ ہوکر سر زمین ہالینڈ میں داخل ہوئے اور ہیگ پہنچ۔ یہاں کے قیام میں حضور ایک دفعہ چو ہدری صاحب کے ساتھ سیر کے لئے تشریف لے گئے اور Peace Palace کے اندر تشریف لے جاکروہ کمرہ دیکھا جس میں بین الاقوامی عدالت کے بچے عدالت کرتے ہیں۔ پھراور کمرے دیکھے اور پھر پیلیس سے باہر باغ میں پچھ دیر چہل قدمی کے بعد واپس تشریف لے آئے۔حضور مع قافلہ بیلیس سے باہر باغ میں پچھ دیر چہل قدمی کے بعد واپس تشریف لے آئے۔حضور مع قافلہ کے۔۲۵ کوہیمبرگ اور پھرلندن تشریف لے گئے۔

۲۲،۲۳ جولائی کومبلغین کی عالمی کانفرنس میں شرکت کر کے چو ہدری صاحب امریکہ گئے اور ۲۲،۲۳ جود اور پس لندن پنچے۔ اگلے روز خطبہ جمعہ جوحضور نے ارشاد فر مایا۔ چو ہدری صاحب نے انگریزی میں اس کا خلاصہ بیان کیا۔ (الفضل ۵۵-۵-۲۷،۵۵-۲) لندن سے پاکستان کے لئے مراجعت کے وقت اہتمام کیا گیا۔ لندن کے میئر پاکستان کے ہائی کمشز اور متعدد دیگر ممتاز شخصیتوں نے شمولیت کی۔ جماعت نے سپاسنامہ پیش کیا اور بعض دیگر افراد نے بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دعوت کی صدارت کے فرائض چو ہدری صاحب نے سرانجام دیے اور حضور کی اُردو کی تقریر کا انگریز کی میں ترجمہ کیا۔ ۲۲ راگست کو حضور مراجعت فرمائے پاکستان ہوئے۔ اس میں خدام الاحمد ریم مرکز میر ہوہ کی طرف سے اس سفر پورپ کی تصاویر کا جوالبم شائع ہوا ہے اس میں بہت ہی تصاویر میں چو ہدری صاحب بھی شامل ہیں۔

## مجلس معتمدین ومقا ممجلسِ شورای کی تعزیتی قرار د

بذریعه ریز ولیوژن نمبر ۱۸۱مور خه ۱۹۲۷-۹-۲مجلس معتمدین نے ذیل کی تعزیتی قرار داد کے ذریعه دری نصر الله خال صاحبؓ کی وفات پر اظہار افسوس کیا:

ر پورٹ قائم مقام نا ظراعلیٰ که جناب چومدری نصراللّٰدخاں صاحب کا ۲۔۳رمتمبر ۱۹۲۷ء کی

#### ے۔۔۔ ایک حضرت مولا ناغلام رسول صاحب راجیکی رقم فر ماتے ہیں :

''جب جناب چو ہدری صاحب ہندوستان کی مرکزی حکومت کے رکن کی حثیت میں دہلی میں مقیم تھے تو میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضرت چو ہدری نفر اللہ خان صاحب آپ کی کوشی کے برآ مدہ میں کھڑے ہوکر قرآن کریم سے سورہ یوسف تلاوت فر مارہے ہیں۔اور بلندآ واز سے کہتے ہیں میرا یوسف ،میرا یوسف اور اشارہ …… چو ہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی طرف کرتے ہیں۔' (حیات قدسی حصہ پنجم ۔صفحہ ۱۰)

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اَلُہ مُوُمن یاری ویاری لے کہمومن بعض دفعہ اپنے متعلق خود خواب دیکھتا ہے اور بعض دفعہ دوسر کے کودکھلا کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ بتایا گیا کہ دنیوی اقبال اور دینی درمیانی رات کوانقال ہوگیا ہے۔ اِنَّا للهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ دَا جِعُوُنَ۔ چوہدری صاحب مجلس معتمدین کے ناظراعلی تھے۔ضروری ہے کہ مجلس کی طرف سے ان کی وفات پراظہار رنج وغم اور آپ کے ورثاء سے تعزیت کاریز ولیوشن پاس کیا جائے۔

مجلس میں پیش ہوکریاس ہوا کہ:

مجلس معتمدین حضرت چو ہدری نصر اللہ خاں صاحب رضی اللہ عنہ سابق ناظر اعلیٰ جماعت احمدیہ قادیان کی وفات حسرت آیات پر اپنے دلی رنج وغم کا اظہار کرتی ہے۔اور مرحوم ومغفور کے پسماندگان کے ساتھ اس صدمہ جا نکاہ کے سبب رنج وغم میں اظہار شرکت و دلی ہمدر دی کرتی ہے۔ چو ہدری صاحب رضی اللہ عنہ کی خد ماتِ سلسلہ جو باوجود پیرانہ سالی اور امراض کے وہ بحثیت ناظر اعلیٰ بجالاتے رہے ہیں۔ایسی ہیں کہ ان کی وفات کو بیم بحس ایک قومی صدمہ بھی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطافر مائے اور ایکے صاحبز ادگان کو اپنے والد ہزرگوار سے زیادہ خدمت اسلام کی تو فیق بخشے۔آمین۔

نمبر انقل ریز ولویشن بخدمت چو مدری ظفر الله خال صاحب بیرسٹرایٹ لاءخلف اکبر چو مدری صاحب مرحوم ومغفور و تمام اخبارات سلسلہ و دیگر اخبارات کو بغرض اشاعت بھیجی جائے۔ خاکسارشیرعلی قائم مقام ناظراعلیٰ ۔ قادیان

بقیر حاشیہ: - اعزاز ساتھ ساتھ رہیں گے۔ گویا خاتمہ نبالنحیر کامثر دہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سید نا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے بھی یہ بشارت دلوادی ہے۔ اے اللہ! توابیا ہی کرآمین ۔

عنفوان شباب میں لندن میں قیام کے دوران میں حضرت یوسٹ کی طرح آپ نے تقویٰ سے زندگی بسر کی ۔ چنانچی خواجہ کمال الدین صاحب نے اس کی شہادت دی تھی اور لکھا تھا:۔ ''لندن شہراس وقت زیب وزینت اور دلکشی میں مصرسے بڑھا ہوا ہے لیکن چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تقویٰ اور طہارت کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔'' (حیات قدسی حصہ پنجم صفحہ ۱۰)

### تاثرات حضورا يده الله تعالى بابت حضرت چومدري صاحب

متعددموا قع پرسیدنا حضورایدہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت چو ہدری صاحبؓ کے متعلق اپنے تا تُرات بیان فر مائے ۔ان کا ذیل میں ذکر کیا جا تا ہے:

(۱) آپ کی اولا د کے متعلق فر ماتے ہیں:

چو ہدری شکر اللہ خان صاحب .....سلسلہ سے دیوانہ وار محبت رکھتے تھے ۔ان کی بیوی ..... ( بھی )احمدیت سےایک والہا نہ محبت رکھتی تھیں ۔ (الفضل ۱۹۵۲–۸–۱۸)

کرا چی میں ۲۵ رجون ۱۹۵۴ء کو خطبہ جمعہ میں وہاں کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے حضور نے فر مایا:

''یہاں کی جماعت اپنی جدو جہداور قربانی کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پچھاس میں اس بات کا بھی دخل ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے بعض خاندانوں کو دین کی خدمت کا موقع عطا فر مادیتا ہے اور اکلی وجہ سے جماعت ترقی کرجاتی ہے۔ سترہ اٹھارہ سال کی بات ہے میں نے روئیا میں دیکھا کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب لیٹے ہوئے ہیں اور گیارہ بارہ سال کی عمر کے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے دائیں بائیس چو ہدری عبداللہ خان صاحب بیٹھے ہیں اور گیارہ بارہ سال کی عمر کے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے دائیں بی اور گیارہ بارہ سال کی عجول کی سی معلوم ہوتی ہیں۔ تینوں بیٹھی کے مند میری طرف ہیں اور تینوں مجھ سے باتیں کر رہیں ہیں اور بڑی محبت سے میری باتیں سن رہے ہیں۔ اس وقت یوں معلوم ہوتا کہ بیہ تینوں میرے بیٹے میں ۔ اور جس طرح فراغت کے وقت ماں باپ اپنے بچوں سے باتیں کر تے بعد ہیں ۔ اس وقت کے وقت ماں باپ اپنے بچوں سے باتیں کر تے بعد جو ہدری ظفر اللہ خان صاحب کو جماعت کا کام کرنے کا بڑا موقع ویراللہ خان صاحب کو اللہ تعالی نے کو بہری خوب ترقی کی ۔ اسکے بعد چو ہدری عبراللہ خان صاحب کو اللہ تعالی نے کرا چی میں کام کرنے کی توفیق دی اور عبداللہ خان صاحب کو اللہ تعالی نے کرا چی میں کام کرنے کی توفیق دی اور عبراللہ خان صاحب کو اللہ تعالی نے کرا چی میں کام کرنے کی توفیق دی اور

چوہدری اسداللہ خاں صاحب آج کل لا ہور کی جماعت کے امیر ہیں۔'' ﷺ کیا ہی خوش قسمت تھے یہ والدین جن کی اولا دالیی خادم دین ہے۔اللہ تعالیٰ سب کا انجام اپنی رضا پر کرے۔آمین۔

ر ۲) مکا نیت کی کمی کے باعث تنگی سے جلسہ سالا نہ پر گز ارا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے حضور نے فر مایا:

'' ہمارے گھر میں چو ہدری ظفراللہ خاں صاحب اُتر اکرتے ہیں۔ وہ
اچھے امیر آ دمی ہیں دو تین ہزار رو پیہ ماہوار آ مدنی رکھتے ہیں۔ خاندان کے دس بارہ آ دمی ایک ہی چھوٹی ہی کوٹھڑی میں گزارا کرلیتے ہیں۔
ان کے والد چو ہدری نصر اللہ خاں صاحب کی ایک بات مجھے ہمیشہ پیاری
معلوم ہوتی ہے۔ حضرت خلیفہ اول گی زندگی کے آخری سال میں جاسہ میں
مہمان نوازی کا افسر تھا۔ چو ہدری صاحب آ سودہ حال آ دمی تھے اور عمر بھی ان
کی زیادہ تھی میں نے ان کے لئے علیحدہ مکان کی کوشش کی ۔گرانہوں نے
کہا۔ میں سب کے ساتھ ہی رہونگا۔گر اس طرح وہ بیار ہوگئے ۔اگلے سال
یعنی میر سے ایا م خلافت میں چو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب نے ان سے کہا کہ
گیجلے سال آپ کو تکلیف ہوگئ تھی۔ اب کے علیحہ ہ تھہرنے کا انتظام کیا جائے
گا۔گرانہوں نے جواب دیا۔آ گے ہی پلاؤ کھانے والے اور اپنے لئے خاص
گا۔گرانہوں نے جواب دیا۔آ گے ہی پلاؤ کھانے والے اور اپنے لئے خاص
آرام چا ہنے والے الگ ہوگئ ہیں۔ میں تو سب کے ساتھ ہی رہوں گا۔ ' ﷺ
آرام چا ہنے والے الگ ہوگئ ہیں۔ میں تو سب کے ساتھ ہی رہوں گا۔' ہے

(۳) حضور نے فتنہ احرار کے مقابلہ کے لئے ۱۹۳۳ء میں تحریک کرتے ہوئے جماعت کو مزید

'' میں نے بچھلے ایک خطبہ میں کہا تھا کہ غرباء زیادہ حصہ لے رہے ہیں اور ان کیلئے جو سہولتیں رکھی ہیں۔ ان کواستعال کررہے ہیں اور غالبًا یہ بھی کہا تھا کہ مالی طور پران کے روپیہ سے شاید زیادتی نہ ہو۔ مگر اخلاص کے لحاظ سے ضرور ہوگی۔ مراب معلوم ہواہے کہ غرباء شاید مال کو بھی بڑھا دینگے۔ کیونکہ بیر ظاہر ہو

ر ہاہے کہ جب انہوں نے لبک کہا تھا۔ توا نکے دل کے ذرہ زرہ سے لبیک کی صدا اُٹھ رہی تھی ۔اس کے بالمقابل بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جوزیادہ حصہ لے سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں لیا اور بعض کو نظام جتنی تو فیق تھی ،اس یہ سے ز یا د ہ حصہ لے سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں لیا اور بعض کو بظاہر جتنی تو فیق تھی ۔ اس سے زیادہ حصہ لے رہے ہیں۔جولوگ میر بے مخاطب تھے یعنی آ سودہ حال۔ ان میں سے اس وقت تک صرف یا پنج جھ نے ہی حصہ لیا ہے۔ میں نے آسودگی کا جومعیارا بنے دل میں رکھا تھا۔وہ یہ تھا کہ جولوگ ڈیڑ ھے سویا اس سے زیادہ آ مدر کھتے ہیں وہ آ سودہ حال ہیں۔ ہماری جماعت میں ایسےلوگوں کی تعداد بہت کم ہے جوفی الواقعہ امیر ہوں ۔متوسط طبقہ زیادہ ہے ۔اورانہی کوہم امیر کہہ لیتے ہیں ۔مگر ہمارے متوسط طبقہ نے جو قربانیاں کی ہیں وہ اپنی شان میں بہت اہم ہیں ۔بعض نے تو ان میں سے حار چار ماہ کی آمد نیاں دے دی ہیں۔ اور زیادہ تر حصہ بھی انہی لوگوں نے لیا ہے۔جوغرباء یا متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ گوا نکے وسائل کمزور ہیں مگر دل غَويُباً وَسَيَعُودُ خَويُباً راسلام غريب بى شروع ہوااور آخرز ماند ميں پھر غریب ہوجائے گا۔کون ہے جو بچہ سے بیار کرتا ہے مگر اس کا باب یا اسکی ماں؟ کون ہے جو بھائی سے پیار کرتا ہے مگر اس کا بھائی ؟ کون ہے جوغریب الوطن سے ہمدردی کرتا ہے مگراس کا ہموطن ؟ان غریبوں نے اپنے عمل سے ثابت کردیا ہے کہ وہ اپنی غربت میں بھی غریب اسلام کونہیں بھولے۔ کیونکہ وہ بھی غریب ہیں اور اسلام بھی غریب اور اس طرح وہ اسکے رشتہ دار ہیں ۔اور اسکی غربت کی حالت کو دیکھنا پیندنہیں کرتے ۔اوراییے خون سے اس کی کھیتی کو سينچ كروهاس كى حالت كوبدلنا جايت بين \_ رَضِي اللهُ عَنْهُمُ وَ رَضُوُ اعَنُهُ \_ '' بعض لوگ مالی لحاظ سے غریب ہوتے ہیں اور بعض دل کے غریب ہوتے ہیں اور دل کےغریب وہ ہوتے ہیں جو کبرمحسوس نہ کریں ۔ میں نے

بیسیوں تح یکیں اپنی خلافت کے زمانہ میں کی ہیں مگر کئی امراءاور علماء ہماری جماعت کے ایسے ہیں کہ انہوں نے ان میں بہت ہی کم حصہ لیا ہے۔اسکئے جو ام ا ء تح رکات میں حصہ لیتے ہیں ۔ان کو بھی میں غرباء میں ہی شامل کرتا ہوں کیونکہ وہ دل کےغریب ہیں ہتحدیث نعت کےطور پر میں چوہدری نصر اللہ خان صاحب مرحوم کی اکثر اولا دیالخصوص جو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب کا ذکر کرتا ہوں ۔ میں نے آج تک کوئی تحریک ایسی نہیں کی جس میں انہوں نے حصہ نہ لیا ہو۔خواہ وہ تح یک علمی تھی یا جسما نی یا مالی پاسلوک کی خدمت کی تھی۔انہوں نے فوراً اپنا نام اس میں پیش کیا اور پھرخلوص کے ساتھ اسے نبایا۔ جب میں نے ریز روفنڈ کی تحریک کی تھی تو کئی لوگوں نے اپنے نام دیئے ۔مگر ان میں سے صرف جوہدری ظفراللہ خاں صاحب ہی ہیں جنہوں نے اسے یوری طرح نباہا اور ہزاروں رویہ جمع کر کے دیا ۔ حالانکہ اس وقت ان کی پوزیشن الیمی نہ تھی جیسی اب ہے کہ کوئی خیال کرے کہا ہے اثر سے رویہ جمع کرلیا ہوگا۔ چوہدری نصراللَّه خان صاحب مرحوم گو٠٠ واء کے بعد داخل سلسلہ ہوئے مگرانہوں نے ا خلاص کا بہت نیک نمونہ دکھایا اور وہی نمونہ کم وبیش ان کی اولا دمیں بھی ہے اورانکی اہلیہ میں بھی اخلاص کا وہ نیک نمونہ ہے بلکہ وہ صاحب کشوف بھی ہیں۔ ان کو ہمیشہ سیجے خواب آتے رہتے ہیں ۔ مجھے ان کی اولا دیے اسلئے بھی محبت ہے کہ جب میں نے آواز دی کہ جولوگ اپنے گز ارا کے لئے کافی روپیہ کما چکے ہوں وہ اب اینا بڑھایا دین کے لئے وقف کردیں تو چوہدری نصر اللہ خان صاحب مرحوم نے اس پر لبیک کہااور نہایت اخلاص سےصدرانجمن احمریہ میں کام کرتے رہےاور وفا داری اور فر مانبر داری سے کام کیا ۔ان کو چونکہ میرے ساتھ کام کرنے کا موقعہ ملا ہے۔اسلئے مجھےان کی قدر ہے۔اوران کی اولا دنہ صرف اینے لئے بلکہ اپنے باپ کیلئے بھی مجھے پیاری ہے اور اب کہ ان کا ذکر آیا ہے۔ میں ان کی اولا د کے لئے دعا کرتا ہوں کہان کے دل کا متاع کبھی ضائع نہ ہو۔اگر اللہ تعالی انہیں دنیا کی نعمتیں دیتو بیاس کافضل ہے لیکن ان کے

### دل کی غربت ضرور قائم رہے۔ بلکہ بڑھتی رہے کیونکہ اگریہ نہ ہوتو دنیوی مال ودولت ایک لعنت ہے۔'

(۴) شور کی ۱۹۲۵ء میں بعض فتنہ پردازوں نے بعض ممبران شورای کو ورغلا کر ان سے نامناسب اعتراضات کروائے ۔ چونکہ طریق نامناسب تھا۔اسلئے سیدنا حضرت خلیفۃ المسی الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل تقریر میں ایسے اعتراضات کے نقصانات واضح کرتے ہوئے بتایا کہ کسی نقص کی اصلاح کا کیا طریق ہے اور یہ کہ سوالات کی غرض اصلاح ہونی چاہیے ۔ اور ہر حالت میں فتنہ انگیزی سے بچنا اور دشمن کی بات پر یقین نہ کرنا چاہیے ۔ نیک ظنی ترک نہ کریں ۔ جو اعتراض کرتے ہیں ایکے تقوی وطہارت کی حالت دیکھو۔اور بتایا کہ الزام لگا نیوالے خود مجرم ہوتے ہیں۔ اس تعلق میں حضور نے فرمایا (اور اس سے حضرت چو ہدری صاحب اور ان کے رفقاء کار کے اعلیٰ مقام کاعلم ہوتا ہے ):

''بہت ہے کام ایسے ہیں جو کسی ایک آدمی کے بطور خود کرنے کے نہیں۔
بلکہ وہ کام ایک کمیٹی میں پاس ہوتے ہیں جس کے میاں بشیراحم صاحب ، خلیفہ امیر حسین صاحب ، فتی مجمہ صادق صاحب ، مولوی شیر علی صاحب ، خلیفہ رشیدالدین صاحب ، ذوالفقار علی خان صاحب ، چو ہدری فتح مجمہ صاحب ، چو ہدری نفر اللہ خان صاحب ، میر مجمہ اسحاق صاحب ، مولوی سید سرور شاہ صاحب ، میر مجمہ اسحاق صاحب ، ڈاکٹر کرم الہی صاحب ، میر مجمہ اساعیل صاحب ، سید عبدالتار شاہ صاحب ، ڈاکٹر کرم الہی صاحب ، میری عقل تو صاحب میری عقل تو صاحب میر ہیں ۔ کیا بیسب آدمی مل کرکوئی بددیا نتی کریں گے ۔ میری عقل تو اس بات کو نہیں مان سکتی چو ہدری نفر اللہ خاں صاحب سلسلہ کی خدمت کے لئے کام چھوڑ کریہاں آگئے ہیں ۔ کوئی تخواہ نہیں لیتے بلکہ سال میں چار پانچ سو رو پیم چندہ دیتے ہیں ۔ کیا وہ یہاں خائوں کے ساتھ مل کرا پناایمان تباہ کرنے میں کہ فلاں نرس جو آئی ہے اسے زیور بنا دیا جائے ۔ اگر کوئی بیہ خیال کرسکتا ہے کہ بیعیاش اور اوباش ہیں تب تو اس فتم کا فیصلہ کرسکتے ہیں ور نہ خیال کرسکتا ہے کہ بیعیاش اور اوباش ہیں تب تو اس فتم کا فیصلہ کرسکتے ہیں ور نہ خیال کرسکتا ہے کہ بیعیاش اور اوباش ہیں تب تو اس فتم کا فیصلہ کرسکتے ہیں ور نہ خیال کرسکتا ہے کہ بیعیاش اور اوباش ہیں تب تو اس فتم کا فیصلہ کرسکتے ہیں ور نہ خیال کرسکتا ہے کہ بیعیاش اور اوباش ہیں تب تو اس فتم کا فیصلہ کرسکتے ہیں ور نہ خیال کرسکتا ہے کہ بیعیاش اور اوباش ہیں تب تو اس فتم کا فیصلہ کرسکتے ہیں ور نہ خیال کرسکتا ہیں۔ کو ایک کو کیسوال ہوسکتا ہے۔ '' (ریورٹ صفحہ ۲ سے اس کر کیل کیسکتان کی متعلق کس طرح بیسوال ہوسکتا ہے۔ '' (ریورٹ صفحہ ۲ سے کیل کرسکتان کیا کہ کو کیل کرسکتا ہیں۔ ایس خال کیل کرسکتان کی متعلق کس طرح کے بیسوال ہوسکتا ہے۔ '' (ریورٹ صفحہ ۲ سے کیل کرسکتان کیل کرسکتان کے کیل کرسکتان کے دیکھ کیل کرسکتان کیل کرسکتان کیل کرسکتان کو کیل کرسکتان کے کیل کرسکتان کے کیل کرسکتان کو کیل کرسکتان کیل کرسکتان کیل کرسکتان کو کیل کرسکتان کیل کرسکتان کیل کرسکتان کیل کرنے کیل کرسکتان کر کیل کرسکتان کرسکتان کیل کیل کرسکتان کیل کرن

#### (۵)حضورا يده الله تعالى نے رقم فر مايا:

''کارجولائی جاواء سے خان ذوالفقار علی خان صاحب کو ان کی خدمات سلیدوش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کی خدمات کی رام پورسٹیٹ کو خدمات سلیدوش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کی خدمات کی رام پورسٹیٹ کو ضرورت تھی۔ اس موقعہ پر میں خال صاحب کی ان خدمات سلیلہ کاشکر یہ (ادا) کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جوانہوں نے دس سال تک باوجود پیرانہ سالی کے ادا کیں ۔ 191۸ء میں جبکہ میں نے وقف زندگی کا اعلان کیا تھا۔ چوہدری فرانگہ خان صاحب مرحوم ومغفور اور خان صاحب دونوں نے اپنی زندگی وقف کی تھی۔ چوہدری صاحب نے اپنی وفات تک جس اخلاص سے کام کیاوہ آئندہ نسلوں کیلئے بطور نمونہ ہوگا۔ اللہ تعالی آئندہ نو جوانوں کوالخی شش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔خال صاحب نے بھی نہایت عسرت سے گزارا کر کے جس اخلاص سے کام کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اسکی قدر کرے گا اورانکی پیقربانی ضائع نہیں جائے گی۔ اب بھی وہ میری اجازت اور کرے مطابق رام ہو وقافر ماتارہے۔ ہیں۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ انہیں میں حالے کی خدمات کی توفیق عطافر ماتارہے ۔....

خا کسارمرز المحمود احمد (الفضل ۱۹۳۰\_۸\_۲۱)<sup>\*</sup>

(۲) ۲۷ ردسمبر ۲ ۱۹۲۱ء کوجلسه سالانه میں حضور نے اپنی تقریر میں فر مایا: ۔

''قبل اس کے کہ میں اصل تقریر کوشروع کروں ۔ میں ان دوستوں کیلئے
اپنے جذبات کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں جواس سال ہم سے جدا ہوگئے ہیں
اور جوسلسلہ کے عمود تھے۔ جدائی ایک تلخ چیز ہے لیکن خدا کا قانون بھی ہے۔
اسلئے ہمیں وہ تلخ گھونٹ بینا ہی پڑتا ہے۔ بیشک بسااوقات جدائی ایک رحمت کا
موجب ہوجاتی ہے اور ہم اللہ تعالی کے قانون کا شکوہ نہیں کرتے ۔ لیکن یہ بھی
اسی کا قانون ہے کہ مفید وجوداً ٹھ جانے سے ہردل غم محسوس کرتا ہے۔
''اس دفعہ ہمارے سلسلہ میں سے چند دوست ہم سے جدا ہو گئے۔ جن
کے ساتھ بعض خصوصات وابستہ تھیں (ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب گا ذکر

کرنے کے بعد فرمایا۔ ناقل) دوسرے دوست چو ہدری نصر اللہ خال صاحب سے جو گواتے پرانے احمدی نہ تھے۔ لیکن سلسلہ کی خدمات میں بہت آ گے نکل گئے تھے۔ میں نے جب ایک دفعہ اعلان کیا کہ سلسلہ کیلئے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جودین کی خدمت کیلئے اپنے اوقات کو وقف کریں تو اس پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے چو ہدری صاحب ہی تھے۔ جوادب اور احترام ان میں تھا۔ وہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کامیاب وکیل تھے۔ صاحب جائیداد تھے۔ زمین کافی تھی۔ اسلئے یہاں آزادی سے گزارا کرتے تھے مگران کی فرما نبر داری کود یکھا ہے کہ گزارا لینے والوں میں بھی وہ فرما نبر داری نظر نہیں ہی تھی۔

''ایک دفعہ ان کے بیٹے چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے انہیں جلسہ کے موقعہ پر کسی دوست کے ہاں اپنے ساتھ تھہر نے کیلئے کہا ۔ تو چوہدری صاحب نے کہا میں تو یہیں عام لوگوں میں تھہروں گا۔ دال روٹی کھاؤں گا۔ زمین پرسوؤں گا۔ پہلے لوگوں نے پلاؤ کھا کھا کرایمان خراب کرلیا۔ میں اپناایمان خراب نہیں کرنا چاہتا۔ چنا نچہوہ عوام میں ہی تھہرے ۔ ان میں بہت ہی اخلاص تھا ایک دفعہ کوئی معاملہ میر بے پاس لائے اور کہا یہ بات یوں ہونی جا ہیے میں نے کہا یوں نہیں ہونی چاہئے ۔ دوسرے دوستوں نے اس پررائے زنی کر کے کہا کہ اسے پھر دوبارہ پیش کروتو کہا۔ میں تو یہاں ایمان لینے آیا موں ۔ ایمان ضائع کر نے نہیں آیا۔ جب ایک دفعہ پیش کرنے سے حضرت موا ۔ ایمان ضائع کر نے نہیں آیا۔ جب ایک دفعہ پیش کرنے سے حضرت مصاحب نے فرما دیا ہے کہ یہ بات یوں نہیں چاہیے تو پھر میرا تہارا کیا حق ہے اس کے خلاف ہو لئے کا۔ با وجود کا میاب وکیل اور صاحب جائیدا دہونے کے سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آگئے اور سلسلہ کے کا موں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔

'' تو ایک پرانا خادم سلسلہ ہم سے اٹھ گیا ۔ آئندہ نسلوں کی یاد کیلئے اور انہیں بتانے کیلئے کہ ہم میں ایسے خلص موجود ہیں ۔ یہ چند کلمات کے ہیں تا

دوسروں کو بھی تحریک ہواور کام کر کے دکھا ئیں۔ دینی خدمات میں اٹکی طرح حصہ لیں۔''

### والدهمحترمه كيمتعلق تعزيت نامه

سيدناحضورايده الله تعالى كى طرف سے ذيل كاتعزيت نامه شائع ہوا:

''……عزیزم چوہدری سر ظفر اللہ خان صاحب کی والدہ صاحبہ کی وفات
کی خبر آئی ہے۔ اور افسوس کہ اس وقت میں مرکز سے دور ہوں اور آسانی سے
میرا وہاں پہنچنا اور جنازہ میں شامل ہونا مشکل نظر آرہا ہے۔ جس کا مجھے سخت
افسوس ہے میں نے ابھی خبر سنتے ہی موٹر میں ایک آدمی کو میر پورخاص بجوا دیا
ہے کہ فون کر کے دریا فت کرے کہ کیا میرا وقت پر پہنچنا ممکن ہے یا نہیں؟ اگر
ایسا ہو سکا تو میری بیخوا ہش کہ میں ان کا جنازہ پڑھا کر انہیں دفن کرسکوں،
پوری ہوجا نیگی۔ ورنہ اللہ تعالی کی مرضی کے سامنے سرشلیم خم ہے۔''ہنہ

#### مرحومه كااخلاص

اس میں کوئی شک نہیں کہ مرحومہ کے خاوند چوہدری نصر اللہ خال صاحب مرحوم ایک نہایت مخلص اور قابل قدراحمدی تھے اورانہوں نے سب سے پہلے میری آ واز پر لبیک کہی اورا پنی زندگی وقف کی اور قادیان آ کرمیرا ہاتھ بٹانے گئے۔اس لئے ان کے تعلق کی بناء پران کی اہلیہ کا مجھ پر اور میری وساطت سے جماعت پر ایک حق تھا۔ پھراس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عزیز م چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب جنہوں نے اپنی عمر کے ابتدائی حصہ سے ہی رشد وسعادت کے جوہر دکھائے میں اور شروع ایام خلافت سے ہی مجھ سے اپنی محبت اور اخلاص کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں۔

☆ خاکسار مئولف اصحابِ احمد عرض کرتا ہے کہ حضور اسوقت ناصر آباد اسٹیٹ ضلع تخر پارکر (سندھ) میں قیام فرما تھے۔خاکسار پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر ہمراہ تھا۔حضور کی یہ بھی خواہش تھی کہ ممکن ہوتو حیدرآباد سندھ سے لا ہور تک ہوائی جہاز میں تشریف لے جائیں ۔لیکن موسم گرما تھا سفرطویل اور وقت قلیل تھا۔ اس لئے آپ بہنج نہ سکتے تھے۔

مرحومهان کی والد ہ تھیں۔اوراس تعلق کی بناء پران کا مجھ پرحق تھالیکن باوجوداس کے کہا کثر عورتوں کا تعلق طفیلی ہوتا ہے۔ یعنی اپنے باپ یا بیٹے یا بھائی کے سبب سے ہوتا ہے وہ اپنے مرحوم خاوند سے پہلے سلسلہ احمد سے میں داخل ہوئیں۔ان سے پہلے انہوں نے بیعت خلافت کی اور ہمیشہ غیرت وحمیت کا ثبوت دیا۔ چندوں میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینا۔ غرباء کی امداد کا خیال رکھنا ان کا خاص امتیاز تھا۔ دعاؤں کی کثر ت سے خدا تعالی نے ان کوعزت بخشی تھی۔ دیاؤں کی کثر ت سے خدا تعالی نے ان کوعزت بخشی تھی۔ انہوں نے خوابوں سے احمد بیت قبول کی اورخوابوں سے خلافت ثانیہ کی بیعت کی۔

### مرحومه کی وائسرائے ہند سے گفتگو

مجھے ان کا پیروا قعہ نہیں بھول سکتا جو بہت سے مردوں کے لئے بھی نصیحت کا موجب بن سکتا ہے کہ گزشتہ ایام میں جب احراری فتنہ قادیان میں زور وں پرتھا اورایک احراری ایجنٹ نے عزیز م میاں شریف احمدصاحب برراستہ میں لاٹھی سے حملہ کیا تھا۔ جب انہیں ان حالات کاعلم ہوا تو انہیں سخت تکلیف ہوئی ۔ ہار ہار چو ہدری ظفرا للہ خان صاحب ہے کہتی تھیں ۔ظفراللہ خان میرے دل کو کچھ ہوتا ہے ۔اماں جان ( حضرت ام المومنین ) کا دل تو بہت کمزور ہے ۔ان کا کیا حال ہوگا۔ کچھ دنوں بعد چوہدری صاحب گھر میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا جیسے مرحومہ اینے آپ سے کچھ ہاتیں کررہی ہیں ۔انہوں نے یوچھا کہ ہے ہے جی کیابات ہے تو مرحومہ نے جواب دیا کہ میں وائسرائے سے باتیں کررہی تھی ۔ چوہدری صاحب نے کہا کہ آپ بچ مچے ہی کیوں باتیں نہیں کر لیتیں ۔انہوں نے کہا۔کیااس کاانتظام ہوسکتا ہے؟ چو ہدری صاحب نے کہا کہ ہاں ہوسکتا ہے۔اس یرانہوں نے کہا بہت اچھا پھرانتظام کر دو۔قرآنی تعلیم کےمطابق ان کی عمر میں وہ یر دہ تو تھا ہی نہیں جو جوان عورتوں کے لئے ہوتا ہے ۔ وہ وائسرائے سے ملیں اور چو ہدری صاحب تر جمان ہے۔ لیڈی ولنگڈن بھی یا ستھیں ۔ چو ہدری صاحب نے صاف کہہ دیا کہ میں کچھنہیں کہوں گا۔ جو کہنا ہو خود کہنا۔ چنانچہ مرحومہ نے لارڈ ولنگڈ ن سے نہایت جوش سے کہا کہ میں گاؤں کی رہنے والی عورت ہوں ۔ میں نہانگریز وں کو جانو ں اور نہ ہی ان کی حکومت کے اسرار کو۔ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا تھا کہ انگریزی قوم اچھی قوم ہے اور ہمیشہ تمہاری قوم کے متعلق دل سے دعا ئیں نگلتی تھیں ۔ جب بھی تمہاری قوم کے لئے مصیبت کا وقت آتا تھا۔روروکر دعا ئیں کیا کرتی تھی کہا ہے

اللہ تعالی ان کا حافظ و ناصر ہو۔ توان کو تکلیف سے بچائیو۔ لیکن اب جو کچھ جماعت سے خصوصاً قادیان میں سلوک ہور ہا ہے ۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دعا تو میں اب بھی کرتی ہوں ۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حکم ہے لیکن اب دُعادل سے نہیں نگلتی ۔ کیونکہ اب میرا دل خوش نہیں ہے۔ آخر ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس رنگ میں ہمیں تکلیف دی جاتی ہے۔

چوہدری صاحب نے لارڈ ولنگڈن سے کہا کہ میں صرف تر جمان ہوں۔ میں وہی بات کہہ دول گا جو میری والدہ کہتی ہیں۔آ گے آپ خود جواب دے دیں۔اوران کی بات لارڈ ولنگڈن کو پہنچا دی۔اس سیدھے سادے اور باغیرت کلام کا اثر لیڈی ولنگڈن پر تواس قدر ہوا کہ اٹھ کر مرحومہ کے پاس آ بیٹھیں اور تبلی دینی شروع کی۔اوراپنے خاوندسے کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس کی طرف تم کو خاص توجہ دینی چاہیے۔

کتنے مرد ہیں جواس دلیری سے سلسلہ کے لئے اپنی غیرت کا اظہار کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللّٰد تعالیٰ مرحومہ کی روح کوقبولیت کے ہاتھوں لے لے اورا پنے نصلوں کا وارث کرے۔ آمین۔''

### سرظفراللدخان صاحب سيمحبت

عزیزم چوہدری سرظفراللہ خان صاحب سے وہ اپنے سب بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی تھیں اور اکثر کہا کرتی تھیں اور اکثر کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوسب سے زیادہ میرا ادب بھی کرتے ہیں۔ ادب بھی کرتے ہیں۔

### مرحومه كاايك خواب:

ابھی شورای کے موقعہ پر چوہدری صاحب کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔وہ تین دفعہ مجھے ملنے آئی ہوئی تھیں۔وہ تین دفعہ مجھے ملنے آئیں۔خوش بہت نظر آتی تھیں۔ مگر کہتی تھیں مجھے اپنااندرخالی خالی نظر آتا ہے۔ان کا ایک خواب تھا کہ اپریل میں وہ فوت ہوئی۔ مگر خوابوں کی بعض دفعہ مختی تعبیر ہوتی ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ اپریل میں اس بیاری نے لگنا تھا۔جس سے وہ فوت ہوئیں۔اپریل کے اس قدر قریب عرصہ میں ان کا فوت ہونا اس خواب کے سیح ہونے کا ایک بھین ثبوت ہے۔

### مرحومه کی وفات کے متعلق ایک خواب

ایک دوسال ہوئے میں نے خواب میں دیکھا میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب لیٹے ہوئے ہیں اور اا۔ ۱۲ سال کی عمر کے معلوم ہوتے ہیں۔ کہنی پرٹیک لگا کر ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے اور اس پر سرر رکھا ہوا ہے۔ ان کے دائیں بائیں عزیز مچو ہدری عبد اللہ خان صاحب اور چو ہدری اسد اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں۔ ان کی عمریں آٹھ آٹھ نونو سال کے بچوں کی ساحب اور چو ہدری اسد اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں ۔ ان کی عمریں آٹھ آٹھ نونو سال کے بچوں کی معلوم ہوتی تھیں ۔ بینیں کررہے ہیں اور بہت محبت سے میری بائیں سن رہے اور اس وقت یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں میرے بیٹے ہیں اور جس طرح گھر میں فراغت کے وقت ماں باپ اپنے بچوں سے بائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح میں ان سے بائیں کرتا ہوں۔ شاید اس کی تعبیر بھی مرحومہ کی وفات ہی تھی کہ الی قانون کے مطابق ایک قتم کی ابو ت یا مامتا کی جگہ خالی کرتی ہے۔ تو دوسری قشم کی ابو ت یا مامتا س کی جگہ لے لیتی ہے۔

### مرحومه کے رشتہ دار

مرحومہ کے والد بھی احمد می تھے اور ان کے بھائی چو ہدری عبد اللہ خان صاحب داتا زید کا والے ایک نہایت پُر جوش احمد می ہیں اور اپنے علاقہ کے امیر جماعت ہیں ۔حضرت خلیفہ اوّل کے وقت سے مجھ سے اخلاص رکھتے چلے آئے ہیں۔ اور ہمیشہ اظہارا خلاص میں پیش پیش پیش رہے ہیں۔
'' اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحومہ کو اپنے قرب میں جگہ دے اور ان کے خاندان کو ان کی دعا وَل کی برکات سے محروم نہ کرے ۔ اور وہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے حق میں پوری ہوتی رہیں۔''

مرحومین کے کتبہ جات

ر الله الله تعالى نے ہر دو كے كتبہ جات رقم فر مائے جو درج ذيل اللہ تعالى نے ہر دو كے كتبہ جات رقم فر مائے جو درج ذيل اللہ تعالى مائے ہو درج ذيل اللہ تعالى اللہ تعال

#### بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود چوہری نفر اللہ خان صاحب پلیڈر سیالکوٹ گوہ ۱۹۰۰ء میں سیالکوٹ کے مقام پر حفرت کے موعودعلیہ السلام کے سفر کے ایام میں بیعت میں شامل ہوئے ۔ لیکن اخلاص دیر سے رکھتے تھے۔ اور آپ کی اہلیہ صاحب بعض خوابول کی بنا پر آپ سے پہلے بیعت کر چکی تھیں ۔ نہایت شریف الطبع، شجیدہ مزاج ، مخلص انسان تھے ۔ بہت جلد جلد اخلاص میں ترقی کی ۔ بڑی عمر میں قرآن کر یم حفظ کیا ۔ آخر میری تحریک پر وہ وکالت کا پیشہ جس میں آپ بہت کا میاب تھے، ترک کر کے دین کے کا مول کیلئے میری تحریک پر وہ وکالت کا پیشہ جس میں آپ بہت کا میاب تھے، ترک کر کے دین کے کا مول کیلئے بقیہ زندگی وقف کی اور اعلیٰ اخلاص کے ساتھ جس میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ ترقی ہوتی گئی بقیہ دنیا ہوں اور اعلیٰ اخلاص سے پورا کیا ۔ اللہ تعالیٰ کی رضاء کے ساتھ میری خوشنودی اور احمدی نے نہایت محنت اور اخلاص سے پورا کیا ۔ اللہ تعالیٰ کی رضاء کے ساتھ میری خوشنودی اور احمدی سے نبرا یک اشاروں کو بھیشہ مذاخر رکھا۔ ساتھ کا م کر نے کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ نگاہ دور بین سے تر جار یک اشاروں کو بھیشہ مذاخر رکھا۔ ساتھ کا م کر نے کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ نگاہ دور بین کے ساتھ کیا اور آئی کیاد کی اور ایک میاری کے مقار اور آئی کیاد کی اور ایک کیاد کی میاری خوشنود کی ہوئیت و میار نہ کے دار کی جو باتھ کیا اور آئی کیادول کو گر مادیتی سے تعر جا تا تھا۔ اور آئی کی اول دکوائی رنگ میں ترقی کر نے اور آگے برٹ ھے کہ ان کے مدار نے کو کینٹ کر کے اور ایک کیاد کی خواد میر خلفت آئی کیاد کو کینٹ و فیق دے اور ایک کو کینٹ کی کو کینٹ و فیق دے اور ایک کی کو کینٹ کی کو کینٹ کی کو کینٹ کی دور ایک کی کور کیا گھر کی کو کینٹ کی کور کی کور کے خطر کی کو کینٹ کی کور کی کور کی خود کی کو کینٹ کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کیا کیا کہ کور کی کیا کور کی کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور

تاریخ وفات ۲۲ رصفر ۱۳۲۵ هر وزجمعة المبارک مطابق ۳ رسمبر ۱۹۲۱ و بعم ۱۳۳ سال بسم الله الوحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

حسین بی بیت چو مدری اللی بخش صاحب مرحوم زوجه حاجی چو مدری نصر الله خان صاحب مرحوم سال پیدائش ۱۸۲۳ء سال بیعت ۱۹۰۴ء

تاریخ وفات ۱۱رمئی ۱۹۳۴ء بروز شنبه

ہردو کی عبارت خاکسار نے کتبہ جات سے نقل کی ہے۔ عبارت دیکھنے سے ہی ظاہر ہے کہ کون سا حصہ پیمیل کی خاطر دفتر یا مرحومین کے اقارب کی طرف سے زائد کیا گیا ہے۔
 حضرت چوہدری صاحب مرحوم کی بیعت ۴۰ ۱۹ء کی ہے یہاں سہواً ۱۹۰۳ء درج ہوئی ہے۔

'' چوہدری نفراللہ خان صاحب مرحوم کی زوجہ عزیزم چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب سلمہ اللہ کی والدہ ۔ صاحبۂ کشف ورؤیا۔ رؤیا ہی کے ذریعہ سے حضرت میں موعود علیہ السلام کی شناخت نصیب ہوئی اور اپنے مرحوم شوہر سے پہلے بیعت کی ۔ پھررؤیا ہی کے ذریعہ سے خلافت ثانیہ کی شناخت کی اور مرحوم خاوند سے پہلے بیعت خلافت کی۔ دین کی غیرت بدرجہ کمال تھی اور کلام حق کے پہنچانے میں نئر تھیں ۔ غرباء کی خبرگیری کی صفت سے متصف اور غربیا نہ زندگی بسر کرنے کی عادی ، نیک اور ودود والدہ تھیں ۔ اللہ تھیا ۔ اللہ تھیں اور ان کے شوہر کو جونہا بیت مئود ب وخلص خادم سلسلہ تھے ، اپنے انعامات سے حصہ دے اور اپنے قرب میں جگہ دے۔ اور ان کی اولا دکوا پنی حفاظت میں رکھے۔'' آمین مرز ابشیر الدین محمود احمد

### صحابه كامقام

شدید مخالفت احرار کے زمانہ میں حضرت خلیفۃ اسی الثانی ایدہ اللّٰہ تعالیٰ نے جماعت کوقر بانیوں کے لئے تیار ہونے کی تلقین کرتے ہوئے بیان فر مایا کہ:

''ایک مدت سے میری خواہش تھی کہ جماعت کواس روش پر چلاؤں جو صحابہ کی تھی اور انکوسادہ زندگی کی عادت ڈالوں .....گرکوئی الیں صورت نہ نگلتی تھی .....اللہ تعالی نے اس مخالفت سے ہمیں کتنا بڑا فاکدہ پہنچایا ہے ..... ہماری جماعت ..... نے اپنی طرز زندگی کو بدل کر سادہ غذا اور سادہ لباس ،سادہ زندگی اختیار کر لی ہے ..... ہمیں ایک نہ ایک دن اسی طریق پر آنا ضروری تھا جس پر صحابہ چلے اور یہ خدا کا کتنا فضل ہے کہ وہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی میں ہی اس طریق پر لے آیا۔ ابھی ہم میں سینکٹر وں ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کودیکھا اور ضاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی موجودگی میں تغیر بہت محفوظ ہے بعد میں آنے والے ممکن ہے ایسا تغیر کریں جو نقصان کا موجب ہوجائے .....ایک بوڑھا انگریز نومسلم تھا۔ اسے علم تھا ..... پھر بھی وہ نہایت محبت واخلاص سے کہنے لگا کہ میں ایک بات یو چھتا ہوں آ ہے ٹھیک جواب دینگے۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے میں ایک بات یو چھتا ہوں آ ہے ٹھیک جواب دینگے۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے میں ایک بات یو چھتا ہوں آ ہے ٹھیک جواب دینگے۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے میں ایک بات یو چھتا ہوں آ ہے ٹھیک جواب دینگے۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے میں ایک بات یو چھتا ہوں آ ہے ٹھیک جواب دینگے۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے میں ایک بات یو چھتا ہوں آ ہے ٹھیک جواب دینگے۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے میں ایک بات یو چھتا ہوں آ ہے ٹھیک جواب دینگے۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے

لگا کیا حضرت مسیح موعود نبی تھے میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا۔ اچھا مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر کہنے لگا۔ آپ قسم کھا کر بتا کیں کہ آپ نے انہیں دیکھا۔ میں نے کہا ہاں میں ان کا بیٹا ہوں اس نے کہا۔ نہیں ۔ میر سوال کا جواب دیں کہان کو دیکھا میں نے کہا ہاں دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ اچھا میر بے ماتھ مصافحہ کریں اور مصافحہ کرنے کے بعد کہا مجھے بڑی ہی خوشی ہوئی کہ میں نے اس ہاتھ کو چھوا ۔ جس نے مسیح موعود کے ہاتھوں کو چھوا تھا۔ اب تک وہ فظارہ میرے دل برنقش ہے ۔ ۔۔۔۔۔۔

'' مجھاس خیال سے بھی گھراہٹ ہوتی ہے کہ وہ لاکھوں انسان جو پین، جاپان ،روس ،امریکہ، افریقہ .....(وغیرہ) میں آباد ہیں .....ہم ان تک حضرت مسے موعود .....کاپیغام پہنچا ئیں اور وہ خوشی سے اچھلیں اور کہیں کہ ہمیں حضرت مسے موعود دکھلاؤ اور جب ہم کہیں کہ وہ فوت ہوگئے ۔تو وہ پوچھیں کہ اچھاان کے شاگر دکھاں ہیں تو ہم انہیں کہیں کہ وہ بھی فوت ہوگئے ۔احمہ یوں کا چھاان کے شاگر دکھاں ہیں تو ہم انہیں کہیں کہ وہ بھی فوت ہوگئے ۔احمہ یوں کا حقارت سے دیکھیں گے ۔اگر ایسا ہوتو وہ ہمارے مبلغوں کو کس حقارت سے دیکھیں گے ۔کہان نالائقوں نے ہم تک پیغام پہنچانے میں کس فقدر دریری ہے تو ہمیں پوری کوشش کرنی چا ہیے .....تا ہرایک کہہ سکے کہ میں نے خوش ہے کہ اس سے ہمیں دنیا کو محروم نہیں رکھنا چا ہیے ۔حضرت مسے موعود علیہ السلام کے صحابہ سے مصافحہ کیا ہے ..... ہے اتنی ہڑی خوش کے خوش ہے کہ اس سے ہمیں دنیا کومروم نہیں رکھنا چا ہیے ۔حضرت مسے موعود \* کو خوش نے کہ اس سے ہمیں دنیا کومروم نہیں رکھنا چا ہیے ۔حضرت مسے موعود \* کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ''باوشاہ تیرے کیڑ وں سے برکت ڈھونڈیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ''باوشاہ تیرے کیڑ وں سے برکت ڈھونڈیں گئی۔ ..... ہیتو حالت تنزل ہے ..... جب لوگ آپ سے ملئے والوں کوڈھونڈین گئے اور ..... بیتو حالت تنزل ہے ..... جب لوگ آپ سے ملئے والوں کوڈھونڈینگے اور ..... بیتو حالت تنزل ہے ..... جب لوگ آپ سے ملئے والوں کوڈھونڈینگے اور ..... بیتو حالت تنزل ہے ..... جب لوگ آپ سے ملئے والوں کوڈھونڈینگے اور ..... بیتو حالت تنزل ہے ..... جب لوگ آپ سے ملئے والوں کوڈھونڈینگے اور ..... بیتو حالت تنزل ہے ..... جب لوگ آپ سے ملئے والوں کوڈھونڈینگے اور .....

کوئی نہ ملے گا تو کہیں گے کہ اچھا کیڑے ہیں۔' کھے حضرت میسے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام فر ماتے ہیں:

'' میں سے دل سے کہتا ہوں کہ کم از کم ایک لا کھآ دمی میری جماعت میں ایسے ہیں جو سے دل سے میرے پرائیمان لائے اور اعمال صالح بجالاتے ہیں اور باتیں سُننے کے وقت ایسے روتے ہیں کہ ان کے گریبان تر ہوجاتے ہیں

.....میں دیکھا ہوں کہ میری جماعت نے جس قدر نیکی اور صلاحیت میں ترقی کی ہے ریجھی ایک معجزہ ہے۔''

نیز فرماتے ہیں:

''میرے لئے بیمل کافی ہے کہ ہزار ہا آ دمیوں نے میرے ہاتھ پرطرح طرح کے گنا ہوں سے تو بہ کی ہے۔اور ہزار ہالوگوں میں بعد بیعت میں نے ایس تبدیلی پائی ہے کہ جب تک خدا کا ہاتھ کسی کوصاف نہ کرے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوسکتا۔اور میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میرے ہزار ہاصادق اور وفا دار مرید بیعت کے بعد ایس پاک تبدیلی حاصل کر چکے ہیں کہ ایک ایک فردان میں بیعت کے بعد ایس پاک تبدیلی حاصل کر چکے ہیں کہ ایک ایک فردان میں بیعت کے بعد ایس پاک تبدیلی حاصل کر چکے ہیں کہ ایک ایک فردان میں بیعت کے بعد ایس پاک تبدیلی حاصل کر چکے ہیں کہ ایک ایک فردان میں بیعت کے بعد ایس پاک تبدیلی حاصل کر چکے ہیں کہ ایک ایک فردان میں بیعت کے بعد ایس پاک تبدیلی حاصل کر چکے ہیں کہ ایک ایک فردان میں بیعت کے بعد ایس پاک تبدیلی حاصل کر چکے ہیں کہ ایک ایک فردان میں بیعت کے بعد ایس بیار کی بیار کردان میں بیعت کے بعد ایس بیعت کے بعد ایس بیار کردان میں بیعت کے بعد ایس بیار کردان میں بیار کردان میں بیعت کے بعد ایس بیار کردان میں بیار کردا

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ تهت بالخدر . فالحهدلله رب العالهين

## سيدنا حضرت خليفة الشيح الثاني ايده التدتعالي

#### نے جلسہ سالانہ ۱۹۵۵ء پر فرمایا:

''صحابہ فوت ہور ہے ہیں۔ پیچھلے لوگوں کو دیکھو۔ باوجود یکہ ان لوگوں میں اتناعلم نہیں تھا۔ انہوں نے اس چیز کی بڑی قدر کی اور صحابہ کے حالات پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں دس دس جلدوں میں کصیں۔ ہمارے ہاں بھی صحابہ کے حالات محفوظ ہونے چاہیں۔ ملک صلاح الدین صاحب ککھر ہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں مقروض ہوگیا ہوں ۔۔۔۔۔ کم احمد پول کو چاہیے تھا کہ اپنے آباء کے نام یا در کھتے آپ ہوگیا ہوں ۔۔۔۔ کم احمد پول کو چاہیے تھا کہ اپنے آباء کے نام یا در کھتے آپ کوگھوں تو قدر نہیں کرتے جس وقت پورپ اور امر یکہ احمد کی ہوا تو انہوں نے آپ پوبرا ہوگی ہو کہ خضرت صاحب کے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کے حالات بھی معلوم نہیں ۔وہ بڑی بڑی کتابیں کھیں گے جیسے پورپ میں بعض کتابوں کی ہیں میں چالیس چالیس پوبٹہ قیمت ہوتی ہے۔ اور بڑی بڑی قیمتوں پرلوگ ان کو جیس ہیں ہیں جا کیس جا لیس چالیس کو بددعا کیں خریدیں گے کہ ایسے قربی لوگوں نے کتنی قیمتی چیز ضائع کر دی۔''

(الفضل ۱۱رفروری ۱۹۵۲ء)

### اشاربياصحاب احرجلد 11

(مرته:احمرطامرمرزا) حلال الدين ثمس ،مولانا 131.221 انصاري، ڈاکٹر 74 اسماء جمال احمر بلغ ماريشس، حافظ 235 عد بوي. 6.7.8,9,11, 12 11 بدر بیگم (اہلیہ حضرت چوہدری صاحب) 197 جيمز ،فريڈرک ،سر 211 بدرالد ٰن سالکوٹی،مرزا 281 آتمارام،رائے 25 3 بدرالدين، ڈاکٹر 112 آسٹرن،وارن174 حرچل، نسٹن 346 برهى كارى ،سر 292,291 آ فتاب احمدا قبال 256 براڈو ہے،جسٹس 287 تا309 اجمل خان دہلوی محکیم 74 بشارت احردكن ،سيد 219 احرشاه بخاری،سید 170,234 شارت احر،سيد 237 احمة شمشير سوكيا 235 22-24,33 بشري ربانی بيگم،197 احمدہ بیگم 105 بشراحمرا يم اله، حضرت مرزا اسدالله خان، چوبدري 286,302. 69,70,108,117,3665 حيام الدين احراري، شيخ 184 35-37.81.104.156.157.159.210.211 بشيراحمدايله ووكيث، شيخ 70,71,321 215,366 حسام الدين،حضرت مير 261 بشيراحمه چومدري، 103,105 اساعیل آ دم، حضرت سیٹھ 216 حسان بن ثابت المحضرة 83 بشيرالدىن عبيدالله 235 اعازاحر 105 حسن دين باجوه،حضرت چوہدري 209 بنكل راؤ،سر 178 افضّل حق ، چو مدري 76 حسن نظامی ،خواجه 186,223,285 بيوور، جي سر 211 ا قبال،علامه ڈ اکٹر سرمجر 76، حسين بي بي بيلى رام، لاله 26 ا قبال بيعت سے مخالفت تک 251 تا 265 (اہلیہ حضرت چوہدری نصراللہ خان صاحب) ا قبال بيكم 197 ,2,3,40,124 ا کبرعلی، پیر 72 قبول احريت 28-26 یناه بی بی (والده چو مدری نصر الله خان ً) الهي بخش چو مدري 382 سيرت وشائل 381-151,378 الله بخش مسترى 204 مالى قربانى 154 <sup>ش</sup>نکوعبدالرحمٰن ، وزیراعظم ملایا 250 ام طاہر،حضرت سیدہ 217 رسوم وہدعات سے بیزاری 154 ئىك چنر،جسٹس287 تا 293 امة الحي (بنت سرمحه ظفرالله خان) خاندان سے موعود سے محبت 160 سلسلەكىلئے غيرت 159 106,108,197,199 عبادات 165 ثناءاللدامرتسرى280,339 امة الحي ،حضرت (حرم خليفة أسيح الثاني) ہمدردی خلق 156 120 امين آفندي الحسيني مفتى فلسطين 188 اللين آفندي الحسيني مفتى فلسطين 188 حمرالله خان16 جماعت على شاه، پير 25,31 حمداللدخال148 امىينە بىگىم 105

قبول احمريت 38 سلطان احمر،حضرت مرز 279 واقعه بيعت38 سلطان احمه پيرکوڻي 119 خالدمجمه خالد 188 خد مات سلسله 199 سلطان، جافظ 32 خدادادخان،حضرت 123 خلافت جويلي فنڈ 210 سلېمان ندوي،سيد 186 خورشدانور،سيد 262 بطورامير جماعت لا ہور 200 سنتو كھنگھ ڇمه 113 وۋ سفر ہائے پورپ میں رفاقت 358 قانونی خدمات277 دلا ورشاه، سيد (ايدير مسلم آؤٺ لک) 287 شاريلز ،مسز 361 لباني خد مات 218 دلىپ سنگھى،جسٹس 314 ثم يف احمر،حضرت صاحبز اده مرزا ىانى تى يانى 73.207-209 مالى تى يانى 73.207 د يوان سنگھ مفتون 170 70.74.108.161.237.379 ملى خد مات 180-170 167 ايك احراري كا آپ يرحمله كرنا 161,162 مساحد كى بناءوا فتتار 273 ذ والفقارعلي خان گوہر،حضرت مولانا شكراللەخان، چوبدرى مجلس مٰدا ہب عالم میں تقریر 248 74,92,368,376 ظفرعلى جسٹس 286 13.16.80.81.106.148.153 ذ والفقارعلى خان ،سر 315 ظفرعلی خال ،مولوی 263 ظهورالدين اكمل، قاضي 117 شمشادعلی، چوہدری197 ظهور حسين محامد بخارا ،مولانا 113 شوكت تھانوي 331 راجيال، ينڈت 283 شهاب الدين، سر 333 رئيس احمه جعفري 178 شرعلی، حضرت مولوی 90,92,371 رشيدالدين،حضرت ڈاکٹرخلیفہ 219 عبدالله الهدين سينه 216,237 رشيده بيگم 197,213 عبدالله خان، چو مدري رعنا، بيكم لياقت على خان 248 ظفرالتدخان ,66,68,83,87,113,222,366 روش على،حضرت حافظ 219 (چوہدری محمر ظفر اللہ خان صاحب کے بڑے بھائی) 38 زين العابدين ولي اللّه شاه،حضرت عبدالله سنوري، حضرت مولوي 123 6.79 عبدالحامد بدايوني 186 126,212 ظفرالله خان چومدری،حضرت سر نىبنى بى بى 106 عبدالحق الدُّ ووكيث،مرزا 325 5,11,12,15,16,20,26,67,86,96 عبدالرخمٰن رئيس قصور، ملك 237 ,109,117,152,153,170-180, عبدالرخمن عزام ياشا، جزل 191 181-186,209-216 سپنس، پیٹیرک سر 212 عبدالرحيم،حضرت بھائي116 ولادت 11 ستيەمورتى 267 از دوا جي زندگي 197 عبدالرحيم درد،حضرت مولانا سراج الدين،ميال280 تربيت وتبليغ 239 127,234-242,243,360 ىرورشاە،حضرت سىدمجر.69108,92 خلفة أسيح كي نظر مين آيكامقام 352 عبدالرحيم نير ،مولانا 360,361 سروجنی نائیڈو 317 عربوں کیلئے خد مات 180-170 عبدالعزيز، بإبو22 سكندرخان چومدري 1,2,158 عربوں کا آپ کی خد مات کااعتراف عبدالستارا فغان،مولوي 98 سكندرحيات خان333 186-196 عبدالستارسيشه، حاجي 179 سكيمب بجسٹس312

كرم دين بھيں 20 كمال الدين ،خواجه 91,117,349 كنوردليب سنگھ 283 کھن،اویے 173 کھوسلہ، جی ڈی 328 گاندهی, مهاتما 267 گل محمر،مرز 127 گنڈاسنگھ،سردار 31 لال شاه بخاری،سید 365 لطيف آف دېلى، ڈاکٹر 102 لينزېرگ،لارد 245 مارك احمر،صاجبز ادهمرز 2481 مبارك على سالكوڻي ،مولوي 20,21, محدرسول الله صلى الله معفرت 36,14, محمدابرا ہیم سودا گرچرم لا ہور 237 محمداحسن آمروہی ،سید 71 محراحرمظهرايدُ ووكيث، شيخ 234 محرحسين، چومدري66 محردین مولوی 361 (چوہدری محمد ظفراللہ خان صاحب کے بڑے بھائی) 6.8,9,10, محمداسحاق،حضرت مير 121,132 محمراساعيل،حضرت ڈاکٹر مير 72 محمراساعيل سالكوڻي منشي.32 محمداساعيل منير ،مولانا 235 محمداسلم جج، چوہدري 118 محمدا كرم لائل پور، شيخ 281 294,296,299,301,302,310 مرحسین رئیس، چوہدری 218

غلام رسول مهر ،مولا نا187 غلام فریدایم ۔اے،ملک 264 غلام محر يوبله مهارال66 غلام محمر بنغ ماريشس، حضرت صوفي 235 غلام محمر، ملك 209 غلام مصطفیٰ، ڈاکٹر 118 غلام مصطفیٰ ،مولوی 280 غلام نبي 105 فاروق،شاهمصر188 فاطمه رضى الله عنها 14 فتح د بن، چوہدری <sub>1</sub> فرزندعلی خان ،مولوی 70,112,257, فضل احمد بهلولپوري 116 فضل احمد، چو ہدری 126 فضل الهي بشير ،مولانا 235 فضل داد، چو مدری 105 فضل الدين،مولوي 23,325 فضيلت يي بسيده 152,161 فیض الدین ،حضرت مولوی 38,114 فتح محرسال،حضرت چوہدری 68,74,108,128,321 فوادالفيصل 249 قاسم الدين سالكوڻي،حضرت با بو218 قاسم على،حضرت مير 321 قدرت الله، حافظ ملغ باليندُّ 248,251

كارڈن نو ڈایڈوو کیٹ

عبدالسلام،مير66 عبدالصمد، مولوي 280 عبدالحق الدُّووكيث،م زا 71 عبدالحميداً دُييْر، بابو82 عبدامچي عرب،سيد350 عبدالقادر بيرسر، شيخ 205 عبدالقادريس 275 عبدالقادرسوداً كُرِ، شِيْخ 95 عبدالكريم سالكوڻي،حضرت مولوي 17.23.111. چوہدری نصر اللہ خان صاحب کے نام خط 18 1052129 عزيزالدين، ثينخ 312 عبدالماحد بھا گليوري، 237.343 عبدالماجد دريابا دى168 عبدالمغنی،مولوی،129 عبدالمغنى خان،108 عبدالواحد،مولوي 280 عطامحمه، شخ 252 عطاءالله شاه بخاري 325 علاءالدين صديقي 169 علی محمد ہےا ہے تی ٹی 114 على محركها نوالي،حضرت 118 عمرحيات خال ٹوانہ 316 غلام احمر قا دیانی مسیح موعود ملیاللام، حضرت 19,21,23,30,72,77,98,160,261 ضرورت الامام میں مولوی عبدالکریم سیالکوٹی کا خطفل كرنا17 آپ کی خد مات اسلام غیروں کا اتراف 78

سفرسيالكوث30,36

|                                                  | 188,189-193                                           | محمد حسین بٹالوی مولوی 280                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| نعمت الله خال سكنه مدار، چو مدرى 237             | مدن موہن مالویہ 316                                   | محر حنیف، حاجی 179                                          |
| نعمت الله خان به شهيد كابل 236,356               | مسعوداحمه، ڈاکٹر 113                                  | محردین،مولوی(ناظر تعلیم)237                                 |
| نواب خان ورک 118                                 | مسوليني 367                                           | محمدالدين كلرك منشى 121,120                                 |
| نواس آئنگر،سری315                                | مشاق احمه بإجوه ، (سابق امام سجد لندن)                | <br>محمه سوکیا 235                                          |
| نوراحمدخان سرط وُعه 115,120                      | 164,367                                               | محمد شفيع اسلم، ما سٹر 75                                   |
| نورالحق ،مولوي 309 <sub>ل</sub>                  | مصطفلي مومن (مصرى رہنما)194                           | محمرصا دق بھیروی ،حضرت مفتی                                 |
| نورالدین بھیروی خلیفة المسیح الاول،              | مطيع الزخمن بنگالي،صوفي 241,242                       | 69،220,237,286,321                                          |
| حضرت مولانا                                      | ممتاز محمرخان دولتانه 176                             | محمد شریف ای اے سی، حضرت میاں                               |
| 23,149,262,351                                   | منوراحمه، ڈاکٹر مرزا، 366                             | 119                                                         |
| اطاعت امام كاوا قعه 41                           | منیر مالکی ،سید 365                                   | محر شفیق پایڈر پیثاور 237                                   |
| نياز محمرايدُ ووكيث، شيخ 309                     | مهتاب بیگ ،مرزا129                                    | محمرطيب،صاحبزاده 237                                        |
| نیکی رام، پنڈت315                                | ميرحسن،مولانا 255,261                                 | مجر عبدالله، بابو 95                                        |
| و                                                | ن                                                     | محمه عبدالله، حضرت قاضی 125                                 |
| وکیع ،حضرت 112                                   | ناصراحمد،صاحبزاده حضرت مرزا 112                       | محمطی ایم اے مولوی 250                                      |
| ولنگدُن،لیدی162,379                              | ناشادد ہلوی 345                                       | محمطی جناح،قا ئداعظم                                        |
| وگلیر ی، پروفیسرڈاکٹر234                         | نه مارید خان، حضرت چو م <i>در</i> ی                   | 171,175,331                                                 |
| == 1) 1) 11 <u>"                            </u> | 1,2,3,11,13,15,66,86-91,123-124                       | محمطی جو ہر،مولانا74,312                                    |
| و<br>ہٹلر 367                                    | 130-135,338,382                                       | محمطیخان،حضرت نواب235                                       |
| منز / 36<br>هربنس شگهرساهی 2                     | مالىقرىانى 73,91                                      | محمد مرادینِڈی بھٹیاں95                                     |
| هر • ن مسله سان 2                                | ج کی سعادت 79                                         | محموداحر،حضرت مرزابشيرالدين                                 |
| ي .                                              | وفات83                                                | (خليفة الشيخ الثاني)                                        |
| يعقوب على عرفانى الكبير، حضرت يشخ                | خدمت سلسله 90                                         | 67,68,85,99,119,150,206,231                                 |
| 20,23,237,360,361                                | رحمه کی کاواقنہ 99                                    | 258-260                                                     |
|                                                  | اخلاص ووفا 149-148                                    | آپ کا فرمانا کہاموال بکثرت آئیں گے 123                      |
|                                                  | عشق قرآن 111                                          | سفريورپ 1924ء 359                                           |
|                                                  | سيرت وثائل 111 تا160<br>                              | سفر يورپ 1955ء361<br>محريب سروک د مير                       |
|                                                  | تقوىٰ 150<br>مارىنا مالاتتىرىن                        | محموداحمر، بھائی113<br>محریدہ ویانہ شخصہ دور                |
|                                                  | لطورنا ظراعلی تقر ر126<br>سرمسجری برید کوری میرود و م | محمودا حمر عرفانی، تیخ 321<br>و تاریخ می شداری می در میترین |
|                                                  | کتب میچ موعود کاانڈیکس بنانا 87,95                    | مختار احمد پاشاالراوی (عراق وزیر خارجه )<br>محمد            |
|                                                  | وصال 369<br>نصرت جہاں بیگم،حضرت اماں اجان             | 195<br>مخلوف حسنين مفتى مصر، شيخ                            |
|                                                  | ,                                                     | 0 / 0 0                                                     |
|                                                  | 33,99,161                                             | (حضرت چوہدری صاحب کے بارہ کفر کا فتو کی دیا )               |

| ک                          | دسو ہنسلع ہوشیار پور 2             | مقامات                                                |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| كابل236,237                | دمشق 130                           | آ_ا                                                   |
| کرا چی 37                  | د ملی                              | آ سٹریا 367                                           |
| كشمير79,167,170,244        | ,97,98,102,104,106                 | افغانستان318                                          |
| گ                          | ڈ سک <u>ہ</u>                      | ان <i>ڈونیشیا</i> 174,195                             |
| گوجرا نواله 4              | 1,4,6,10,13,79,132,147,152,157,158 | امریکه 344                                            |
| گورداسپور 21،,132,333      | 218                                | انڈیار بھارت170                                       |
| J                          | ۇل <b>بوزى85</b> ,130              | انگستان ربرطانیه 154,156,163,                         |
| لا بور 4,5,21,40,79,86,147 | ز س                                | 96,97,186,338                                         |
| لندن 335                   | زڻينه 367                          | ب                                                     |
| ليبيا 174,179              | زيورچ365                           | با ڈ گوڈ زبرگ 368                                     |
| ٠                          | سامیوال 1                          | بٹالہ 31                                              |
| ماريشس237,246              | ىپىين284<br>سىيىن 284              | <i>بھرت</i> پور 75                                    |
| مدراس 163                  | سرگود با 113                       | شد کھی کےوا قات 75                                    |
| مرِي 79                    | سرڻ وعه ضلع هوشيار پور 115         | بمبئى 163                                             |
| مكة ككرمية 28              | سالى لينڈر174,179                  | بورنيو 113                                            |
| ىلايا 250                  | سندھ 99                            | بون(جرمنی)367                                         |
| منگمری 1                   | سيالكوث                            | پ                                                     |
| ن                          | 1,3,13,21,23,40,92,116,148         | يا کستان 168,170,184-195                              |
| •                          | *                                  | پیھان کوٹ 130                                         |
| نارووال 332                | س                                  | يشاور 237                                             |
| نا ئىجىر يا 250            | شمله,100,104                       | پیرز برگ 367                                          |
| و                          | <b>.</b>                           | ت                                                     |
| وينس 367                   | عراق130                            | تينس180                                               |
| 3070"3                     | <u>ن</u><br>                       | હ                                                     |
| 0                          | فرينكفرك 367<br>فاي                | جالندهر 170,237                                       |
| بالينٹر 246,368            | فلسطين,180-175,                    | جمشيد پور 37                                          |
|                            | J                                  | 7                                                     |
|                            | قادیان                             | حصار 5                                                |
|                            | 28,40,79,85,98,106,107,119,167     | ح - حصار 5<br>خ<br>و فو<br>دا تازید کاضلع سیالکوٹ 2,8 |
|                            | تا بره 179                         | و ؤ                                                   |
|                            | قصور 237                           | دا تا زید کاضلع سیالکوٹ 2,8                           |

# حواله جات

|                                                           |       | م الفقاء من المفادا                              |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|
| میری والده                                                | 9t2   | میری والده الفضل ۱۹رمئی ۱۹۳۸ء<br>خند کریس پیرین  | 1     |
| القّف:٣٫٣                                                 | 11    | روحا کی خز ائن جلد۳اصفح۶۰ ماشیه<br>پر            | 10    |
| ميري والده صفحه ۲۰                                        | 13    | الحکم۲۲را کتوبر ۱۸۹۸ء                            | 12    |
|                                                           |       | روحانی خزائن جلد۱۳اصفحه۳۰۵۰۵ ۵۰۵                 |       |
| ميري والده                                                | 15    | ميرى والده                                       | 14    |
| الحکم•۱، کـارنومبر۴م • ۱۹ء                                | 17    | الفضل ٢٦-١١-١٢                                   | 16    |
| اصحاب احمر جلداوّل                                        | 19    | الحکم ۱۵–۱۱ - ۲۴                                 | 18    |
| الحكم ٢٨-١-٢٨                                             | 23    | بر ميري والده                                    | 22-21 |
| الفضل ۷-۸-۸اصفحه                                          | 25    | ميرى والده                                       | 24    |
| ئى مىرى والدە                                             | 28-27 | بدر۸۰-۲-۲صفحه کالم                               | 26    |
| ميري والده                                                | 30    | رساله فرقان نومبر، دسمبر۱۹۴۴ء صفحه۴۵،۴۷۸         | 29    |
| الحكم ١٣ – ٣٠ – ٣١١                                       | 32    | الحكم ٢٢-٣-٢٢ صفحه ج                             | 31    |
| : اصحاب احمر جلداوّل                                      | 35-34 | الحكم ا-م -م ا                                   | 33    |
| اصحاب احمر جلداوّل                                        | 37    | سالا نهر پورٹ صدرانجمن احمد بیوا – ۱۹۱۸ء صفحه ۸۳ | 36    |
| ر پورٹ سالانہ صدرانجمن احمدیہ بابت ۱۲–۱۹۱۱ء صفحہ ۹۳ تا ۹۳ | 39    | منصب خلافت صفحه ۲ ۵                              | 38    |
| ر پورٹ سالانہ صدرانجمن احمد یہ بابت ۱۹۸۸ عضحی ۸۳          | 41    | ميري والده                                       | 40    |
| الفضل ۱۹۲۲ رايريل ۱۹۳۱ء                                   | 43    | الحكم ۱۲-۱-۱۳ بدر ۱۲-۱-۱۳ صفحه ۹                 | 42    |
| ر بورٹ سالانه صدرانجمن احمد به بابت ۳۰،۳۱ صفحه ۱۰۹        |       | ,                                                |       |
| احمد بیگز ٹے ۲۷-۲-۲۷ صفحہ کی اک                           | 45    | ر بورٹ مشاورت۱۹۲۲ء صفحہ۵۵۵۵                      | 44    |
| ر پورٹ مشاورت صفحها                                       | 47    | احمر بيرَّز ٹ مورخه ۲۷-۳-ااصفحه ۲۷ تا ۲۷         | 46    |
| الفُضَل ٢٦ - ٢٨ - ٢٣ صفحه ٢ ك٢                            | 49    | احمدیه گز ٹ مورخه ۱۱ رمارچ ۱۹۲۷ء صفحه ۳          | 48    |
|                                                           |       | الفضل ٢٦-٨ - ٩صفحة                               |       |
| اكتوبر ١٩٣٢ء صفحة ١٣                                      | 51    | ايريل ۱۹۳۷ء صفحه ۴۸                              | 50    |
| الحكم ٢٢-٣-١٣ صفحة                                        | 53    | زمانه۲۷-۱۰-۲۲ الحکم۲۳-۱۰-۲۸                      | 52    |
| فتنهارتد اداور لوپٹیکل قلابازیاں صفحہ ۲۸                  | 55    | فتناريدادادر لويثيكل قلابا زيان صفحها            | 54    |
|                                                           |       | بحواله الفضل ۵۲-۱-۲۲                             |       |
| الفضل ۲۵-۱-۲۲                                             | 57    | فتندار تد اداور پوپٹیکل قلابا زیاں صفحہ ۲۲، ۲۲   | 56    |
|                                                           |       |                                                  |       |

| ميري والده                                          | 59  | بحواله الفضل ۵۲-۱-۱۷                          | 58  |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| الفضل ستتمبر ١٩٢٧ء                                  | 61  | احمر بیرگز ش۲۷-۵-۲۲صفحه۵ک۱                    | 60  |
| الفضل يستمبر ١٩٢٧ء                                  | 63  | ميري والده                                    | 62  |
| الفضل ٢٢-١-١٢                                       | 65  | الفضل ٢٦-٩-١٨ صفحة                            | 64  |
| مورخه ۲۲ - ۷-۲۲ بحواله رفتارز مانه اگست ۱۹۲۱ء       | 67  | الفضل ۲۵-۱-۲۲ زیرا خباراحمه یه،۲۵-۲-۳         | 66  |
|                                                     |     | زىر مدينة كميسح                               |     |
| مورخه ۳۲-۱-۲۵ بحواله الفضل ۲-۵۲-۹                   | 69  | مورخها ۲-۷-۲۱ بحواله رفتارز مانه اگست ۱۹۲۱ء   | 68  |
| ہفت روز ہخورشید                                     | 71  | الفضل ۲-۳-۷                                   | 70  |
| راولپنڈی مورخہ ستا ۵جون ۱۹۵۸ء صفحہ۱۱                |     |                                               |     |
| هفت روزه المصلح كرا چي ۵۲-۱۰-۱۲                     | 73  | رفتارِز مانهاگست ۱۹۲۱ء صفحه ۵                 | 72  |
| بحواله رفتارِز مانه اگست ١٩٦١ء صفحه ۵               |     |                                               |     |
| مور نده ۵-۲-۲۱ بحواله رفتارِز مانه بابت اگست ۱۹۲۱ء  | 75  | The Making of Pakistan 93-95                  | 74  |
|                                                     |     | بحوالة مفت روز ه لا مهور ۵۸–۱۱- • اصفحه ۲     |     |
| الفضل ۴۸ – ۵ – ااصفحها                              | 77  | ۲۰-۸-۵۲ بحواله الفضل ۵۲-۸-۲۰                  | 76  |
| ۵۰–۳–۱۲ بحواله رفتارِز مانه بابت اگست ۱۹۲۱ ع مفحه ۲ | 79  | روز نامه ڈان کرا چی۵۲–۵–۲۲                    | 78  |
|                                                     |     | بحواله رفتارز مانهاگست ١٩٦١ء                  |     |
| رفتارِز مانها گست ۱۹۲۱ء                             | 81  | رساله رياض نومبر ۴ ۱۹۵ء                       | 80  |
| رفتارِز مانه بابت اگست ۱۹۲۱ ء صفحه ۵                | 83  | الفضل ۴۸-۵-۱۱-روزنامه سفینه ۴۸-۷-۲            | 82  |
|                                                     |     | بحواله الفضل ۴۸ – ۷–۳۰                        |     |
| الفضل١٩٥٢–٢٨                                        | 85  | انجام كرا چي مورخها۵-۲-۱۲ بحواله الفضل ۵-۲-۱۳ | 84  |
| الفضل١٩٥٢–٣٣٥                                       | 87  | الفضل ١٩٥٢–٥–٢٣                               | 86  |
| آ زادلا مور۵۲–۵–۲۲،۵–۵–۱۰                           | 89  | الفضل١٩٥٢–٥-٢٥                                | 88  |
| بحوالهالفضل ۵۲–۷۲                                   |     | ,                                             |     |
| الفضل٤٦-۷-٢٨صفح                                     | 91  | آ زادلا ہور۵۲-۸-۱۳ بحواله الفضل۵۲-۸-۲۸        | 90  |
| آ زاد۵۲-۵-۲۳ بحواله الفضل۵۲-۵-۲۱                    | 93  | آزادلا ہور۵۲–۵–۲۳                             | 92  |
| ۵۲-۷-۱۲ بحواله الفضل ۵۲-۷-۱۸                        | 95  | سول اینڈ مکٹری گز ٹے ۵-۵-۲۰                   | 94  |
| ,                                                   |     | بحواله الفضل ۵۲–۵–۲۱                          |     |
| ۲۸-۸-۵۲ بحواله الفضل ۵۲-۸-۸۸                        | 97  | ۵۲ ـ ۷۵ - ۲۵ بحواله الفضل ۵۲ – ۸ - ۲۸         | 96  |
| بحواله الفضل ۵۲–۸–۲۵                                | 99  | بحواله الفضل ۵۲–۵–۲۷                          | 98  |
| ۵۲-۷-۱۰-کواله الفضل ۵۲-۷-۱۱                         | 101 | الفضل ۵۲–۱۰–۱۱                                | 100 |
| انقلاب١٩٣٥ء بحواله الفضل٥٢- ١-١١                    | 103 | منادى بابت جون١٩٥٢ء بحواله الفضل٥٢–٧-١١       | 102 |
|                                                     |     |                                               |     |

| اخباراليوم٧٦-٧٦ بحواله الفضل٥٢-٨-٣                   | 105   | بحواله الفضل ۵-۸-۸۸                                | 104 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----|
| الايام دمشق ۲۵-۲-۲۴                                  | 107   | رفتارِز مانه لا هور بابت اگست ۱۹۲۱ء صفحه ۸         | 106 |
| بحواله رفقارز مانه بابت اگست ١٩٦١ ع صفحه ٢           |       | بحوالهالفضل ۵۲–۱۰                                  |     |
| اخباراليوم ٢٦-٢-٢٨                                   | 109   | ہفت روز ہ ر <b>ف</b> تارِز مانہ اگست ۱۹۵۲ء صفحہ کے | 108 |
| بحوالهالفضل٢-٥٢-٠١_رفتارِز مانها گست١٩٦١ء صفحه۵      |       | بحوالهالفضل١٩٥٢–٨-٩                                |     |
| بحواله الفضل ۲۷-۸-۲۲                                 | 111   | نوائے وقت لا ہور ۵۲-۵-۲۴                           | 110 |
|                                                      |       | رفتارِز مانه بابت اگست ۱۹۲۱ء صفحه ۵                |     |
| بحواله الفضل ٢٢ - ٤ - ٣ صفحه ٥                       | 113   | بحواله الفضل ۵-۸-۲۳                                | 112 |
| الحکم۲-۲-۲۳                                          | 115   | بحوالهالفضل ٢٢ – ٧ – ٣ صفحة ٣                      | 114 |
| الفضلُ ٢٠-٧م-١٩و٢٠-٧ -٢٩صفحة                         | يو117 | الفضل ٢٩-٢-٢٢صفح٦_٩١-٣-اصفح٦،١-٩١-٣-٨ريو           | 116 |
|                                                      |       | آ ف ریلیجنز انگریزی جنوری فروری ۱۱۱۹ء              |     |
| الفضلِ۲۰٬۲۳ نومبر۱۹۲۳ءصفحہ ۷ تا ۹۔ ریویو آف          | 119   | بحوالهالفضل ٢٠-٣-٢٦ صفحه ۵                         | 118 |
| ریکیجنزانگریز بی نومبرد سمبر۱۹۲۳ء صفحه ۴۱۱           |       | ,                                                  |     |
| ريولوآ ف ريليجنز نومبر، دسمبر١٩٢٣ء صفحهاا            | 121   | ر يويوآ ف ريليجنز نومبر دسمبر ١٩٢٣ء صفحه ٢٢٠ _     | 120 |
| .1                                                   |       | الفضل ۲۰/۲۳ نومبر ۱۹۲۳ و صفحه ۱۰۰                  |     |
| الفضل ۲۱-۲-۲۵ صفحه ۲-۱۲-۲ مصفحه ۲،۲،۱۷               | 123   | وعده رپورٹ مشاورت ۱۹۲۳ء صفحہ ۵۵۔                   | 122 |
| .1                                                   |       | اس كاايفاءالفضل ٢٣-٢-٨اصفحه ٩                      |     |
| الفضل ۲۵ تا ۲۷ جنوری ۱۹۴۴ء                           | 125   | الفضل انه-۴-۱صفحها،۴،۱۸-۱۷-۴-۷اصفحه۱               | 124 |
|                                                      |       | الحکم ۱۸/۱۲ اراپریل ۱۹۴۱ء                          |     |
| كتابچيەمطالعەدق <b>ف</b> جائىدادوآ مە<br>            | 127   | الفضل ۷۵–۵–۱۱                                      | 126 |
| مطبوعه دسمبر۱۹۴۴ء منجانب دفتر تحریک جدید<br>۱        |       | a f                                                |     |
| الفضل ١٣٣-١١- اصفحة ١٣- ١٣٠- ١- وصفحه                | 129   | الفضل ۵۸-۱- 2صفحها ۱۵۸-۱- ۱ اصفحها                 | 128 |
| الفضل ٣٨-٣-٣٨،٣٦-١٩-٣ وريويوآ ف ريليجز               | 131   | ر يو يوآف ريليجنز (اردو)بابت تتمبر ١٩١٢ء صفحه ٣٥٨  | 130 |
| (انگریزی)بابت اپریل ۱۹۳۴ء<br>ن                       |       | •1                                                 |     |
| الفضل ۳۳–۱۲-۱۴ ورپورٹ سالانه صدر انجمن               | 133   | ر بورٹ نومبر۱۹۳۲ء۔الفضل۳۳-۱-۲۱صفحه۲                | 132 |
| احمد بدبابت ۳۴–۱۹۳۳ء صفحه ۱۸۷                        |       |                                                    |     |
| ر بورٹ سالا نەصفى ، ۵،۴                              | ن135  | الفضل ۲۹–۳۰ را کتوبر ۱۹۵۸ ء مفت روزه بدر قادیاا    | 134 |
| . *                                                  |       | ۱/۲ نومبر۱۹۵۸ء                                     |     |
| ر بورٹ تحقیقاتی عدالت (اردو)صفحہ ۲۰۹                 | ل137  | رپورٹ سالانہ ۴۳ –۱۹۴۲ء صفحہ کے رپورٹ سال           | 136 |
| اه ر                                                 |       | ند کوره مندرجهالفضل ۴۴ –ا –اصفحه ۴ کالم ۳<br>از در |     |
| اخبارنجات بجنور بحواله الفضل ۱۵/۱۳/۱گست ۱۹۲۵ء صفحه ۷ | 139   | الفضل ۲۵ – ۷- ۲۱ صفحه ا کالم ا                     | 138 |
|                                                      |       |                                                    |     |

| ر يو يوآف ريليجنز انگريزي جنوري فروري ١٩٢٠ء صفح٦٢  | 141      | الفضل ١٩٣٣ – ٢-٢                                 | 140 |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----|
| الحكم ۲۱/۲/۱۱ پریل ۱۹۲۴ء زیردارالا مان کا ہفتہ     | 143      | الحکم ۲۸ دسمبر ۱۹۲۱ء، جنوری ۱۹۲۲ء صفحهٔ          | 142 |
| الفضل ۲۵ – ۷ – ۲۵ ، ۲ – ۲ ،                        | 145      | الفضل ٢٣-١٢-١٣ازير"اخباراحديه"صفحها              | 144 |
| ۲۵-۷-۲۱زیر دینة است                                |          |                                                  |     |
| الفضل ٢٧ – ٧- ٢٠ صفحة                              | 147      | الفضل ٢٣-١-اصفحة كالم ا                          | 146 |
| الفضل ۲۱-۱۲-۲۷-۱۱-۲صفحة كالم                       | 14941-   | الفضل ٢٥-٢-١٩، ٢٣٨-١٢-٢٣، ٢٨٨-١-١١، ٢٨٩-١٠       | 148 |
|                                                    |          | گرمین<br>۱۲-۲۵–۱۵ز ریدینة استح و ۵۵-۱۲-۲۵ صفحه ۵ |     |
| الفضل ۵۲-ا-۵صفحها ۵۲-ا-۲صفحها                      | 151_^    | الفضل ٧٤-٢-٩ صفحه ٨ _ ٧٤-٢-٣٠ صفحه ١             | 150 |
|                                                    |          | ۷-۷-۷- صفحه ۸، ۷۶-۷-۷ اصفحه ۸                    |     |
| الفضل ۱۵-۷-۹-۱۵،۸-۹-۱۱،                            | 153      | الفضل ۵۹–۱–۱۲صفح                                 | 152 |
| ۳۳ -۱۰-۲۱،۷۶ -۳ -۵زېر مدينة است                    |          | 1                                                |     |
| الفضل٢٦-۵-۴زريدينة المشيح                          | 155      | الفضل ۱۵–۱۰زیرمدینة اسی صفح۲                     | 154 |
| الفضل ٧٧-٣-٢٢صفح ٦٤-٧٧-٧-٧زير مدينة السي           | 157      | الفضل ۲۵-۸-۲۲صفحه۲ کالم۳                         | 156 |
| ٢٨-٣- ١٨صفحة كالم                                  |          | '                                                |     |
| الموعود ( تقرير جلسه سالانه ۱۹۴۷ء )صفحه ۱۴۷ تا ۱۴۷ | 159      | الفضل ٣٦-١٠-٢٥ صفحة كالم ا                       | 158 |
| الحكم ١١-١١- يصفح ٦                                | 161      | الفضل ۵۸-۴-۱_الفرقان اير'يل ۱۹۵۸ء صفحها          | 160 |
| ر پورٹ مشاورت ۱۹۲۷ء صفحہ۱۵،۱۲                      | 163      | بحواله الفضل مورخه ۵۷-۵-۱۱                       | 162 |
| الفضل٢٣-١٠-١٣صفح٧٠_                                | 165      | الفضل ۲۴-۱۰-۴مصفحه ۱                             | 164 |
| ر پورٹ محررہ حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی    |          | مكتوب محرره حضرت بهائى عبدالرحمٰن صاحب قادياني   |     |
| الفضل۵۵-۵-ااصفحة                                   | 167      | الفضل ۵۵-۵-9اصفحه۵                               | 166 |
| الفضل ٢٣-١٠-٢٦ صفحه ۵                              | 169      | الفضل ۲۴–۱۰–۱۹                                   | 168 |
| الفضل ۵۵-۵-۷_۵۵-۵-۱۲                               | يويو 171 | الفضل۲۴-۱۱-اصفحه۴،۲ پنوشة عرفانی صاحب نیز ر      | 170 |
|                                                    |          | آ ف ریلیجنز انگریزی نومبر۱۹۲۴ء صفحه ۳۲۳          |     |
| الفضل ۲۰۱۱،۱۵۱،۱۸۱،۱۹۱مئی،۱۵۱رجون۱۹۵۵ء             | 173      | الفضل ۵۵–۵–۱۰                                    | 172 |
| الفضل ٢٠ - ٢ - ٢ صفحه                              | 175      | الفضل ۵۵-۸-۲۵_۵۵_۹۹                              | 174 |
| الفضل ١٢-١٢ ١٣٠                                    | 177      | الفضل ۱۷–۱۲ – ۲۵                                 | 176 |
|                                                    |          | الفضل ۳۵-۴-۷اصفحه۷،۷                             | 178 |
|                                                    |          |                                                  |     |